

عَلَاثِينَاعَمَا دُئُ مِي بَيْ يَعْ عِلَوَارُونَيْ

السَّرَحَىٰ بِبِلَسْ بِحَلَّىٰ فَرْسِكُ (رَبِّرُ ) مكان برا - 2- المار منظم آباد - كواچى ١٠٠ ٢٥ ٤ فنون ١٠ ٩٣ ٢١ ٢٢

### . ( جُسُلهٔ حقوق محفوظ)

كسلسلهانشاعت-۲۲

<u>اشاعت ثانی</u> جمادی الاقل ۱۹۹۵ سیست ماه آستوبر ۱۹۹۴

نام كتاب ؛ \_\_\_\_ علامتران مصنف : \_\_\_ علامترنا عمادئ فيبي كهلوائ مصنف : \_\_\_ علامترنا عمادئ فيبي كهلوائ مساحت مسلقي مسفحات : \_\_\_ مهرس مهرس مهرس مسلم طباعت اقل : \_\_\_ ماه اكتوبر ۱۹۹۳ علم طباعت نانى : \_\_\_ ماه اكتوبر ۱۹۹۳ علم قدت كتاب : \_\_\_ المحدر وربيد مرف (۱۹۸۶ مطبع : \_\_\_ المحدر وربين طرز - ناظم آباد مطبع : \_\_\_ المحدر ورزيز نظرز - ناظم آباد

اکر حیث بلن بربات میسد طریسه طریس و در میروی الراست مکان فرس کار میسال میروی میروی

| <del></del> | فهرست عنوانات                                                                                      |  |  |  |  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| صفح         | عنوان                                                                                              |  |  |  |  |
| 14          | ا- حرف اول                                                                                         |  |  |  |  |
| 19          | ٧- نقديم وتعارف ازمفت محدطا بركمي                                                                  |  |  |  |  |
| ۵۳          | س-تا نرات بروفات علامه تمتناعا دی<br>ازمولاتا داکش عیدالشرعیاس ندوی                                |  |  |  |  |
| 4.          | ار مولاتا دا گئر عبدان شرعیا ک مروی<br>سم- ذیگرابل علم سے تا شراست :                               |  |  |  |  |
| 41          | - مولانا <i>سدالقا دری</i><br>. مولانا جا و پرالغا مری                                             |  |  |  |  |
| 71<br>71    | • مولانا حبيب الرحن صديقى كاندهلوي<br>• مولانا افتخارا حد بلخى                                     |  |  |  |  |
| 41          | . مولانا جعفرضا و پیملواروی<br>- پروفیسر بوسف سلیم چشتی<br>- پروفیسر بوسف سلیم چشتی                |  |  |  |  |
| 44          | - مولانا ابولاعلی مودودی<br>- مولانا استرالرحمل قدسی مجویا کی<br>- مولانا استرالرحمل قدسی مجویا کی |  |  |  |  |
| 4 F         | . حکیم الامت علّامه ا قبال<br>. حضرت شاهسلیمان مجعلواروی                                           |  |  |  |  |
| '           | ه. خواجرا حدامرتسری                                                                                |  |  |  |  |

.

| صفحه      | عنوان                                                            |
|-----------|------------------------------------------------------------------|
| المالد    | ٥ - علام تمتا ديبول كي تظريس:                                    |
| 41%       | . خضرت نيا زفتيوري ايليش نكار لكمنو                              |
| 40        | و حضرت تجوش لميح آبادي                                           |
| 74        | • بروفىسرىسىيدا حدصدىقى                                          |
|           | ·      ڈاکٹر عندلیب شاوانی                                       |
| 44        | . پروفیسر ڈاکٹر شوکت سبزواری                                     |
| 44        | . مُفَتَى أَسْطُامُ السُّرسَها بِي                               |
| 44        | · برونیسرمحد سلم عظیم آبادی                                      |
| ÝΛ        | . حصرت ما سرالقادري مريرفاران كراجي                              |
|           | ٧- علامه تمتاعا وي سے مجیب الرحمٰن سامی                          |
| <b>41</b> | ايدبيرقومي دانجسط ومفت روزه زندكي دلايق كانظويو                  |
| زی ۲۷     | ٤ _ علامة تمناع ادى كى تصانيف اوران كے شاگر دار ابوالحن جا       |
| 44        | ۸_ مقدم کتاب                                                     |
| 114       | ٩ - جمع القرآن بعبر صريق أكثرا وراس كاجفوا بمروبيكيثا            |
| iy.       | . عبيدبن السياق                                                  |
| 124       | ، اسامربن زيداودابن الاسسباق<br>• اسامربن زيداودابن              |
| 124       | مسهيل بن محنيف اورابن السباق                                     |
| JPP       | ، ابن الاسباق اوربعض ام المومنيين أ                              |
| 170       | - ابن اسسیاق کے ساتھ مروی عنہم<br>- ابن اسسیاق کے ساتھ مروی عنہم |
| 150       | ا بن اسباق کے تلامذہ<br>اسباق کے تلامذہ                          |
|           | المعبيدون المسبال مساما مره                                      |

| صف     | عنوان                                                |
|--------|------------------------------------------------------|
| 177    | - ایک قابل داد دلیری                                 |
| ITA    | • جمع قرآن کی اصل روایت                              |
| . jpug | · اصل صديف جمع قرآن بعبد صديق اير باب جمع قرآن بخاري |
| 184    | · مدیث جمع قرآن کتاب التفسیر بخاری                   |
| 124    | م حدثیث جمع قرآن ازباب کاتب البنی دیخاری             |
| 174    | • خزيمسه يا الوحزيمسه                                |
| 160    | • نقت مثنا بعات                                      |
| 141    | م مندا جمامي لعض مثاً بعارت                          |
| ١٨٨    | • البيط كالضافة خطرناك                               |
| 144    | . منداحدی ایک اور روایت                              |
| 184    | · ابراہیم بن سعدتی کی روایت میں تمام اختلافات ہیں    |
| 184    | • اظهاراصل حقيقيت                                    |
| 149    | بي متنا بعاست باكل نجيرمفيد بين                      |
| 10-    | ن بری اورزبری سے اوپر                                |
| 101    | • تنقيدمتن صديث                                      |
| 1 21   | · جمع قرآن كا كام تخليد مين كيول بوا                 |
| 101    | - زیگرین تابت                                        |
|        | • برصحابی کے گھریں قرآن کے مکمل نسخے موج وستھے اور   |
| IDA    | مها جرین وانصاریس سب کےسب ما فظ ستے ۔                |
|        | ازواج مطبرات ادر دیگر عورتین بھی قرآن کی حافظ تھیں۔  |
| 74.    | - صرف انصار كيول ؟                                   |
| 144    | • تعلیم قرآ ن                                        |
| 177    | - جمع قرآن                                           |
|        | **                                                   |

| مسفحه | عوال                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14.   | ي كتاب الامام ياكتاب الام اسطوار مصحف كا ذكر                                |
| 147   | . كمناب الشرد كيوكر يرط صفي كاحكم اور تأكيب بر                              |
| 122   | ترتیب نزول کی میرفریب اہمیت                                                 |
|       | المخضرت صلى الشرعلية وسلم توقيف مح مطابق آيات اور                           |
| 144   | صورتول كى ترتيب قائم كركم مصحف الامام مي لكهوات تحقي                        |
| 149   | عوف اعوا بي را فضي شيطان تھا۔                                               |
| JAL   | زيدىن تابت كى كتابت وى مين كونى خصوصيت من كلى                               |
| 141   |                                                                             |
| AY.   | ورون ما رئت نے واقع رقع قرآن عبد رئيات ميوااوري سيم جي سيان رئيا۔           |
| IAF   | انسىن لک ۋا د منى كوتىج صديقى كى كونى خبرىتى تقى -                          |
| 115   | انس بن ملاکواس کی مطلق خیرہ تھی کہ چینے حفوظ محیا سی مستحق کی ہے ہیں        |
|       | جع صدلتي كي روايت بوري دا زداري كے ساتھ سوبرس                               |
| ١٨٣   | ے میں (فی سلسلہ سے میبند پرمیینہ ہوتی رہی -                                 |
| 146   | مديق اكبرن دربدين تابت محكو المات كم الديس كوهيجا كها                       |
| ,,,,, | رمر بمان مصلح تأثبين بتايا كبيا .                                           |
|       | ارّة اوراه کنیز العمال کی ایک ججوتی روامیت بس میں بیر                       |
| 1/0   | ظا مركبيا كياكم قرآن كيعن حصة عائب بوسع                                     |
| 1/4   | وه المراكزي المسالم المسالم                                                 |
| 144   | ، معلی بن مسرت معدو<br>ایسا کام جس کورسول الشرعلی الشرعلیه ولم نے تہیں کیا۔ |
| 144   | كاغذ العقدان                                                                |
| 114   | ، پانگذان مین<br>قرآن کی شها دیت                                            |
| 114   | ،<br>تعنیرکیرسے ایک شہادت                                                   |
|       |                                                                             |

|      | 14                                                                                                                        |     |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| صفحه | عنوان                                                                                                                     |     |
| JAA  | زيدبن ثابت كااقرار                                                                                                        | •   |
|      | عد نبوی صلی السدعلیہ وسلم یں اجرت برکام کرنے والے                                                                         | •   |
| 14.  | كاتبين مصاحف -                                                                                                            |     |
| 19-  | زیڈبن ٹابت کے وجوہ انتخاب پر بحیث ۔                                                                                       |     |
|      | حصرت ابوبكر اورحصرت عرض فريد ويعردسه كرسيا كمرصر                                                                          |     |
| 191  | عنان في زيد برجم وسر كيا-                                                                                                 |     |
| 191  | آ خرسوره برانت کے واقعہ برغور                                                                                             | •   |
| 194  | تعجب اورسخت تعجب                                                                                                          | •   |
| 19.4 | جیب ورحیت جب<br>نفسیات مطبروصحابر کاسفاکا دقتل عام<br>حصرت عثمان شنے مضت قریش کا خیال کیا گرحصرت ابو بگر<br>ذکھی مذلال بی | •   |
|      | حصرت عثمان شف مضت قريش كاخيال كيا مرحضرت الوبكر                                                                           |     |
| 199  |                                                                                                                           | 1 4 |
|      | مصرت الوكرشن صحيف ككهوائ ووان كرداتي ملكيت تھے الى مالك كى ملكرت                                                          | •   |
| y-•  | يا بيت المال كى ملكيت .                                                                                                   | •   |
| 4-1  | صحف ببوي صلى السطليد وللم ياصحف حفصة                                                                                      |     |
| r.a  | كتاب وى كى شبهادت قرآنيه                                                                                                  | .•  |
| ۲1۰  | کا تبین وی                                                                                                                |     |
| ١١٨  | قرآن کے نیزول اولی کامقام اورکس چیز پرقرآن لکھاجاتا                                                                       |     |
| 444  | قُولُ الديمان حكر كواريد                                                                                                  |     |
|      | رسول الشفلى الشعليه والمكى حيات مبارك مين قرآن فيع                                                                        |     |
| ۲۲۴  | رای م ما بست<br>رسول الشفل الشعليد ولم كى حيات مبارك ميس قرآن تيع<br>م بوسكن كى تيم معقول دجر، جوكمى جاتى ب               |     |
| 777  | خطابی کا عدرانگ                                                                                                           |     |
| 779  | عقل و دبانت والدا تناكبول نبيس محصة -                                                                                     |     |

| صقح      | عنوان                                                                            |                                         |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| -        | رمول الشصلى الشعلية والم كى حيات وموسة الشرك                                     | •                                       |
| ٢٣١      | اختيارس حتى -                                                                    |                                         |
| 441      | سورتوں اور آبتوں کی تحدید توقیق ہے۔                                              |                                         |
|          | قرآن کی کوئی آیة صرف خربیه باابوخر بمسكه باسكيل                                  | •                                       |
| rwr      | ہونے لگی۔                                                                        | 4                                       |
|          | آخربوره توبه وآية احزاب كى حديثول اورخزيمير                                      |                                         |
| rrr      | والدخر بميريم مقصل مجت ا                                                         |                                         |
| 40       | فارج بن زید سے جمع قرآن مانقل مصاحف کے                                           | •                                       |
|          | واقعه کی روایت نہیں۔ ہے صرف آیة سور کا احزاب                                     |                                         |
| سوسوح    | کے متعلق روایت ہے۔                                                               | Y                                       |
| 444      | باب جمع قرآن والى روايت -                                                        | -1                                      |
| ماسو بر  | تفسيرسورهٔ احداب والى روايت                                                      | . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • |
| ۲۳۴      | ستير طوره الرواب وال دوري <b>ت</b><br>كتاب الجهاد دا لي روابيت                   | 4                                       |
| 450      | ر بری کے مدنی د ہوئے کی ایک اور دلیل<br>زہری کے مدنی د ہوئے کی ایک اور دلیل      | •                                       |
| 784      | ایک بی حدید قین جگر مبان کاعنوان مختلف                                           | •                                       |
| ۲۳۸      | ایک ہی حدیث یک جد سر بیان کا عواق مست                                            |                                         |
| 429      | ا خر سوره ورق ایسی در بی حب سایات پاسی می در | •                                       |
| tr.      |                                                                                  |                                         |
|          | عبدالتٰدين مسود كوشكايت اوران كاعضه                                              | •                                       |
| 46,1     | غلول کا حکم                                                                      | ÷ < •                                   |
| 447      | عيدالتدين مسعود برايك اوديبتاك                                                   | •                                       |
| ,,,,     | ا ما م بخاری کی کوشش<br>جبر بر بر                                                | • '                                     |
| 1. i. l. | ابن شهاب سے جمع قرآن کی ایک اور وایت                                             | •                                       |
| •        | ± , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,                                          |                                         |
|          |                                                                                  |                                         |
|          | 1 191                                                                            |                                         |

i

| 13  |                                                                              |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صفح | عنوان                                                                        | TYT , |
| rrr | ایکسشهادت دوشها دت کے برابر                                                  |       |
| Kam | دوالشهادتيس موسف كى روايت بخارى مين بي                                       |       |
| +44 | عبيدين سباق اورخارج بن زيددونون كاروايتوركا فرق                              |       |
| 494 | الحاق في المصحف كالفظ وويبلوسيه                                              |       |
| 484 | خزيمه والوخزيمه                                                              | •     |
| 472 | المام بخارئ شعه ایک سوال                                                     | , 10  |
| 444 | نقفابن شهاب زهری سے آخری موره توری معلق                                      | •     |
| 179 | مجه کوزید بن ثابت سے بھی ایک سوال کرتا تھا۔                                  | •     |
| 741 | فلاصر بحث                                                                    | 4     |
| tap | اعجيب المبحائب وعجيب البجاعب                                                 |       |
| 404 | ووالشها وتين والى حديث كراوي                                                 |       |
| 404 | الفئة الباغيه والى صديبة                                                     | •     |
| 104 | دوالمهاوين والى صريف كراوى يمى دى زبرى يىيى -                                | •     |
| 406 | عماره بن خربيسر                                                              | •     |
| 701 | این منده دورکی کورکی لائے۔                                                   | •     |
| 409 | . كيتربن السائب الجازى                                                       |       |
|     | دواستها دتين والى روايت دراية كى                                             | *     |
| 700 | · [                                                                          |       |
| ۲۶  | ית בא להנית ט                                                                | •     |
| ٠.  | ہر چرکرز ہری<br>مصرت حفصہ وہنی اللہ عنہاکے پاس سے<br>وہ محیقے بھر کیا ہوگئے۔ |       |
| Г.  | - ~• <del>-</del> ~• <del>-</del> ~• • ·                                     |       |
| ۲'  | ستنيعه مجتدعل نقى تكهندى                                                     |       |
|     |                                                                              |       |

| صفح   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| بمدا  | البية كنزانعال ميں ہے                                                                                                                                                                                                                                   | -     |
|       | حضرت حقصه رمنی الشرتعلاظ عنها کے صحیقوں کا                                                                                                                                                                                                              | •     |
| 440   | حال زمري جانتے ہي ۔                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| 740   | مردان کی دورا تدلیتی                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|       | و کرمتا بعات ، فریفنسه محدمت احاد بیشتم مریقی                                                                                                                                                                                                           | •     |
| 444   | . اور صیح بخاری _                                                                                                                                                                                                                                       |       |
| YYA   | حديث نقل مصاحف بجددى النورين .                                                                                                                                                                                                                          | •     |
| ۲۲۲   | اطافه ترمذي                                                                                                                                                                                                                                             | • 1   |
| 720   | نفس روایت کی تنتید                                                                                                                                                                                                                                      | •     |
| 424   | منتن حديث برايك نظر                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| YEA.  | ادسى اليها بالصحف تنسخ بالمصاحف                                                                                                                                                                                                                         | •     |
|       | زید ہی کے ہاتھ کے کھے ہوئے صحیفوں کی نقل میں<br>زیدسے اختلاف کا خطرہ کیوں ؟<br>بسان دیش مامض                                                                                                                                                            | _     |
| 74 A  | زيدسے اختلات كاخطرو كيول ؟                                                                                                                                                                                                                              |       |
| r = 4 | ىسان قريش يامصر                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| ľA+   | جار علين قرآن                                                                                                                                                                                                                                           | _     |
| 3     | حصرت عمَّانُ ما معتقع كرحفرت عقد الله على الس                                                                                                                                                                                                           | •     |
| YAI   | صحف نبوی ہیں۔                                                                                                                                                                                                                                           |       |
| 3.0   | حضرت حفصة كے پاس لكھ ہوئے فيحفے ريگز بن تأمينا                                                                                                                                                                                                          | -     |
| TAI   | کے لکھے ہوئے دشتھ۔                                                                                                                                                                                                                                      |       |
|       | بعارت عمّان ما است تع كرحفز المحقفة في باسس صحف نبوى بين - حضرت حفقة في باس كم موسة عقفة في باس محقومة وتصفيفة تربية بن أا ربيت المربية موك من من من المول و حرف واصر بيم مع كردياء حضرت عثمان في من من الول كو حرف واصر بيم مع كردياء اس كاردو بيكندا. | •     |
| ۲۸۳   | اس کاپروپیگندا-                                                                                                                                                                                                                                         | - 1 - |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                         |       |

| صفحه     | عنوان                                                   |   |
|----------|---------------------------------------------------------|---|
| 710      | پوراقرآن محتنین کے زریک مجری کمی کے پاس مجتبع و تقا۔    | - |
|          | ج مديقي والصعفى بحق مقفل ہى رب كسى نے ان سے كوئى        |   |
| 444      | فائده ندا تله ايا ، نقل مصاحف سيقبل تكب -               |   |
|          | حضرت صديق اير شف ساتون قراء تول كوتمع كرديا عقسا        | • |
| 714<br>4 | یکس طرح ممکن ہے؟                                        | - |
| !        | نقت اختلاف قرارت در لفظ ورسم نط مردو مندرجيه            | • |
| T 11     | كتاب دالتبسيرللة اتى)                                   | • |
| 491      | ا تنا لکھنے کے بعد                                      | - |
| 791      | عبارت اتقان کی تشریح.                                   | - |
|          | پوری دیدائے اسلام میں سات قرارتیں مروج ہوں اس           | • |
| r 9 r    | کے بعدسی کوایک قرارت کا پا بندبنا دینامحال ہے۔          |   |
| 797      | صرف ایک مصحف صحید برا کانی و تھا۔                       | - |
| 494      | مصحف ممنى                                               |   |
| rgm      | صفائی کی گواہی۔                                         | • |
|          | رسول انتدصلی انشرعلیه وسلم جیرل علیه السلام اور         |   |
| 790      | التلز تعالي سيكي غيرمال اندليتي تعوذ بالشر              |   |
| r9A      | ا دل الامروآخرالامرين 'ببين تقاوت ره از تجاست تابر كجا" |   |
| r99      | تین سوالو ک کاحشر                                       | - |
| r99      | نقل مصاحف کی تاریخ                                      | • |
| ۲- س     | این حجر کی غلطی .                                       | • |
| ٣٠,      | حصرت عثمان كاليك خطبه                                   | - |
| ۳٠)      | تطابق کی سئی نا کام                                     | - |
| I        | ,                                                       |   |

| صقر         | عنوال                                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.4         | به سمینن پرسجت                                                                                          |
| m.m         | - حصزت عثمان کاایک اورخطیه                                                                              |
| ۳۰۵         | ، علماء مديت سے استفسار                                                                                 |
| ۳.4         | - دو تول خلبول پرترجره                                                                                  |
| ٣.٧         | - حقيقت مال                                                                                             |
| <b>7</b> 49 | ۔ منافقیں غیم کا تمام اسلامی ممالک میں سازشی جال<br>۔ بنی امیّد کی خلافت کا خاتمہ اور حکومت بنی عباس کے |
| Ą           | ۔ بنی امتیہ کی طلافت کا خاتمہ اور حکومت بنی عباس کے                                                     |
| ۳۱۰         | دور کا آغاز                                                                                             |
|             | - حضرت عمَّان كو برصحف كے ساتھ ايك قريش قارى                                                            |
| ٠١٦         | · مجمعی ہر ملک میں بھیجنا تھا۔                                                                          |
|             | - جامعين أحاديث كابحرم ركصة كيك الترزسول اور                                                            |
| الاس        | قرآن کسی کی مرواه نه کرتا -                                                                             |
| والم        | مورکیین کی خاموشی                                                                                       |
| ۳۱۳ س       | . علماء وقت سے باادب معدرت                                                                              |
| rin         | ۱۰ - جمع القرآن اور روابيت برستى كا بحران<br>۱۰ - معالقرآن اور روابيت برستى كا بحران                    |
| ٣٢٢         | - درایت                                                                                                 |
| mmb,        | ا ، قرآن کریم دوایات کے آئیٹ میں                                                                        |
| rro         | ۔ علمی سازشیں کیول ؟<br>- علمی سازشیں کیول ؟                                                            |
| عام<br>ماس  | • كتاب المصاحف                                                                                          |
| ļ           | م قرآن كوحصور في جمع تهين كما يلكه حصرت صداق كيرا                                                       |

|        | <u> </u>                                                      |   |
|--------|---------------------------------------------------------------|---|
| صفحر   | عنوان                                                         |   |
| ۳۳۸    | نے جمع کولیا۔                                                 |   |
| ٣٣٩    | صديق أكبر كي زماره من قرآن كيونكر جمع كياكيا-                 |   |
|        | قِرَآن صِدَيقِ أكبرُ فَضَا حُوهِ جَنَّ كما اور صفرت زُكِّرُ ف |   |
| ۳۴.    | نَطِرْتُمَا تِي قَرِما بِي _                                  |   |
|        | جمع قرآن كاكام صديق البرشفينس يلكرصنرت عمرت                   | • |
| بهمة   | شروع كميا اور حضرت عثمانت في تكميل كي                         |   |
| ואש    | عهدعماً ني ميس قرآن ميس اختلا فات                             | • |
| ۲۳۳    | زید من ثابت کے اُسخاب برعبدالشدین سور اُکی الواری             | • |
| "mpr   | حضرت عثمان كي عبد من جمع قرآن م                               |   |
| Mydal. | مردان في مضرت حفظ كم صحفَ جلاديث -                            | • |
| hila   | عهدعثمان من قرآن كيسيجنع كياكيا .                             | • |
| mre.   | قراک کی تمرتبیب حضرت عثماک نے نے قائم کی تھی ۔                |   |
| ۳۴۸    | قرآن بم غلطیاں رگٹیس ۔                                        | • |
|        | حضرت عمَّا لنَّ فيجومصاحف لكصوائ ان ميسب                      | - |
|        | مدیمتر منورہ کے تمام مصاحف خودا مام یعنی ان کے                |   |
| mr9    | <u>صحفے سے مختلعت تھے ۔</u>                                   |   |
|        | مختلف شہروں کے لئے جوصحف مکھ گئتھ                             | • |
| ra.    | ان میں باہمی اختلاف تھا۔                                      |   |
| -      | حجاج ابن يوسف تصحف عثما في من كياره موتعوب                    |   |
| rop    | پرتپ دیلی کی .                                                |   |
| ۳۵۴    | كبارصحا بنك مصاحف ليك دوسكرس مختلف تحق                        | • |
| ٨٢٣    | مصححت عيدالتداين عمروين العاص                                 | • |
|        |                                                               |   |

| صغر          | عتوان                                                                                        | <u>.</u> |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|              | مصحف حصرت حقصدرة والمسلمية امهات                                                             | •        |
| m49          | مصحف حصرت حقصه دم والم سلمية امهات<br>امهات المؤمنين -                                       |          |
| 749          | مصاحف تابعين                                                                                 | •        |
|              | آج ہمارے پاس حجاج این یوسف کا اصلاح کرد                                                      |          |
| m49          | مصحعت ہے۔                                                                                    |          |
|              | قرآن کے اختلا مناسئ قرائت اورلب وہبجہ                                                        | •        |
| ٠٧٤          | ك اختلافات تبين تھے.                                                                         |          |
| mem          | قرآن تھی روایات بالمعتی ہے۔                                                                  | -        |
| سويس         | ذرا لينے دل كوشوليے                                                                          | •        |
| سدم          | جمع قرآن خود قرآن كي نظريب                                                                   | . ۱۲ .   |
| y 2 4        | فيركمتوب چيزيقين تبين بوسكتي -                                                               | •        |
| wzy          | ک بنت قرآن کی نگاه میں ۔                                                                     |          |
| ۳ <b>-</b> 9 | لفظ کتاب کی لغوی تحقیق                                                                       | -        |
|              | قرآن اودکتاب اس مجوعه کانام ہے ہیں ہیں                                                       | ~        |
| 41           | مېرىت سى سورىيى مول -                                                                        |          |
| Ì            | قرآن لکھاجا تا تھا اور دیکھ کراس کی تلاوست                                                   | •        |
| ٣٨٣          | کی جاتی تھی ۔                                                                                |          |
|              | ق بن کریم ایک محقوظ کتا ب میں لکھا ہوا موجود<br>تران کریم ایک محقوظ کتا ب میں لکھا ہوا موجود | •        |
| 476          | ar a                                                                                         |          |
| 710          | قراً كريم رق منشور من لكهما جواب .                                                           | •        |
|              | تحراً كن كريم رق منشور مي لكهما جواب.<br>قراً كن كمتا بى شكل بين تمام مسلما نول كے كھموں ميں | •        |
|              | ,                                                                                            |          |

| ,           |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| سق          | عتوان                                                                           |
| ٣٨٤         | موجود متما .                                                                    |
|             | . اگرکتابت کے ساتھ حافظوں میں بھی محفوظ                                         |
|             | . اگرکتابت کے ساتھ حافقوں میں جی محفوظ کر دیاجائے توحفا ظلت اور بھی محکم ہوجاتی |
| ٣14         | ے.                                                                              |
|             | . قرآن كريم كو انساني سينول مين محفوظ كيا                                       |
| 249         | گیا۔                                                                            |
| <b>44</b>   | سا · جمع قرآن کے تعلق غیرسلم موڈسیا اعتراف                                      |
|             |                                                                                 |
| <b>79</b> A | ١٨٠ اسطوانة المصحف وصندوق المصحف                                                |
|             |                                                                                 |

#### بِسَ اللَّهِ الرَّحْسِ الرَّحِيمِ

## حينة راوَّل

جمع قرآن کے سلسلہ میں اچھوتے زاویہ سے ایک تحقیقی مواد آپ کے سامنے پیش کیا جارہا ہے ،جوعلا مہتمناً عادی کے جن مقالات پرشتل ہے۔ اس میں صحاح کی احاد بیث جمع قرآن پر مدلل بجسف بجع قرآن اوردواسيت يرستى كانحران اوراسطوان يصحف جيدے جن رفابل ذكرموضوعات بيں ۔ ان مضابين كے مطالعہ كے بعد یه بات روزروش کی طرح عیاں ہوجاتی ہے کہ یہ روایست سرے سے ہی موضوع ہے کہ "بنی کریم صلے الشیعلیہ وسلم کا جب أتقال ببواتو قرآن تتشرحات بيس تها حياك يما مهي مشتر حفاظ کی شہا دیے کی وجب سے یہ خدمشہ بیدا ہواکہ اگر حقت اظ اسی طرح شہید ہوتے رہے توکہیں پولا قرآک ہی صا کع مذہوجائے۔ اس احتال شم بيش نظر صرب عمرة بعداً صرار صرب الوبكرة كو جواس وقت خلیفة المسلیین تھے قرآن کے منتشراجز ارکو کمچاکرانے پررصا مندکرا سکے ۔ انھوں نے جمع قرآن کا کام ترکیربن ٹابت سکے سپرد کردیا اورزئیبن تا ست نے اپنی انقرادی کوشس قرآن کو ایک اجتماعی بیتت دیدی جبیبی که وه آج ہے ؟ اس سلسله میں بیک بات تویہ ہے کہ جنگ یما مہیں صرف ایک حافظ شہیدہوئے تھے، دوسری به کمه استدای سورسول میں ایسی کوتی رواست موجود ہی جہیں يع حبس ميں اس تا ٹرکا ذرہ برا برنجی شا ئىبر ہوكہ نبی كريم صلی الشعلیہ وسلم کی و فات کے وقت قرآن مجتع شکل میں موجود بہیں مقا۔

دراصل په خبرا صادیه اورجناب این شهای زمبری کا کارنامه یه ماخول نے ہی حصرت اُبومکرصدیق مسے دورحلا فت میں جمع قرآن کی روایت ٔ حصرت عْمَا لُثَّ کے دورِ خلافت میں نقب مصاحف کی روابیت ' آبیت احزابُ ا وراً خیرسور ہ توب کی آمیت کی گمشدگی کی روایتیں اور خریمہ بن ثابت کے ذوانشہا دتین ہونے کی حدیث جیسی موضوع روا بتوں کو تصلایا اوران کے شا گردوں نے ان روایتوں کوآگے بڑھایا۔ یہ روایتیں صححے کی کتابوں یں موجود ہیں۔ اور صحاح سے یا ہر تک کردیکھا جائے تو الشرج نے آپ کو ا ورکیا کیا کچ<sub>ه</sub> مذبل جائے گا۔ اگرابن شبا**ب ز**ہری کی ان موضوع روانیوں كوركال ديا جائے توآپ كو بورس و خيرة حدميث ميں ايساكوني اشاره تك سیمی نہیں ملے گا جو یہ نظا ہرکرے کہ قرآ ک بتی کریم صلی الشرعلیہ وسلم کی زندگی ہیں كت بي شكل مير، موجود من تها احقيقت يدب كريورا قرآن مجتع صورت بيس موجود تصاحبی توصحا برائم اس سنفس کیا کرتے تھے اور حفظ کیا کرتے تھے مبنی کرم صلے اللہ علیہ وسلم کی مدسیث کہ قرآن کودکھ کر پر مصنے سے دوگنا تواب ملتا ہے " کس مسلما اُن کونہیں معلوم! قرآن کی س<sup>ت</sup> منزلیں بھی تونی کریم صلے السّٰرعلیہ وسلم ہی نے بتائی تھیں تاکہ مسلَسان أسانی كے ساتھ ايك مقرره وقت ميں پورا قرآن ختم كربياكري -قرآن كا نزول تبي كريم صلي الترعِليه وسَلم كي وفات سے كانى بيلے فتم ہوگيا حق أور بورا قرآن کتابی شکل میں تھا متن قرآن میں قرآن کے لئے لفظ کتاب مکم و بيش منز مقامات برآيا ہے کہيں الکتاب بمہيں کتاب المبين کبيں كتاب الحق كتاب المفصله كتاب المباركه كتاب الحكيم اوركتاب العزير وغيره - اورسورة طوريس توبيب واضح الفاظيس كتأب المستور نی رق منشور ' فرمایا گیاہے یعی " لکھی ہونی کتاب ہرن کی حملی کے پارچیقا پیر" کتاب کے معنی ہی ہیں مختلفت اجزاد کی شیرازہ بندی کرنا اور قاتھیں

يلجأ كرنا - ان تمام باتوں سي پي واضح موتاسي كرچيد نبى كريم حلى الشعليد وسلم کی و فاست بهونی تو قرآن تحصیک اسی شکل میں موجود تصابعیساکه وه آج ہمارے سامنے ہے اور جمع قرآن اور نقل مصاحف کی تمام روائتیں وضعی ہیں اور میرقرآن کونامتہ بینانے اور ریب وشاک پیدا کرنے <u>کے لئے گھڑگ</u>گ بیں جو عجی سازش کا ایک خصدہے ۔ اس کتاب میں ان تمام شکوک و ر تبہات کا پڑی تفصیل کے ساتھ چواہب ویا گیاہے۔ علامه صييب الرحن صديقى كاندهلوى (الشراك كي مغفرت فرايخ ا وران کی علمی کا وشوں کا اجرمیل عطافرمائے آئین ) کی بڑی حوا مشاقتی کہ بیکتا ب جلد منتظر عام پر آجائے کیکن ان کی زندگی نے وقا نہ کی اور جمان قایں مذہوسکے کہ ان کی ترندگی ہی میں اس کتاب کومرتب کرکے شاکتے کرسکتے۔ اس کتاب کی اشاعت میں محترم جتاب مفتی محیطا سرملی صاحب کا تعاوی ہمارے لئے برا حصلہ افزارہا۔ آب نے اپن گوتا گوں مصروفیات کے با وجود اس كت ب كے لئے ماص ون يركن خطير مواد فراہم كيا بلكه اپنى تقديم وتعارف میں بڑے مفیدا قتبا سات کا اصنا فرکرکے کتاب کی افادیت يس چارچا ندلگاديئه. اس موقع بريم فق صاحب ممدوح اودا داره قرأ نكسينط کراچی کے تعاون کا اعترا ف کرنااپ فرص سمجھتے ہیں اگر ہیں ان کا تعاون حال مرونا توبهاس كتاب كولت سليقه وراتني كوناكون عبارات سے مزين تيس كرسكتے تحصيم لاولينظرى كے اپنے كوم فرماجة اب محارمتيا زدا دراك دفقا الكے بحق بہت ممتول حسان ہیں کہ انھوں نے اس کتاب کی استَّاعت میں اینا دست تعاون ها زفرہایا۔ جيساكر بيلي عنديرديا كيامها علآمة متاعادى كى تصانيف "انتظارمبدى ومسيح" "عجازالقرآن" اورامام زبرى والم إطرى ذير طباعت سے الاسته بوكر شفرعام براكئي بي -يرالنَّد كا طِلْكُم مِ يسِن ايك انسان كوالتَّدي كى مدكا فواست كاريبنا جا مِن - "المين

نظام الدين خال

#### إسشيرالترا الترخن الرجينة

# تقديم وتعارف \_\_\_\_ازمفتی محیطا ہر کئی

عام طور پرسیجها جاناب که رسول اکرم صلے الشرعلیہ و کم کی حیاطیب يى قرآنه مجيد مختلف صحيفول بلكه بدين اوريتول پرنتشر حالت بين تها ُ يكجها ک بی صورت میں جمع نہیں ہوا تھا اصدیق اکبڑنے بیہلی مرتبداسے کتابی شکل يس مع كيا اورد دباده يدويعند صربت عثم ن عَنَي شُف ابخام ديا اس لي عمومًا انهيس جامع القرآن كها جا تاب مسمل حالاتكه يه بات حقائق كے مسراسرخلاف ب اس غلط فہی کے بیدا کرنے میں امام زہری کی بعض ان روایات کو بھی دخل ہے جھیں امام بخاری نے اپنی کتاب کے باب جمع القرآن میں درج کرلیاہے۔ بصغیر کے مسلمانوں کو تاریخ اسلام کے دوسرے بہزارسال کی ایتلاسے جهال اورببت سی چیزول میں عالم امسلام پرتقدم اور برتری مصل ہے مثلاً ربط آیات کے اعتبارے و بی میں ایک مجواتی عالم کی تفیر تیجُد اُلومْنِ كوادبي اعتبارت بورب قرآن مجيدكي بفيرنقطول كتفيير سُوَاطِعُ الاَلهام ازْفيضَى عَ تصوف كي فلسفة وحدس الوجود برتنقيد ازحصرت مجدد سرمبندي تنوبي زبال كىسب يقفتل وكشنرى تاج العروس ازفيروز أبادى كوفلسفة اسلاميس مجةً م إلته البالغه از حضرت شاه ولي النركو سيرست رسول برميت تشرقين كي فرا ہے کی گئ تنقید کے جواب بی سرسید کی خطبات احدید کو تاریخ اسلام بر كَ كُلُ نَتْهَادِ عَلَى التَّهَدُّنِ الاسلامي عَلاّ مَتَ بِيلِي كَ اللّه نَتْهَادِ عَلَى التَّهَدُّنِ الاسلامي وَ

شیعوں کے تقیۃ وکمان کانفتاب ہٹا کران کی بنیادی کتابوں کے والہ سے
ان کے افکارمنظر عام پرلانے والی مولانا عبدالت کورکھنوی کی تحقیقات کو
متام عالم اسلام ہیں بکتا اورمنفردمقام صاصل ہے ۔۔۔ اس طسرح
قرآن مجید کی تاریخ اورتفہیم ہیں آج بھی برصفیر کے علمار کرام کو سبقت حاصل ،
فہم قرآن ہی مکتب فکراوراس سے متا تر حصرات کی کاوشیں اظہمن اشمس
ہیں اور جہاں تک تاریخ قرآن کا تعلق ہے اس بیں بھی تحقیق وراسرج کی ابتلا محترت شاہ فضل الرحمان کی مراد آبادی کے مرید اور حصرت مولانا محمد ملی مونگری بانی ندو قالعلمار کھتو کے قلیم حضرت مفتی عبداللطیف رحمانی نے مونگری با در پول اور مشرق نے اعراضات کا نہایت مدتل جواب دیا گیا ہے۔

ابنی کتاب " تاریخ الفرآن کے ذریعی فرمائی جس میں مسیحی پا در پول اور مشرق ن

امام الهندمولاتا ابوالكلام آزاد السس كتاب برتبصره كرت موسخ كيمة بس:

" محرم مصنف کواسلامی علوم برایساعبورے کرعالم اسلام کے علاء جدید کھی شاید مدیج کھے ہول۔ اس رسالہ میں اضوں نے قرآن عسندین کی تاریخی بحدث علی عدائت عالیسہ میں اس انداز سے اٹھ کی ہےجس طرح ایس با صداحیت وکسیل مخالف فریق کے نا پاکسادا دوں پرواد کرسے اور اس کے پروریب تخیل کے ہر چیبیدہ موڑ پر سخت گرفت کرے اور اپنے مقدم کی تکمیل میں کوئی کسرہ چھوڑے۔

است ورکھن روایات کے اب بردہ جولیس منظر ہے مصنف کی اس برگہری نظر ہے۔ اس جمعت کو دیکھے کو جسوس ہوتا ہے کہ مصنف کا دماغ علم و دانش کا گزن ہے۔ اس جمعت کو دیکھے کو جسوس ہوتا ہے کہ مصنف کا دماغ علم و دانش کا گزن ہے۔ کتاب کے انداز نگارش سے یہ نکستہ بھی صاف صاف ما تھ ساتھ عوروفکر کرست نگا تاراس عنوان بر عین مطابعہ کے ساتھ ساتھ عوروفکر کرستے ۔ ہے ہیں۔ اس تم عوصہ میں ان کی زندگی کی کوئی صبح یا شام ایسی تہیں گزری ہوگی ۔ ہے ہیں۔ اس تم عوصہ میں ان کی زندگی کی کوئی صبح یا شام ایسی تہیں گزری ہوگی

جس پراخوں نے اس مسئلہ کی منبت اور نفی پہلو پر فہم و تد ترکے ساتھ مذہ و پہلو ہو ان کے قام سے کا غذ پر سیابی منبی گرتی ہو پھیلے اور بڑی جگہ گھیر لے اور دوق سیم پر گرافی کا باعث سنے یہاں ان کے قلم کی نوک اصلیاط کا دامن تھا م کرا حتیاط سے صبح صبح ہو واقع نگاری کرتی ہے کہ بیونکہ صنف نے عنوا نات اہم مقرر کے ہیں محت سے یہ امریخو بی روشن ہوگیا ہے کہ وہ روشن دماغ ہی نہیں روش ضمیر بھی ہیں ' ہذا حرب وہیں رکھتے ہیں ہانہ ا

یم رحال اس رساله میں جوحوالجات میں وہ سب مستند کتا اوں کے ہیں۔ ہرموضوع کے تحت کا رآمدگرُ اختصار کے ساتھ تقریبًا سب ہی سمیسٹ سائے ہیں اور کوئی بات نیر خردری نہیں ایک ایک سطر شہا دت دے رہی ہے کہ جو کچے مہیش کیا گیاہے ایمان دارا مد طور پر پٹیش کیا گیا ہے ؟

امام ابل سنت حضرت مولاناعب الشكور لكصنوى نے ابنى كتاب شيعدادر قرآن المعروف تنبيب الحائرين مين فتى صاحب كى تاريخ القرآن كى زبردست تعريف كى ہے ، اورايك حق لب ندعالم بونے كى وجب اس كتاب كے دلائل متاثر بهو كرا بهنا سابق تقط نظر بدل ديا ہے۔ اور عالما يہ تكبريا جس مركب كالفن متاثر ہوكرا بهنا سابق تقط نظر بدل ديا ہے۔ اور عالما يہ تكبريا جس مركب كالفن بينے كے بجائے اس كا كھلم كھلاا عراف كيا ہے۔ مول نا لكھنوى مكھتے ہيں د

النجم کے مناظرہ حصداقل میں میں نے ایسا ہی مکھاہے، گراس کے بعد تورتوفیق نے مدد کی اور تحقیق کا دروازہ کھلا 'بے شار دلائل عقلیہ فطریہ اور براہین نقلیہ نے مدد کی اور تحقیق کا دروازہ کھلا 'بے شار دلائل عقلیہ فطریہ اور براہین نقلیہ نے میرے خیال سابق کو محوکر دیا اور روز روشن کی طرح یہ بات فل ہر بہوگئی کہ خودرسول رب العالمین صلی الشہ عید وسلم کے سامنے آپ کے اہتمام سے قرآن شریف کی جع و ترتریب کا کام نہایت کا بل طریق ہر وقت آپ نے رفیق اعلیٰ کی اشاعت بھی خود آپ ہی کے سامنے ہوئی تھی جس وقت آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف رصلت کی تو بے شارسینوں اور سفینوں میں پوراقرآن سٹریف محفوظ کرگئے کے سامنے شروع ہوا ' وہی سلسد اسی سنان کے سامنے شروع ہوا ' وہی سلسد اسی سنان کے سامنے اور انشاء الشرقیا مت تک رہے گا ' پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ محققین سامنی سے بھی اس کی تصریح منقول ہے اور کوئی صبح ہوا بیت بھی اس تحقیق کی مزاحمت نہیں کرتی ۔

استحقیق کے بیان کرنے کے لئے ایک تصنیف کی حاجت ہے جبکو

ایک حد تک میرے ایک فاضل دوست نے اپنی کت ایب اس موسی میرے اللطیف رحمانی)

تاریخ العت رآن میں پوراکیا ہے۔ (مؤلفہ مولانا مفتی عبداللطیف رحمانی)

اور یہ کت ب کسی سال ہوئے چھوب کئی ہے مئن شکاء ف کی شطا لاعث اگر اگر عنایت ایرد کی نوید ناچیر بھی عنقریب اس موصوع پرکتاب لکھاگا وائد وی فی المتی فین در شیعہ اور قرآن المعروف تبدیہ ایجائرین مؤلفہ امام المسنت حضرت موں ناعبدالشکور فاروتی لکھنوی شائع کردہ المکتبۃ الاشرفیہ تا معاشر فیل ہی محدث العصر جامع روحی کا کھنوی شائع کردہ المکتبۃ الاشرفیہ تا معاشر فیل ہی المقراد کی معاشر فیل ہی میں خوری کے اس کو مزید کے ایق آن میں حضرت مقتی صاحب کے کام کو مزید کے ایق آن میں حضرت مقتی صاحب کے کام کو مزید کے بیت زیر نظر کت ب "جمع القرآن " میں حضرت مقتی صاحب کے کام کو مزید کے بوئے برط صایب اورانا م المستنت مونان عبدالشکور کھنوی کی آرزوگی تکمیں کرتے ہوئے برط صایب اورانا م المستنت مونان عبدالشکور کھنوی کی آرزوگی تکمیں کرتے ہوئے یہ بات دو دور دو چرکی طرح واضع کردی ہے کہ قرآن کریم موجود ہ شکل میں خود عہد نہوی صلی التدعلیہ میں میں کریم کے بریم تب ومشہور ہوجیکا تھا اس بھی کاری خود عہد نہوی صلی التدعلیہ میں اس میں کریم کی طور پر مرتب ومشہور ہوجیکا تھا اس بھی کاری خود عہد نہوی صلی التدعلیہ میں اس میں کریم کی طور پر مرتب ومشہور ہوجیکا تھا اس بھی کاری و

مسلم د نیره میں درج امام زہری کی ده روایات جن میں قرآن کریم کی اولین جمع و ترتیب طلا اور خلا فیت عثما نی میں بتا کی گئے ہے باکل غلط اور خلا فت صدیقی میں کی محراس برنظر ٹانی خلا فرت عثما نی میں بتا کی گئے ہے باکل غلط اور محققانه اندا زمین حل ناقابل اعتماد ہونے میں کوئی کیا ہے اس کے مطالعہ کے بعد زہری کی روایت کے ناقابل اعتماد ہونے میں کوئی شک ومت بہنیں رہتا۔

سک و مستبر میں رہتا۔
علامہ تمنا کی یہ محنت نقرش اول تھا تو
علامہ تمنا کی یہ محنت نقرش تانی ہے۔ ببہلا نقش اگر مجس تھا نوید دو سرا نقش مقل ہے۔
علامہ تمنا کی یہ محنت نقرش تانی ہے۔ ببہلا نقش اگر مجس تھا نوید دو سرا نقش مقل ہی علامہ تمنا کو حضرت قتی صاحب کی اس محنت سے بود پیسی تھی وہ اس سے ظاہر ہے کہ ہفتی صاحب کی وفات ببہ ہوتار تکی قطعات کے گئے ان میں سب زیادہ بستدیدہ قطعہ علام تمنا کا قراد دیا گیا ۔ تاریخ القرآن کا ببہلا اڈیشن نو حضرت میں مولانا ہم علی مونگیری بانی ندوہ نے شارئع کیا تھا۔ بھریہ کتاب نایاب ہوگی تھی ۔ اب اس کا دوسرا ایٹر میری بانی ندوہ نے شارئع کیا تھا۔ بھریہ کتاب نایاب ہوگی تی ۔ اب اورجانشین حضرت شاہ ابوالی مجددی کے صاحباً دورجانشین حضرت مولانا آزاد کے ذاتی مطالعہ کا نسخ صاصل کرکے اور شروع میں ہمتی ما حساس سے حالات کا اعنا قد کہ کے شائع کر دیا ہے۔ پاکستان میں اس کا عکسی صاحب کے حالات کا اعنا قد کہ کے شائع کر دیا ہے۔ پاکستان میں اس کا عکسی اؤ کی مشائع کر دیا ہے۔

" مصرت مقی صاحب کی ولادت ش کاه (ملئشاء) میں ہوئی وفات میں دی الآخرہ مصرت مقی صاحب کی ولادت ش کا اور میں کا کہ ا و جا دی الآخرہ سوسیانہ مطابق ارسمبر مصوفی علی گڈھ میں ہوئی ۔ تمنّ نے کہا ہے ۔ برسید چوں تمتا ہاتف برائے سالش کو گفتا مقیم جمنت عیدا نظیف مفتی برسید چوں تمتا ہاتف برائے سالش کو گفتا مقیم جمنت عیدا نظیف مفتی

مر من الم من الم من الم من الم كومشة وركة كرايك لام محسوب كياب:

صفرت مفتی صاحب کی دوکتابیں اردوییں بیں ایک امام اعظم الوصنیفر کے مطالات میں تذکرہ کا عظم کے نام سے۔ دوسری تاریخ القرآن - اوردوکتا بین بی میں ہیں ایک ترذی کی شرح السفرح اللطیف کے نام سے، دوسری تراجم بخاری کی مشرح لطف الباری کے نام سے -

علامہ انورشاہ کشمیری کے شاگرد اور دامادمولانا سیداحدرصنا بجنوری اپنی کتاب "آنوارالیاری شرح اردوسی بخاری" قسط سوم صین بر لکھتے ہیں۔
" مخدوم ومحرم حصزت مولانا مفتی محدفشل النه صاحب (محتی الادبالمفرد البخاری) نے نہایت عظم الشان اعامت یہ قرمائی کہ حصرت المحدث العسلام مولانا مفتی عبداللطیف دحانی صاحب مصنف تذکرہ اعظم وغیرہ کی مشمر میں ترفدی شریف قلمی استفادہ کے لئے عنایت قرمائی وحضرت فتی صاحب ترفدی شریف برنہایت جامع و مختصرت علیقات ، محدثان و محققان طرز سے تخریر فرمادی ہی بودس ترفدی شریف کے لئے نہایت مفیدی ۔ دارالع اوم دیوب نہ جلیع علی اداروں کا جودس ترفذی شریف کے لئے نہایت مفیدی ۔ دارالع اوم دیوب نہ جلیع علی اداروں کا خص ہے کہ ایسی گراں قدر تصافی میں شریف کے اشاعت کریں "

مفتی صاحب اور زمیری است بول که حضرت فتی صاحب کی اس مفتی صاحب کی اس نصوب اور زمیری است کا وه حصه بیهال درج کر دور جب بین انھوں نے فالا قد صدیقی وعثمانی میں جع قرآن کے متعلق زمیری کی اس روایت برشقید کی ہے جسے بخاری وسلم نے اپنے بال درج کیا ہے ۔ اس مجل بحث کو بیڑھ کر بات سمجھنے میں سہولت بھی ہوگی ، علامہ تمت کی تفصیل محنت کا اندازہ بھی ہوگا ، اورعلامہ تمنا کومنگر میں سہولت بھی ہوگی ، علامہ تمت کی تفصیل محنت کا اندازہ بھی ہوگا ، اورعلامہ تمنا کومنگر است معدیق کے فاتی ہوگا ، اورعلامہ تمنا کومنگر است القرآن کی نفی ہو گئی ہوگا گئی اس کی المین اشاء سے کو داخت کے دانے والے امام ابل ست مولانا عبالشکور لکھنوی اورمولانا الوالکلا اس کی تعریف کرنے والے امام ابل ست مولانا عبالشکور لکھنوی اورمولانا الوالکلا کی ادارہ وردو بارہ اشاعت کرنے والے محترت الوالحسن فریدشاہ وغیرہ سب یہ ممنکر صدیث کہلائیں گئے۔ اور اگر عظمت قرآن کو داغد ارکرنے والی جعلی روایتوں کا انکار

كرنے والول كوہى مىن كرھەرىب موضوع كہا جاتا ہے تو چھرية قابل مثرم نہيں بلكہ قابل فخربات ب اور سرعقام ترسلمان كومنكر حديثِ موضوع موناچا سبئ .

اس بہید کے بعداب حصرت فتی صاحب کی ٹرمبری کی اس روایت پر بحث ملاحظہ ہو۔ اب میں اس حدیث ترمبری بر دو حرح سے عود کرتا ہوں ۔ اور اس قد

كى سىندىيى دوسرے اس كےمضمون اورمعانى ير-

اسیس شکس بنیں کو محدثین نے باالاتفاق اس زمبری کی صدیت کی مسند صدیت کوشیح یا ناہے ادراسی وجہ سے بخاری ترمذی وغیره حدیث کی کتابول میں به حدیث ہے۔ اس روابت کارا دی تنہا زہری ہے۔ زہری کے سواکسی نے اسے روایت نہیں کیا البتہ زہری سے چند نے اسے روابیت کیاہے اس لیے ہر روابت محذیین کے پہاں خرآ حا دسے بیتی وہ روایست جس کاراوی کسی سزب ایس محق ایک ہی ہو۔ زبری اگرچید می دنین کے یساں نہایت معترقابل وثوق اور راستباز اور امین ہے اور تمام کتیے صحاحیں اس كى روايت بيسكن اسى كے ساتھ يەئدرج تحقاً يعنى اپنے كلام كوحديث يس فربرى كمتعلق الم م الميت كافيصله الله لهم الوالحادث ليست بن سعدكى وقات مصاعی مون ہے یہ مصرکے امام اورامام وارالہجرہ مالک بن انس کے ہم میق اور فیق وصد تصے ۔ انھوں نے امام مالک کو ایک سکتوب ادر ل کیا ہے ، کمتوب کیاہے ایک بیش قیمت على دَمِيقه ب علماء اعلام نے اپنی تاليفات يس اس كو محقوظ كيديد رعلام ابن قيم نے كتاب، رَا عُلَامُ المَّرِ فَعَيْنَ عَنُ رُبِتِ الْعَالَمِينَ بِمِن رحصهوم كَصَفَوً ٢٠ سے ٧٤ ، ورعلام۔ محدیک انحضری نے تنادیج السَّفرْ نیج الْإسْكرى ، مِس دصفی و ۱۹سے ۱۹۹ تكس ، نقل كيا ہے۔ اس مکتوب میں امام لیٹ نے اپنے استا دامام زہری سے متعلق بھوا ٹکشاف کیا ہے انہی کے

، مفاظ مع نقل كرتا بعون كلمصاحب . وكات يَكُوْنُ مِنْ إِيْنِ شَهَا إِسِراخْيَة لَا قُ كِتَنِيْرُ ا وَالْقِيدُ فَى هُوَ إِذَا كَاسَبَ مُ بَعُصْنُهُ ۚ فَوَابُهُا كُنَبُ إِلَيْهِ فِي الشَّىٰ الواحدعى فَصْلِ رَايِهِ وَعِمْدِهِ بِثَلَا بُهَجَ اَذُكَ

بنقضُ يَعْبُهُمُ ابعِضًا وَلايسِتَعرب لذِي سَعَقَ من رأيهِ فِي وَلا مَ ، فهذا الذي

اس طرح بلاكربيان كرديتا تصاكه سننه والي كويدمعلوم بهوتا متفاكه يدكلبي صريث بيرا وردولول یس کوئی فرق نہیں رکھتا تھا چٹا پنج اصول حدیث کی کتا بوں ہیں زہری کے متعلق اس كو ككية بي المعتصر من المختصر مصلايس وكيكتيل أن يكون مِن كلام السُّمُ خِرِيِّ خاسَّةُ كَانَ يَخْلَطُ كَلاَ مَنْهُ بِالْحَرِيثِ وَلِلْ لِفَ قَالَ لَهُ مُوْسَىٰ بُنُ عُقَبَةَ إِ فَصِلَ كَلام مِن سُوْلِ اللَّهِ عَكَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَنَّعَ مِنْ كَلَامِكَ وورشا كد یه زهری کا اپنا کلام مونه حدیث کیونکه زهری کی به عادت تقی که وه حدیث میں اپنا کلام بھی مِلا دیتے تھے۔ اسی واسط موسیٰ کے زہری سے کہاکہ حدیث سے اپنے کلام کو علىحده رکھويظ يا مذکروتو ايسي حاکت بيں پيفيعسلمشنگل ہے کہاصل وا قعہ کس قدر ہے اور امام زہری نے اپنی طرف سے بھی کو ائ تسٹر تے کی ہے یا نہیں اس کے سو ابھی چونکہ یہ ایک شخص تنہا زہری کا بیان ہے اور ایک ایسے امرے خلاف ہے جو تواتر سے نابت ہے. اور تمام اہلِ اسلام کااس پراتف ق ہے تواس سے بیان کثیر شہا د تو *کے مقابد ہیں نہیں ما تاجا سکتا جیسا مسلما* نول کاعام اصول ہے کہ خبراحا دامریقیتی کے مقابلہ میں ہرگز لائ**ق و توق تہیں ہے اورمکن** ہے کربہال کسی اوی سے بیان می غلطی ہوئی ہو۔ بہرحال تناز بری کاروایت سے ہم ان روایات کوئیں جھوا سکتے جن سے ٹابت ہے کہ بہت سے لوگوں نے آنخفرت کی التّٰرعلیہ وسلم کے عبريس قرآن جمع كيا تقا-

نہری کی اس روایت میں اضطراب لیمی زہری کے بیال میں اختلاف ہے میں یہاں زہری کی اس

روایتوں کا اختلاف رکھتا ہوں جو بخاری میں زیری سے ہے۔ اس صدیث کی زیری سے روایتوں کا اختلاف کی زیری سے بھے۔ اس صدیث کی زیری سے رہائی ہے۔ اس صدیث کی زیری سے بھٹے گذشته پوچھتا ہم میں سے کوئی کلی کوان سے دریا فت کرتا تو۔ باوجود فضیلت المحافظ ہم کے ایک ہی شئے کہ متعلق ان کا جوائر تا تھا اورایک اسے کا دد ان کواس کا احساس تیوں ہوا کرتا تھا اورایک اسے کا دد ان کواس کا احساس تیوں ہوا کرتا تھا کہ بہا کہ مالی میں میں اوران کی کیا دائے تھی بیٹ ریس کھا تھا۔

مکتوب ازاوں تا آخرشا ہون مطالعہ ہے۔

ابوائست تربید تھی المشدعة

ص قدر روائیس بیر چونکدان بیسیج اور معتر بخاری کی سندیں ہیں اس کے ان سندو کے اختلاف سے ناظرین خود فیصلہ کرسکیں گے کہ یہ حدیث کہاں تک ولوق کے قابل ہے۔ بنی ری کی کتاب الاحکام میں ابن شہاب ترہری سے ابراہیم بن سعد مے روایت کی ہے۔

۔ بنی ری بیں سورہ برأۃ کی تفیہ میں اسی روایت کے زہری سے شیب راوی ہے۔ لیکن نر ہری کے ان دونو ل سٹ گردول کی روایت میں بیا تختلاف ہے۔

### ابراہیم کی زہری سے ر**وایت**

كَنُ إِسْتَعَوَّكُومُ الْمُكَامَرَ بِفُوءِ الْقُوَّانِ مَحْرَبِهِامِرِّي بَهِتَ قَارَىُ قَرَّ كَنْ شَهِيرِمُوكَ -من الْمُشْبِ والوقَلِّ واللخاف وَصُدُور الرّجَالِ -

#### شعیب کی زہری سے روایت

رن قَدْ إِسْتَحَرَّ يُوْمَ الْيَمَا مَدْ بِالسَّاسِ
معركب ميں بہت توگ كام آئے۔
 رس من الرّقاع والكاكثناف والعُسب
 و حُسَدُ ورا لرَّر جَالِ

برابيم كى روايت مين بجائ أكنات كے اى ف سے -

تَوَجَدُثُ اخِوَسُمُورَةِ النَّوْبَةِ -مَعَ نَتُوَبِثَهَ أَوْإِنْ خُوَلِثُلَهُ اس کی رہ بیت میں پرنقط نہیں اس کی رہ ایست میں پرنہیں ۔ اس کی رہ ایست میں پرنہیں ۔

وسم، حَتَّى وجَدُثُ مِنْ شُورٌ قِاللَّوْبَهِ اللَّوْبَةِ اللَّيْنِينِ (بع) مُتَعِ خُوُ رِبْهَةَ ٱلْأَنْصَارِيِّ

رم، كُوْرَجِدُهُمَامَعَ احَرِدِ غَلْبُرِهِ ره، كُوْرَجِدُهُمَامَعَ احَرِدِ غَلْبُرِهِ

رى ئاڭىڭىگەرنى سەۋرىتھا

زېږي کې روايت کاوا قعات اورد وسر صحيح روايتوں کے خلاف **بورنا** در ضح

ردایت بلکه خود بخای کی روایت سے ثابت ہے کرزیدنے آنخصرت کے عبد میں قرآن جمع کیا بختا معارف ابن نخیتہ میں ہے۔ زید نے تمام قرآن لکھا بختا اوراس قرآن کو ایٹری کن خضر کوتمام دکہ لی مُنایا بختا۔ س قرآن کی ترتیب دہی تھی جو آج بھی قرآن کی ہے۔ ترمذی میں زیدسے ہے کہم نے آنخصرت کے رو ہروہی قرآن کوجمع کیا بختا اور نیزتم م محدثین کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ رید قرآن کے حافظ تھے اور پورا فرآن آپ کویاد تھا۔ خیدہ اول نے جب زید کوجہ قرآن کا حکم دیا اور یہ فرمایا کہ اسے لاس کرکے لکھو آواس وقت زید کا جواب یہ بعد بالیہ بہت تھا کہ قرآن کا حکم دیا اور یہ فرما ہے ہاس موجود ہے اور سمجھے یا دہے اُس کی تلاش کی حزورت نہیں۔ با وجود زید کے حافظ اور جہ مع قرآن ہونے کے جومتعدد روایا ہے تابت ہے اور تمام موجین اس بڑتھتی ہیں ۔ تم کتب رجال اس کی شاہریں جس کے خلاف میں ضعیف سی بھی روایت اور قول نہیں ۔ پھرزید کا قرآن کو جس کے خلاف میں خوا بادر سے نابت ہوتا ہے ایک ایسا امر ہے جس کے باور کوئی ضعیف سی بھی روایت اور قول نہیں ۔ پھرزید کا قرآن کو انسان سے لکھنا جیسا اس روایت سے نابت ہوتا ہے ایک ایسا امر ہے جس کے باور کوئی ضعیف سی ایسی وجہ بھی نہیں کہی جاسکتی جس کو کی فی نہیں ڈائس ن محمد کی اس میا کہ وہ کوئی ضعیف سی ایسی وجہ بھی نہیں کہی استمال میں زہری کی دوایت کو اس مخالفت کو انتھیں کے الفنا ظ میں لکھتا ہوں ۔

وَكُمَّ حُرِّدُ بُنِكُ الْسُرُ بَنِ مَالِكِ اَنَ وَيَهِلَ بَنُ شَيِبِ اَحُرُ اللّهِ مَعْدَدُ وَسَلّمَ فَعِعْدُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعِعْدُ وَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعِيمُ وَ اللّهِ عَيْدَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعِيمُ وَ اللّهَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ فَعَيْدِ بَنِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَرْيُدِ بَنِ اللّهَ اللّهِ اللّهِ عَنْ عَرْيُدِ بَنِ اللّهَ اللّهُ وَعَدُو وَسِر عَنْ اللّهُ وَانْ مِنَ اللّهُ وَانْ مِنَ اللّهُ وَيَعَلَيْهِ وَمَا اللّهُ وَانْ مِنَ اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهِ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمَا اللّهُ عَلَيْهُ وَمِن عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُ الْمُوالِمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ اللّهُ عَلَيْهُ وَمِنْ عَلَيْهُ وَمُولُولُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَمُولُولُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَمُولِ الللّهُ عَلَيْهُ الللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْهُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُولُ عَلَي

زید کی طرق نسبت کیاگیا بیس معلوم ہوا کہ یہ روایت یا توب اصل ہے ، یا
درمیان کے راویوں کے بیان کی غلطی ہے ۔ ممکن ہے کہ زید کے پاس چونکہ ایسا
لکوں ہوا قرآن تھا جس کو آخریس انھوں نے آل حضرت کوسنا یا تھا۔ اس لئے خلیفہ اول نے اس کی کوئی نقل ایپنے لئے کرائی ہوا ورزید نے آسے وہرت ابو بکرشکے لئے
تقل کیا ہو چیسا کنز العمال کی ایک حدیث سے بھی اس کا بہت چلتا ہے سیکن روا ہ
نقل کیا ہو چیسا کنز العمال کی ایک حدیث سے بھی اس کا بہت چلتا ہے سیکن روا ہ
نقل کیا ہو چیسا کنز العمال کی ایک حدیث سے وہم وخطا کا ہونا بعید نہیں ۔
ور انسان بھی وہ جو بنی مرتب اس مفصل میں نکھتے ہیں۔

وَ اَمَّنَا قَوْلُهُمُ آتَكُ قَدَّرُ وَى مِنَاسَا بِنِيْدِ مِحِى جَ عَنْ طَائِعنَةٍ مِنْ اَمَّنَا بِعِيْزَالَّذِي مِن اَحْمَابِ مَسْوَلِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّى وَمِن التَّابِعِيْزَالَّذِي اَعْمَا فَهُ وَانْ الْقُرُانِ قِوَااَتٍ لَاسْتَجَلَّ نُعَظِّمُ وَسَلَّى وَمَا لَعْمَاتِ لَاسْتَجَلَّ نُعَظِّمُ وَسَلَّا لِهِ الْقُرُانِ قِوَااَتٍ لَاسْتَجَلَّ مَعُنُ الْقَرَاءَة بَي بِهَا فَهَدَ التَّهُ مُحَنُّ وَإِنْ بَدَعْنَ الْعَايِدَة فِي تَعْظِيمُ الْعَلَيْمِ الْعَلَيْمِ وَمَنَا الْعَايِدِ مَنْ الْعَلَيْمِ وَمَنَا اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة رَحْمَوانُ اللهِ عَلَيْهِ وَ وَتَقَرَّبُنَا الْمَالِيمِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّة رَحْمَ الْوَهُمَ وَالْحَمَاءَ وَكَانُفَة لِللهُ اللهُ مِنْ عَنْهُ مُوانُ اللهِ عَلَيْهِ وَ وَلَقَرَّبُنَا الْمَالِيمِ عَلَيْهِ وَسَلَّة رَحْمَ وَالْوَهُمَ وَالْحَمَاءَ وَكَانُفَة لِللهُ اللهُ مَا عَنْهُ مُوالُوهُمَ وَالْحَمَاءَ وَكَانُفَة لِللهُ اللهُ مَا مَعْ مُنْ مَنْ الْوَهُمَ وَالْحَمَاءَ وَكَانُفَة لِللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّة وَلَا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ وَعَلَيْكُ الْمُؤْلِلُونُ اللهُ وَلَا لَا عَلَيْهُ وَلَى الْعَلَى اللهُ اللهُ مَا اللهُ مُعَلَيْهُ وَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللّهُ اللهُ مُعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُولُ اللهُ اللهُ

دے چکا ہوں۔علامہ ابن سعد نے بھی طبقات قسم تانی ج ۶ متنظ میں بعض ایسے صحابہ کے نام شمار کئے جھوں نے آنخصرت کی زندگی میں پورا قرآن جمع کمیا تھا چنا بچہ میں دہراں ان کی عبارت لکھتا ہوں -

عَنْ عَامِرِ الشَّعَبِي قَالَ جَمُ الْقُزُانَ عَى عَهَلِ دَسُولِ اللّهِ حَكَّ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى عَهْلِ دَسُولِ اللّهِ حَكَّ اللّهُ عَمَدُم وَسَلّمُ حَلَا أَبُنَ عَهِ عَهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَهُ لَ عَمَدُم وَسَكُم اللّهُ عَلَيْهِ وَسَهُ لَ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلّمُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

بن کعب کی روایت سے روایت کرتے ہیں کہ آن مخصرت کے عہدمبارک میں انصار میں سے چھ افراد متحاذین جبل ، ابنی بن کعب ، زیر بین ثابت ، ابنی کدر دار، ابو ڈرید، ستی بن عبیدتے پوا قرآن جمع کمیا تھا رالبة مجمع بن جارت کو ددسورت یا ایک سورة

جَع كرنے كو باقى تقى جو آنخصرت كا انتقال ہو گيا -

عَنْ مُحَدَّدُ بَنِ سِيْرِيْنَ قَالَ جَمَعَ الْقُوْانَ عَلَى عَهْرِ رَسُمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَى عَهْرِ رَسُمُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مُنْ بَنْ عَقَانَ وَيَمِيْمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسُلَّهُ مُنْ كَمُبِ الْقَوْطِقَ قَالَ جَمَعَ الْقُوْانَ فِى ثَمْ وَرَسُولِ للهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَمَسَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ مُعَ وَبُنْ جَبَلِ عُبَاءَةً أَبُنُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعَمَسَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ مُعَ وَبُنْ جَبَلِ عُبَاءَةً أَبُنُ اللهُ المِسَامِةِ أَبُنْ جَبَلِ عُبَاءَةً أَبُنُ الطَّامِةِ أَبُنَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْمَسَةُ مِنَ الْاَنْصَارِ مُعَ وَبُنْ جَبَلِ عُبَاءَةً أَبُنُ اللهُ اللهُ

آب جبکه بدامر ثابت به که آنخصرت کے عدبی میں قرآن جمع بوگیا تھا اوربہت سے صحابی نے اسے جمع کیا تھا۔ تو بھر صحابی نے الو کمر شسے یہ کہنا راتی اکری آٹ شریخ کیا تھا۔ تو بھر صورت عمر کا حضرت الو کمر شسے کہ آپ قرآن کے جمع کم نے کو قرماسیت اور اس کے جواب میں صفرت الو مکر تعلی لوں فرما نا کی ف تفاقک مشید کا اسکا کے فاقع کہ نے کہ انگا کے میں میں صفرت الو مکر تعلی لوں فرما نا کی ف تفاقک مشید کا الله علی الله علی الله عکم الله علی الله عکم الله علی می میں کیا وہ تو کام آنخصرت نے بہیں کیا وہ تو کی دورہ بات علواہ یا تہیں ۔

(س) سالم مولی ابوحد نفر کے سوا منہور قراء سے کوئی قاری اس جنگ میں شہید نہیں ہوا۔ اورعا م ان مسلما نوں کی تعداد ہواس جنگ میں شہید ہوئے بچودہ ہو تک بیان کی جاتی ہے جن میں چھالنو مہ جرین اور انصادیں۔ یہ تعداداس وقت کے مسلما نول کے لحاظ سے کچھی زیادہ نہیں ہے۔ کیونکہ آنخصرت صلے التدعلیہ وسلم کے مسلما نول کے لحاظ سے کچھی زیادہ نہیں ہزار مسلمان سے تواگر یہی مان ب جائے ہمراہ حجہ الوداع میں جبکہ ایک لاکھ چوبیس ہزار مسلمان سے تواگر یہی مان ب جائے کہ اس وقعہ کہ اس وقعہ کہ سے دور سے مسلمان اس تعداد کے مقایلہ میں سی شماری نہیں آ سکتے اور اس واقعہ بیں جو ساتھ میں اس تعداد کے مقایلہ میں سی شماری نہیں آ سکتے اور اس واقعہ بیں جو سنز قرار کی شہا دے بیان کی جاتی ہے ان کے متعلق محد تین اور مورضین کا یہ بی بیان سے کہ ان میں ہورے قرآن کا جاتھ اور اس کے اس کے محلول جسز آزان

قاری قرآن کے اگر بیم عن بوں تو بچھ مہا جرا در الصارسے جواس میں شہید ہوئے دەسىب قارى تھے كيونكەسلمانوں ميں خصوصاً اس عهدييں كوئى بدقتمىت سلمان بھى ابیها مه بوکلجے قرآن کچھی یا د منہوتواب زیر بن ثابت کا اس روایت میں بیکہنا کہ إِنَّ الْقَدُّلُ قَدَ استِعدَّ يَوْمَالُكُمَا مُهِ بِقُوَّاءِ القُوْانِ بِرَعْتَبَارِسِ عَلَطَ بِوكًا كيونكه قارى قراك كے اگريمين موں كرجسے بدر إقرآن يا دتھا تووہ بھى اس لرا فى ين الم مولی ابی حدید نیستر کے سواکوئی مثب پر منہیں ہوا۔ اور اگر متاری قرآن کے بیعن ہول جسے قرآن کا کچھ حصد یا د ہو تواہ وہ ایک دوسورت ہی ہوں تواس معنی کی روسے متام مسلمان قاری قرآن تھے ۔ اور چزیرہ عرب سرجس قدرسلان تھے وہ تمام ہی قاری تھے۔ پھران کی تعداد کے اعتبار سے بھی چود ہ موسلمان کچھ زیادہ مذتھے۔ اور اگر کہا جائے کمشہور قراسے توس لم ہی شہید ہوئے لیکن کے سوا اور بھی لیورے قرآن کے حافظاس لرا الى ميس اليسي شبيد يوي جومشبوره تھے . تواس صورت ميں اصل وا قعرروش ميل جائيگا یمن صحابیس بہت سے صحابی قرآن کے حافظ تھے ،گراس پر بھی اس تعدا دکا زمارہ ہون مشکل ہے۔ بہرحال بیبیان وا تعات کے بالکل خلاف ہے۔

رسم) آ تخصرت صلى الشاعليد وسلم چونكداً من تصراس الع آب كواس كى فورت يتقى كه قرآن مكعاكرا بينے پاس ركھتے ۔ البية صحابيٌ كو يورا قرآن حرف بجرف كيمايا اوراس مکھانے کا نہایت اہتمام کیا اور اکٹر صحائی نے آب کے عہدیں آب سے یورا قرآن مکھ کرجمع کیا۔ تواب خلیفہ دوم کاجمع کے لئے مشورہ دینا ایسا امر نہ تھا جس میں خلیفہ اول اور زید کو تاتل ہوا اور میاحثہ کی نوبت آئی ۔حصرت عمر سے يەفرەايا كَيْفَ تَفْعَلْ شَيْبَتَّالَوُ يَفْعَلُهُ مِنْ شُولْ اللهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ كيا اً كفرت نے قرآن كيف كاحكم نبيں ديا كيا آپ كے عديں فكد كرقرآن نبين تھايا جاتا تھا؟ كياخليفهُ اول اورزيداس سے نادا قف تھے ؟ كيا اس كاصاف ادر يح جواب صرف يهى يد تقاكر بلاست درسول فداصلى التدعليه وسلم نے قرآن جي كرايا -ا در آپ کے امر سے صحابہ تے مکھا۔ اس کے علاوہ اگرید مان بھی سیا جائے کہ آنخضرت صلى المتعليه وسلم في قرآن جع نهيل كإيا . توكيا حفاظت كے لئے جمع كرا نا ايسا امريح چوآ نخضرت ملی الله علیه **وسلم کےمنشا رکے خلاف ہو ۔ کیا خود آ بخضرت** ایسے امورکو نہیں لکھاتے تھے جن کا استحفاظ اورا ہتما م مقصود ہوتا تھا۔ ابوشاہ صحابی نے میست فتح کمیں آنخضرت صلے اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سُن کرجب آپ کی ضرمت میں یہ دینوا ک کراسے لکھاد سیجے توکیا آب نے پہلی فرمایا اُکٹیو (اکر بی منگ ہ لیعی ابوشاہ كولكه وو قَ لَ ٱبْوُ دُاوَّدُ فَكُتَبُوْ إِلَى يَعْمِق تَحْطَبَة النَّبِي حَتَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَمَّ يعنى الوشاه في التحضرت على الشعليد وسلم كاخطبه لكهاف كى درخواست كى دابودا ود) كتاب الديات ر اوركيا حضرت الومكرخود اليف عال كوبدايت نهيس لكها ديت تق ا ورکیا انخصرت نے قرآن کے لکھنے کاحکم نہیں دیا تھا۔ اورکیا حضرت عبداللہ بن عمرونے جب حدیثوں کے صنائع ہونے اور ایسے بھول جانے کی شکا بت کی تنو سمنحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے انھیں <u>نکھنے کا حکم تہیں</u> دیا بچھ کھیا ابو بکڑ<sup>ہ</sup> ان تمام واقعات سے تاواقف تھے۔ یَا لُلْعُجُبُ۔

يهروال دبواب بجائے نوداس واقعہ كے بے افس ہونے كے لئے قومی شہار

ے۔ اور جوامر کہ عام القن اقسے ثابت ہے۔ اور آفتاب سے زیادہ روش ہے۔ اس برغُبار ڈالنا اور چھیانا نامکن ہے۔

(۵) خلید اول نے یہ قرآن اگر مکھنا ہوگا تو بیت المال کے روپے سے مکھنا ہوگا کو بیت المال کے روپے سے مکھنا ہوگا کی تصارف کا مکتف میں ہا اللہ کے مطابق ہوگا کی تھا اور بہت المال سے وہ اپنے صروری مصارف خورو ٹوش کے مطابق لینے تھے۔ جیس کرخلیفہ اول کے حالات میں مورخین لکھتے ہیں را ور نیزاس واقعہ سے بھی اس کا پورا شہوت ملت ہے کہ آپ کی بی بی نے ایک روز جیس شیرینی کی فرماکش کی توجوا ب دیا کہ میرے پاس کچھ تہیں ہے ۔ بی بی نے کہا ۔ اجازت ہوتوروز مرہ کے صرف سے کچھ کی کہ کے دیا دہ ہیں اور کہا مٹھ کی لا دو۔ خلیف نے پیسے لے کر فرمایا کہ یہ خرج حذروری سے زیادہ ہیں اہذا روز کہا مٹھ کی لا دو۔ خلیف نے پیسے لے کر فرمایا کہ یہ خرج حذروری سے زیادہ ہیں اہذا بہت المال کے ہیں اور بہت المال میں جمع کرکے اپنے وظیفہ سے اس قدر کم کردیا۔

اس واقعہ سے بہتہ چلتا ہے کہ فلیفہ کے پاس اپنا ذاتی سامان کیا تھا اور یہست المال ہیں انھیں کس تدراصتیا طبقی۔ اس لئے یہ صروری ہے کہ اس فرآن کے مصارف بریت المال سے ادا کئے گئے ہوں گے۔ اوریہ قرآن جو نکہ بریت المال کا حق تھا اس کئے یہ اس کے ورثا کو نہیں دیا گیا بلکہ حق تھا اس کئے یہ ان کی وفات کے بعد قلیفہ اول کے ورثا کو نہیں دیا گیا بلکہ بریت المال میں رہا۔ اور خلیفہ دوم کے پاس بہنچ ۔ اگر خلیفہ اول کا اپنا ہوتا توضرور ان کے ورثا کو ملت الملک نے ہواں مواقعہ کو غلط تھے القی ہیں۔ بہلی بات تو یہ ہے کہ خلیفہ اول تے بریت المال کی جو اسٹیا وجھوٹریں اور وہ خلیف نہ بات وہ مولیف کہ اور کی کیکس۔ ان کی فہرست میں اس قرآن کا نام نہیں سے اور خلیفہ اول نے جن چیزوں کے میرد کرنے کو فرما یا بھا اس میں اس کا نام نہیں لیا۔ تا ریخ الخلفا ویس ہے۔

قال ابوبكولتَا احْتُطِحُ لِعَالِمُشَهَ كَيَا بُنُكِيَّةٌ رَاتًا وُلِيَـنَااَمُوَا لَمُسُلِويُنَ قَتَكَهُ مَنَا خُـنُ لَتَ وِبْتَ دًا وَكُا حَرْهَكَا وَلَكِنْ ٱكُلْتَ مِنْ يَوِيُشِ طَعَامِهِ مُ فِى بفوننا أوُلِنُسِنَا مِنْ مُمُشُّن فِيَا بِهِوْ عَلَى ظُهُوْرِم نَا وَرَاسَّهُ لَوُكُبُّقَ لَنَاعِنْدَ نَا مِنْ فِيْ وَالْمُشْرِلِمِنْ كَلِينُلُّ وَلَاكُمْ ثِيرٌ الآهنانَ الْعَبْدُ السَّبَّتِقُّ وَهٰ ذَالْبَعِيْرُ النَّاضِحُ وَجَرَدِى هُذَا الْقَطِينَةَ كَيْ وَامِتُ كَا بَعْتِنْ بِهِنَّ إِلَا عَبَوَ.

توجہ :- حضرت الو كرز نے نزح كے وقت فرما ياكر المدين من فليف بناياكي يس فربيت المال سے روبيتيس نيا كربقدرموٹاكھانے اورموٹا پہننے كے اوراب ميرے پاس بيت المال كاسوازس تعلام حيثى اور بانى لانے كى اونٹنى اوراس يُرائى چا دركے كي نہيں ميرے بعداس كوعر كے باس بجيدينا۔

اگرواقعی کوئی قرآن بیت المال کے صرف سے اس اہتا مسے لکھایا گیا۔ تها توبیت المال کی فہرست میں اس کا نام صروری ہوتا۔ اور شلیفت اول اس کے سپردکرنے کوا ہتمام سے فرماتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ضیف ووم کے بعد یے فرآن خليفه سوم كى تحويل ميں بدونا چر سئے مختا ﴿ حضرت حفصه رضى الشرع نها كے ياس كيونكم پەخلىقەكى لېنى داتى مىك مەتقى داب بىيدىمېيى بلكە يەامرىنهما يىت قرىيىب ترىپىكە احتمالات ادرامکانات کے ورطیس غوط لگلنے والے جدت آ فرینی کی لوں داد دیں کریہ قرآن خلیفا اول کا ذاتی تھا۔ اپنے خاص روپےسے لکھایا تھا۔ اورخلیفادم كواً خرد قت ميں انھول نے بهد كرديا تھا اور مبيت المال كا متھا تاكر خليفه دوم كى و فاست کے بعد خلیفہ سوم کی نگرا نی میں پہنچتا۔ ان کی امس جدست اور تکسر آ فرینی کی یس بھی ول سے قدرکیتے کو اور داد دینے کوتیار ہول ۔ مگروہ ببہنا مسجس کی روم یہ بہد ٹا بت کیا جائے اگرکسی سندمیں دکھا میکن اور خلیفۂ اول کی آ مدتی میں اس قارّ توت اورزور د کھائیں جواس پار کی متحل ہوسکے توالیستہ قابلِ تسلیم ہے اور پداا*ک*ے يدخيال آفرينى واقعيت كى سطح بررونمانيين موسكتى بلكرتاد يخ سع توي تابست سيكر ر فیسفداول کے پاس اپن وَاتی اس قدرمال تفاجس سے قرآن مکھلے اور بیت کدل سے اپنے مصارف کے لئے جو کچے و صلیتے تھے اس پی مزاس کی گبخاکش تھی۔ الغوائل س قرآن کے مکھاتے کی دو بی صورت ہوسکتی ہیں۔ یک یہ اس صحیف وغیرہ کی قیمت

خلیقهٔ اول اپنے پاسسے صُرف کریں۔ دوسرے پر کہ بیت المال سے دیں۔ اورواقعا ان دو تو رصور تول کے مخالف ہیں۔

(۵) اس روایت پس بیکہناکسورہ براہ کا آخرالو تو بیدانصاری کے سوا
کسی دوسر ہے کے پاس منتقا ایک اسی بیسی اور چیستان ہے جس کی گرہ کشائی
ناممکن ہے ۔ پہلے معلوم ہو چکا ہے کہ سورہ براء ۃ پوری ایک وقت بیس کا ل آخر
زما نمیں نا زل ہوئی جس کو آنحضرت صلی الشرعلیہ وسلم نے جمعیں پرط ھا۔ حضرت
علی نے نویس سال جیس نین مقامات میں لینی عرقہ منی یا مکمیں لوگول کو تمام
و کمال سن یا آ تحضرت صلے الشرعلیہ وسلم نے اس کے یا دکرنے کا خاص حکم دیا
زید کو تمام قرآن یا دی تقا اور لکھ ہوا تھا۔ ابی بن کعب کے پاس بھی تمام قرآن
لکھا ہوا اور ہا دی تھا۔ حضرت علی کرم المشروجہ کو سورہ براہ یا دی ہے۔ چنانچ انھون
نے مکہ میں جاکرشتائی اور زید کے قرآن کلھنے کے وقت یہ لوگ مدینہ میں موجو د
ض کے مانے کے لئے کسی طرح کوئی مسلمان تیار نہیں ہوسکتا۔
جس کے مانے کے لئے کسی طرح کوئی مسلمان تیار نہیں ہوسکتا۔

الحاصل زہری کے اس دوایت میں چھ امرتوالیسے ہیں جوواقع سے کی روسے سے ای کے میں میں اور وہ بالکل غلط ہیں۔

- (۱) چنگے ہم مہیں بہست سے قرآن کے قاری شہید ہوئے ۔
  - (١) زيد نے آکفرنت کی جيات ميں قرآن جع نہيں کيا تھا۔
    - رس) زید بورے قرآن کے حافظ مذیحے۔
    - رمه) آ تخصرت نے پورا قرآن جمع نہیں کرایا تھا .
- ره ، حضرت عثمان ك آنخصرت كع عبدي قرآن جع نبيل كيا تحا -
- (٧) الوخريدا نصاري كے سواكسي كے ياس سورة برارة كا آخر كھا بوا دي ا
- اورسات باتیں ایسی بیں جوشی و روز کے بجربر اور صحابہ اور سلم نوں کے حالات نے ، متبار سے بعید تمیں ، اور بہدونول اِن کی اچازت تہیں دیتے ۔

ر 1) و يرده سال بي زيد كاتمام وكمال قرآن كوتلاش كرك لكه دينا -

(٧) حضرت عمر فالدخيال كرناكه قرآن صفائع موجائ كار

رس قرآن جع كر في ميلي قاربان قرآن كولرا في مي جيجار

(م) قرآن کے جمع کرنے کو محض ثرید کے متعلق کرنا۔ با وجو دیکہ بود مدیرہ ہیں۔ ان سے بہترف ری بھی موجود تھے ۔

(۵) اس قرآن جمع شدہ کا حصرت حقصہ کے پاس رہتا مدخلیفہ وم کے ۔

(٧) خلیفه اول اوردوم کا اینع عبد میں اس قرآن کی تقلیس ملک میں اگراء

(4) مسلماتول میں سے ایک مسلمان کا کھی اس قرآن کی نقل ، لیسنا۔

اس کے علاوہ زہری کی روابت کا اختلاف اور نیزز ہری کی بر تنہاروایت بہت سی آن روایا ت کے مخالف ہے جوابت کثرت کی وجے سے توا ترکے مرتبیں بہنچ گئے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے کہ جووا قعد نہایت ہی ہے اصل اور سراسر غلط اوریس

یے بنیا دہوتاہے اُسی قدرُ شہورا ورزبان زدعوام دخواص ہوجا تاہے فلیف اول کے جمع قرآن کے واقعہ نے شہرت کا یہ درجہ با باہے کہ آج محدَّفین اورموشین اورمسلمان کی زبان اورقلم بہرہے۔ اور انتہا یہ ہے کہ بخاری جیسے نا قدا وجعق کی تحقیق کی روشتی بھی اس شہرت کے آگے ماند بڑگئی۔ مگر کھے بھی حق سے اور باطل باطل جھوٹ اور فرسیب گومشہ ور ہوجائے۔ قبول کرلیا جائے لیکن انجام کارسچائی کی روشنی غالب آکرائے محوکر رہتا ہے۔

به بهی مشهور سے کہ تعلیقۂ سوم نے اپنے عہد میں خلیفۂ اول کی جمع کردہ قرآن کی چن رفقین کرا کے مختلف بلادیں تھیجیں اور پر حکم دیا کہ اس کے سواہو لکھ ہوگئے قرآن بیں دہ صنائع کردیے جائیں۔ اور اب سے اس قرآن کے موافق پڑھا پر مالیا جائے چنا پنج کمتب حدیث اور نوار سخ میں یہ واقعہ مذکور سے اور بہال میں بھی ترمذی سے اسے نقل کرتا ہول۔

عَنُ ٱلْسَى إِنَّ حُدَّينَفَةَ قَلِ مَعَلَى عُلْمَاتَ وَكَانَ بُعَرِينَ ٱهْمَ الشَّاهِ

فِي فَنْجُ أَنْ مِينِينِيَّة وَ < رَبِيْمِكِانَ مَعُ ٱهْرِلِ الْعِوَابِ قَوَأَى حُكَدَيْفَةُ . خَذَلَافَهُ فِي الْقُوْانِ فَقَالَ لَعُنْتُمَا لَى بَنِ عَقَّانَ يَا ٱحِيْرُ الْمُوْمِدِينَ ٱوْرِكَ هَـٰذِهِ الْأُمَّةَ كَبُنَ اَنْ يَخْتَلِفُوْا فِي الْكِتَابِكُمَا خُتَكَفَ الْيَكُوُو وُ وَ النَّصَادِے فَاصْ سَسَلَ إِلَى حَقْصَةَ اَنْ اَمْ سِبِى ْ اِلَيْكُنَا بِالصُّحُو ِنَيْعَتُهِكَا فِي الْمُصَّحِفِ نُتَّةَ تَوُّةُ هَا الْمَيْتِ فَاسَ سَسَتُ حَفَّصَةً إِلَى عُثْمُ تَ بِ لصُّنتُفِ فَأَنْ سَسَلَ عُهْمَانُ إِلَىٰ مَنْ بِيْدِ بْنِ قَايِبٍ وَسَعِيبُدِ بُرِلْعَاصِ وَعَدُيدِ الرَّيِحُمٰنِ بن احادِيثِ بَنِ هِنْتَكَ جُ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنِ المُرُّبَكِيرَا لَتْ ٱلْجِيعُواالصَّعْمَت بِي الْمَصَاحِفِ وَقَالَ لِلرَّهُ عَلِمَا الْقُرُّ شِيرِيِّينَ الشَّلَا سَسَةِ حَا اخْتَكَ عَنْ لَتُمْ اَنْ تُتُووُوَذَيْ كُنِي ثَنَ مِنْ مِيتِ فَاكْتُتُ بُوُكُا بِيسِتُ بِ قُوْلِيْنِ وَ تَبْ نَوَّلَ بِلِسَا دِبِهِهُ حُتَّى نَسَمَّحُوا الصُّحُنُفَ فِي الْمُصَاحِفِ وَيَعَثَ عُمُّاكُ إِلَىٰ كُلِّ ٱ فَيْ بِمُصْحَفِ مِنْ بَنِكَ الْمُعَمَاحِينِ النَّيِّقُ نَسَحَوُا مَثَالَ الزُّهَرِئُ وَحَدَّ الْمِئْ خَامِ جَدُّ بِنُنْ مَن بِد اَنَّ مَرَ بِيُدَبِئنَ خَامِيتٍ قَالَ فَقَدْ ثُ ايَدَةُ مِنْ سُنْوَرَةِ الْإَحْوَرَابِ كُنْنَتُ ٱسْمَةُ مُرَسُولَ اللهِ حَكَّالِللهُ عَلَيْهِ وَسَكَّع كِهْزَاهَا مِنَ الْهُوْمِزِيْنَ بِي جَالٌ صَدَ قُوُّا مَا عَاهَدُاوُلَكَ عَلَيْهِ قَعِمُهُمُ مُنَ نَّضَى تَخْبَهُ وَمِنْهُمُوْ مَنْ يَنْمَتَظِر فَالْقَسَنَهُ فَوَجَدُ ثُهَا مُعَ خَزِنْهُهُ بَيْنَ بِتٍ ٱوُ ٱبِيٰ يَحُوَٰنِهُ وَالْحُقَّةُ كِنُ سُوْرَ تِهَا۔ هَذَ حَرِيْثُ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهُوَ حَدِينَتُ الزُّهَرِيِّ وَ لَانَعُرِفُ هُ إِلَّا مِنْ حَدِيثِهِ . ج ٣ صَلاَ

متوجمه ، والس كابيان بى كره ديفه أرمينه اوراً ذر بجان كے غورو وہ سے وہب ہوكر حضرت عثمان كے باس أئے اوركها كه لوگوں ميں قرآن كى قراءت ميں بهست اختلاف ب بے قبل اس كے كه لوگ يہود او نصارىٰ كى طرح گراہ ہول آبلس كى تلافى اورانتظام كرد يجيئ حضرت عثمان تُن في حضرت حفصية كے پاس كہلا بھيا كہ وہ صحيفے ميرے پاس بھيجدوت كرميں اس كى تقليل كرا دُل بھرميں استحصيں والبسس دول كا - چنا كي حضرت حفصد في وہ صحيفے بھيجد ہے رحضرت عثمان نے زيد ستيد

ت عیدالرحن ، عبدالشد کواس برمامورکیا که وه نقل کریں ۔ اور فرمایا که اگر باہم اختلاف ہو نو قریش کے معنت میں مکھواورا سے ترجیج دواس لیے کہ انھیں کی زبان میں قرآن نازل ہواہے۔ ان توگول نے تقلیس کیں اور حضرت عثمانی نے ان میں سے ہرایک ایک ایک طرف پھیجدیا۔ رہری کہتے ہیں کہ زید کے بیٹے خارجہ کابیان ہے کہ مجھ سے میرے باپ زید نے کہا کہ سورۂ احراب میں اس آیٹ کو جے میں نے انحضرت کو پڑھتے سنا تضانهيں پايا اوروه آيت يه ہے۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ مِرجَالُ صَدَّدُوْ مْ كَاهَدُ وَالدِّدَ عَلَيْهِ قَمِنُهُ هُمَنْ كَفَى تَحْثُ وَمِنْهُ وَمِنْ يَنْتَظِرُ اس کو تلاسش کیا توخز کیریا ابوخر کیے۔ کے پاس ملی تب میں نے اس کو اپنی جسگہ سورة يس لكود ديا -

زہری کی اس صدبیث سے یہ پانٹی باتیں ٹابت ہوتی ہیں۔

ر ، حذلیت، بن الیمان کو آرمینیه اور آذربیجان کے غروہ میں جب پیمعیلوم ہوا کے مسلمانوں میں قران ہیں اختلان ہے تو دالسی کے بعد حذیفہ نے خلیفہ سوم سے درخواست کی کہ اس کا انتظام کریں اور اس اختلاف کوروکیں۔

(۷) خلیفه سوم نے حذلین کے مشورہ سے زید، سعید، عبدالرحمٰن عبدالشہ کواس پرمقررکیا کہ وہ خلیفہ اول کے لکھائے ہوئے قرآن کی نقلیں کریں اور أكركسى لفظين اختلاف بوتولعنت فريش كيموانن أسيلكمين -

رمدى ان نقل مشده قرآن كاميك أبك نسخه برطرف رواء كيا-

رمی اس قرآن میں سورہ احر اب کا اخیرہ تھاجس کو نٹزیمے ما ابو خزیمہ کے یاس سے تلاش کرکے لکھا۔

 (۵) حضرت عثما أثّ تے سوااس کے کہ حضرت ابو بکر شکے قرآن سے نفت ل کرانی این طرف سے اور کوئی امرجدید تہیں کیا۔ میں یہاں چند اُمور کی تقیح کرتا ہول جس سے حضرت عثمان کے اس جمع قرآن کی روابیت پریہت کچھ روستنی بڑے گی۔

نتقیح | ر<sub>ا)</sub> آ ذربیجان والول نے جومعا ہدہ خلیفہ ددم کے عبد میں سست ج میں کیب تقا وہ خلیفہ سوم کے زمار میں توڑویا۔اس پرخلیفہ سوم سے سے بھا ىيں ولىيدبن عقبہ كوآ ذربيج ن پرتييتن كيا اوروليسدنے بچھردو بارہ اُسے فتح كيا- اور مصله ميں بى صررت عبّال نے قرآن لكھائے - اگرچ ابن خلان اِ ورکامل ابن اشپرو نیرہ موزخین نے لکھاہے کرسنسٹیج میں یہ قرآن لکھائے گئے مگرعدمدان جرشارح بخاری فتح الباری میں لکھتے ہیں کہ یہ غلطب -درحقيقنت يكتبه يس مواسي - چونكه خليفه دوم كا انتقال سنته كآخرير لين ٤ ٧, ذى الجيرسَليَّة مِن موا توبه النت لا ف جس كي خير حصرت حذ ليفرسُّن حضرت عمَّاكُّ كودى تقى نيا منتحا يعتى خليفه موم كيعهدمين بيدار بهوا تضا كيونكه ظا مربيكم ایک سال کی مذمت میں ایسانہیں ہوسکتا بلکہ در اصل یہ اختلاب قرادصحا ہیں تھا۔ اورصحابیس سے جوملک میں تعلیم قرآن کے لئے روامہ کئے گئے تھے انھوں نے اپنی اپنی قرارة كيموافق قرآن براصا يا تووه اختلاف ان كے شاكردول ين رہا ۔ اورخلیقہ اول اور دوم کے عبد میں برابر ساختلات تقابس کی خبرہ ذیفہ نے خلید سوم کودی مگرتیجب سے کران دونول خلقاء نے اس کی طوف توجہ ندکی اوریہ تاممكن ببعكراس اختلاف كأعلم ال دونول خلقا دكوية بوابوج صوصا خليفه دوم كو چوا پیغ عبد میں تمام با نول کی خبرر <u> گھتے تھے</u> . حالانکہ خلیفہ اول اور دوم کو اس کا بہت زیا دو خیال تھاکہ مسلمانوں میں کسی طرح سے اختلاف مذہو۔ اوراسی وجہ سے اُن مجے عبديس كمقهم كااختلاف شسلما تول مين نهيل جوار جيسا شاه ولى الشرصا حب محدث دبلوى ازالة الحفاء كي تقصد دوم صفح بهمايس ككصة بين أبيذا درين عصرا ختلاف ندبهب وتشتنت آرا واقع نشدتهمه بريك مذبهب بتنقق وبريك را ومجتع وآل ندبهب خلیفه درامه او بود اوریمی علامه این حزم فی الفصل میں لکھاہے۔ اس کے ساتھ یہ امری زیادہ توجہ کے قابل ہے کہ صلاحہ تک ممالک اسلامیہ میں قرآن کی صقدر اشاعت ہوئی وہ خلیفہ دوم کی توجہ سے ہوئی۔ اُنھوں نے معلم بھیجے ، وظالف مقد کئے

پھرصروری ہے کان تمام معلمول نے خلیفہ کی ہدا بیت کے موافق قرآن کی تعلیم دی ہوگی ۔ کیونکہ وناروق اعظم کی بیرعادت تھی کہ معلمین کو روانہ کرتے و قت صروری ہدا بیت کر دیتے تھے ۔خصوصاً ایسے امورسے تنی کے ساتھ روکتے تھے جن کی وجہ سے سلمانوں میں اختلاف ہوتا جس کا لازمی التربیہ ہونا چاہئے تھا کہ اس عہد بیر قرآن میں ایسا اختلاف م ہوتا جس کے رفع کرتے کی مصیم میں خلیفہ سوم کو ضرورت بیرشس آئے ۔

(y) مصلّه تكتمام ممالك اسلاميرمين قرآن كى اشاعت جس قدري ص مونى تقى وه أن صحابه في كي حيفول في خود رسول الشرصلي الشرعلية ولم سے قرآن ياد كمياتها يه اورآب سيسنا اوريرها اورلكها تحا اورجن قراد اورحفاظ صحابدنے آنخصرت صلی الشیعلیہ وسلم سے اپنے کا نول سے بار ہا قرآن سنا۔ آپ کی كى زبان مبادك ُ سے قرآن كوليا ۔ أنخضرت صلى النّدعليہ وسلم كوفَرَآن ممن يا اور غودآ تخصرت صيرالله عليه وسلم نح بحق ان يروثوق واعتماد كركم انفيس قرآن يرِّحاً ا وتعلیم کی اجازت دی اورآ تحضرت صلی الشدعلیہ وسلم کے عبد میں ہزاروں کو المصول بيح قرآن بيزيصا ديا توان حقاظ اور قرار نے آنحصرت سے جس طرح فرآنُ سُنا ا دریا دکیا دد کیمی اورکسی حالت بیر بھی اس کے خلاف نہیں کرسکتے تھے۔ اُن صحابہ کی توبوی شان ہے۔ آج بھی اگرکسی مسلمان کواس کا نیقین ہوجائے کہ آنخضرت صلى المشرعليه وسلم تے قلال كام اس طرح كياب اور فلال باست كوبول فرايا ك یا قرآن کا فلال حرف اس طرح بروصاب توده بھی اس کےخلاف مرگز مذکرے گااو اسى بىقائم رەپى گاخوا دائىسە مالى اورجانى دونول قربانى كرنى بىزىي - اب جن صحابر م نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن یا دکیا تھا اور اس طرح جن لوگول نے الصحابہ سے قرآن لکھا پڑھا تھا اگرانس باہم اختلاف تھا تو خلیقہ موم کے کہنے سے وہ اُس قرارت اور قرآن کونہیں چھو<del>ا سکتے تھے ج</del>س کو انھول لیے آنحضرت میں الشرعلی کو يا إن اسائذه اصحابكرام سے ليا اورسيكها اورلكها مقا ادرينا مكن تھاكرخليفسوم

ان سے ال کے اس قرآن کوجو اٹھ سی پہنچا تھا کے کرمنا کے کردیتے اور اُن کے دلول سے
اس فقش کو بڑا دیتے جوان کے اسا تذہ کرام صحابہ رضوان التہ علیہم جمعیت اُن کے
پاک دلوں پر کیا تھا جن کواس وقت کے سلما نوں کی حالت سے وا قفیت ہے
اور جِن حصرات نے ان مقدس اصحاب کی آماد تخ کے دیکھنے کا شرف حاصل
کیا ہے ان کواس امر کے باور کرنے کے لئے تاریکی کا کوئی پر دہ حائل نہیں کہ خلیفہ
سوم کے اختیا ہے بلکہ خلیف دوم وسوم کے اختیا رسے بھی یہ بات خارج تھی ۔
بلکہ کوئی قوت بھی السی من تھی جواسے اُس قرائت کو جُھرا کے جوآن تحصرت حلی اللہ علیہ وسلم سے یا اُن کے استادوں سے اُنھیں پیچی ہے دوسری قرائت کو رائج کئے
اور اس اختلاف کو اعظا دیتے ۔

(س) ممالک اسلامیسهی آج بھی جوقرآن لکھے ہوئے ہیں اوریس وتدر قرآن کے قاری ہیں اس و قت بھی ان کی سندب موجود ہیں اور سرقاری آج بھی قرآن کواسی طرح پڑھتاہے جس طرح اس کے اُسے اپنے اسستا دیے مسناہے اور جوا ختلاف قراوة قراوصحابه مین مقاوه آج تک بھی اُن کے شاگردوں میں ہے اور برشخص اس طرح برا حسّاب حس طرح اسے بہنیا ہے ، بوتن عص تمام دنیا میں سفرکے مسلمانوں کی قرأت کو مختلف ملکوں میں سنے گاوہ صروراس اختلاف کودیکھے گا بمصر خلیفهوم نے ووکس اختلاف کومٹایا جواس روایت میں بیان کیا گیاہے اوربيه اختلاف ايسانبيس ہے حيس سے کسی فلتذ کا خوف ہو۔ يہ عمو لی لب ولہجہ وغیره کا اختلاف ہے ، بلکہ یہ اختلاف سرور کا کنات کے عہد میں بھی تفاجس کوخود ٱلخصر شتمي جانت تصر اورآب كحصوريس يداختلافات بيش هي كيك مگرآبیٹ نے اس کوجا ئزر کھا۔ بھرحیں کو آنحضرسے کی التدعلیہ وسلم نے جا ئزر کھا توکیاکونی مسلمان خصوصگان اس کونا جائز رکھیں گے؟ ہرگر نہیں دوسر مٹا ہدہ اور تجربہ سے میرثابت ہوگیا کہ قرآن کے اس اختلاف کی وجسے آج تكسمسلما نوں ميں كونى فت مذيا گمراہى نہيں ہوئى جس كاخطرہ ا مں روايت ميں بیان کیا گیا مال ممکن ہے کہ قرآن کی رسم خطیس اختلاف ہوا ورحصنرت عثال اُ نے قرآن کی رسم خط قائم کی ہو۔

(م<sub>م)</sub> مسلمان قرآن کے پڑھے ہیں محص <u>لکھے برا</u>عمّا دینہیں کرتے بلکہ اس م اس کی صرورت ہے کہ وہ قرآن ایسے نحص کومشینا بئی جس کی سند کا سلسلا کھٹے تک ہوا ور بلاا پیسے شخص کے مُنائے ہورمسند حاصل کئے قرآن پڑھنا درست نہیں ۔ اوراس میں مسلما نوں نے اِ س قدرا حتیاط کی ہے کہ قرآن کے *سواحری*ث بيرتهمي استخض كااعتباد بيحبس في سندحاصل كي بهوا ورآ لتخضر يصلى التليمليمولم نک اس کی سند ہو۔ جوشخص آج بھی بلا سندحاصل کے محص اپنی قابلیت کے اعنما دیرکھی مہوئی کتابوں کو دیکھ کرحد میٹ پیڑھا ناچاہے نواس کی حدیث کا عتباً نہیں اور کو بی مسلما ن اس سے حد سیٹ نہیں بڑھے گا۔ اورا پسٹ شخص قابل سزاہوگا چولوگ قرآن بارصة اورحد ميث كى قابليت ركھتے بين ليكن سنزيين ركھتے توو و بھى سندیا فتہ کے صلقۂ درس میں برسوں رہ کرا ورمنا کرسندھاصل کرتے ہیں تب وہ اس لائق ہوتے ہیں کہ لوگ اُلن سے برط صیس ورمانیبی ۔ آج تک جس قدر قراہوے ا وربیں وہ تمام اپنی قرأت اور قرآن کی سند آ تحصرت صلی الندعلیہ وسلم تک پہنچاتے ہیں جس سے اس ا مرمیں کسی تسم کا سٹ پہنیں رہتا کہ مسلما نول کو اسخصر سے اسا عليه وسلم سيحس طرح سے فرآن بہنچاہے اورصحابہ نے حس طرح انھيس برهايا مقاو آج تک بلاکسی تغیرو تبدل کے برابر بڑھتے چلے آئے ہیں اوراسی طرح مسلمانوں یس اس کارواج ہے ۔ جواختلاف صحابہ کے قرارتوں میں تھا وہ اب بھی ان کے · شاگرد و بيس ويسے بي محفوظ ب قرار صحابر كي قراريس بم نك بتواتر يېغي بي جن می*ں شبہم*دکی اصلاً گلخائش نہیں ۔ا ب ان متوا ترا دریقینی یا توں براس ایک شخص کی خبرکا کیپا اثر پڑسکتا ہے ۔ اورایسی طنی اور دہمی باتوں سے ہم یقین اور تواتر كوكس طرح نهيل جهوارسكت اورجب مم به ديكيست بين كدئمام قرارست محابه کی سبندیس آج تک را نیج ہیں اور صحابہ نے جس ملک میں تعلیم دی اور وہالک

باسشندول كوجس طرح سعير واحاياآج كسود بالسك باشندس اسى طرح يرصة ہیں۔ تو پھر خلیف سوم کے اختلاف قرارت کے مٹانے کی روایت کا بورایور ا حال معسلوم ہوجا تاہد اوراس کی صحت ادرصدا قت کا یا پیجو ہے وہ ہر شخص يرفطا ہر بيوجا تلب - چناپخ علام۔ ابّن حرم كتا ب الفصل ہيں ككھتے بير - فنكورًا معتمان ما ذكو واما منكررً على ولك سيعن جلوك يد كيت بي كرحضرت عثا كُ ني تام قر ، ت مثا كرايك قرادت ركهي ب كي غلطي ہے۔ یہ امرحصرت عثما کُ کے اضتیار میں رہفنا۔ اور حب ہم اس وقت دیکھ رہے ہیں کہ قرادت صحابہ کا اخت لاف قرادت اِس و فت بھی ان کے شاگر دوں میں برابر جلا آرب ب تو يحرحضرت عناك في كس اختلاف كومنايا- ۵) زیدبے خلیفداول کے عہدیں ان صحائف میں نمام قرآن نقل کیا تھا گرتیجب ہے ، بارہ تیرہ سال تک یہ ویسے ہی جزدان میں رکھارہا کسی نے مہ د مکیصا۔ اور دسکیصابھی توکسی کواس کا بت منت چلا کیسورۃ احزاب سے ایک آیت اس میں لکھنے سے رہ گئی جس کا بہترا میں وقت خلیفہ سوم کے عہد میں نقل کراتے وقت ہوا۔ اورتیجب ہے کہ آنحصرت کے عہدمبارک سے فلیفرسوم کے عہب ر تک سورۃ احزاب کی اس آیت کوسی نے نہیں لکھا سوائے حزیمہ کے اور کسی یاس مدنکل ۔ اگرا نصاف سے دیکھاجائے توہبی ایک بات اس روایت کی صداقت اورعدم صدافت كى عده دليسل بے رعلاوہ اس كے زيدتے خليف اول کے عہد میں جب مہا یت کوسٹسٹ اورسعی سے قرآن جمع کیا 'اورزید کو قرآن ياديمي مقا- تواسس وقت سورة احسنداب كي آيت كالكيف سے رہ جانا ايك ایسی بات ہے جوانسانی فہم سے بالاترہے - اورجب زید کے لکھے اورحفظک یہی حالت ہے تو ممکن ہے کہ اس میں اور بھی بیعث آیا ہے چھوسٹ گئی ہوں۔اگرزید تيسرى بارتعيرنقل كرف تومكن تقاكده بحرزيدكويا دآجاتين بسلمانول يب الیبی روایات کی جووقعت ہے وہ اسے خوب جاننے ہیں جن کوالیبی روایات میں

د ض ہے کیا بھن زید کے کھے اور ان کی یا دیے بھروسے اور و توق پر قرآن مان

الیا گیاہہے۔ اور کیا محض زید کے کہنے اور لکھنے سے قرآن میں کسی آیت کا اضافہ
ممکن تھا۔ این خیال ست و محال ست وجنون ۔ ہزاروں قرآن کے نسخ

بلکہ لاکھول اس وقت مسلمانوں کے ہاتھول میں ہوں گے اور اس سے بھی

برست زیادہ حفاظ قرآن موجود تھے۔ اور سلمانوں کے جھوٹے بڑے ۔ مرد۔
عورت ۔ اور کی ۔ اعلیٰ کی زبان پر قرآن کا حرف حرف برق کی طرح دوال تھا
مسجدیں اور نمازیں اس کی صداسے گونے رہی تھیں ۔ اس بجیسی سال میں بلکہ
سیدیں اور نمازیں اس کی صداسے گونے رہی تھیں۔ اس بحیسی سرف یا قرارت کا
سی سے بے نیاز تھی۔ اور اتنے مسلمانوں کے دلوں سے سی سرف یا قرارت کا
دھودیناکسی انسان کا کام نہیں تھا۔

ہم مسلمانوں کا اعتقادہ کو قرآن کے الفاظ خدا کے الفاظ ہیں اور وی البی کے جو لفظ تھے آنخفرت صلے الشعلیہ وسلم نے بعیب آخیں العت اظ کو بہنا یا۔ اُن آسانی الفاظ کے بجائے دوسرے لفظوں کور کھناخواہ وہ آسمانی لفظوں کے بہم عنی بی کیوں ربوں نہ آنخفرت سے ممکن ہے اور نہ کو فی مسلمان افیسا کرسکت ہے۔ آنخفرت کی نبوت سے معنی تک بعنی الرئیس ممالی تت میں تمام اسلامی شہروں میں اس کی اشاعت کمال عروج تک ہے گئی تھی۔ میں تمام اسلامی شہروں میں اس کی اشاعت کمال عروج تک ہے گئی تھی۔ اور سلمانوں کے سینوں اور سفینوں دولوں میں قرآن کا ہرا کے لفظ آفت اب و ما ہتا ہی طرح جمک رہا تھا۔ رمضان میں اسلامی دنیا کی ہر سجدیس کم سے کم ما ہتا ہی طرح جمک رہا تھا۔ برمضان میں اسلامی دنیا کی ہر سجدیس کم سے کم ایک یارضور پر طرح اجا تا تھا ۔ بنجگا نہ نمائریس ۔ آخر رات میں روز انہ تلاوت میں اس کا معمول تھا۔ اِس وقت قرآن کی یہ حالت نہ تھی کہ اس سے سلمان نوا واقف ہوں۔ یاجوقران مسلمانوں کے دلوں۔ زباتوں ۔ صحیحفوں تعلیم گاہوں میں داخل ہوگیا تھا وس برضک و مشبہ کا بردہ کوئی ڈال سکے ۔

اب ایسی حالت میں خلیفہ سوم کاان لوگوں کوجو قرآن لکھنے پرمقر*ر کئے گئے* 

تحے یہ ہدایمت کرنا (اگرکسی لفظ میں تھیں اختلاف ہو تو الیبی صورت میں وہ لعظ لکھنا جو قریش کے پہا اصتعل ہو۔ کیونکہ قرآن قریش ہی کی لعنت میں نادل بواجيسا اس روايت بيسه - وَعَدَالَ لِلرَّهُ طِلالقُرُ مِثْيِدِينَ الطَّلَا فَقَرَ ما اخْتَلَفْ لَهُ أَسُتُمُ وَتَرْ يُدُ بُنَّ فَايِتِ فَاكْتُمُو لَهُ بِلِسَانِ فَتُولُينِ فَإِنَّهَا مَنْزُلُ بِدلِسًا يَهِهُ يَعِي فَلِيفِرسُوم فِي ال لُوكُول مِين سے جوقرآن لِكَصِيْ بِمِقْرِ كُمُكُ تھے قریشوں کوکہا کہ تم سے اور زیدسے اگرکسی لفظ میں اختلا صن ہوتو اپنی زبان کا لفظ لکھنا کیونکہ تمہاری ہی زبان س قرآن انراہے ) اس روایت کے اعتبارکو مسلما نول سے کیبا می لفین اسسلام کی نظروں سے بھی کھودیتا ہے۔ اور پیتحف کماؤں کی حالت اور قرآن کی اریخ سے وا قف ہے وہ ہرگرکسی حالت میں اس کے لئے تیار ىنېيى مېوسىكتا يى يونكە قران اس ہى روايىت كےموافق جب قرليش كى ىغات ميں نا زل مواسے قریش کی ربان کے سواکسی دوسری ربان کا لفظ اس میں جیس ۔ اور میر يمى ظا برب كرقر آن حن الفاظيس نازل بواان بى الفاظيس آ تخصرت على التر عليه وسلم نے بہنجا يا اورمسلما أول نے وہي الفاظاياد كئے۔ لكھے۔ يحركمبا يمكن بيك ريد حوانصار سے بيں مز قريش سے ان كے قرآن يں كوئى السالفظ موجو قريتى تبييں یعی وہ درحقیقت قرآن کا تفظ تہیں یاان کو قرآن کے الفاظ کے بجائے دوسرے لفظ یا د ہوں ۔ حالانکه زید وہ شخص میں جو بجیس سال تک برا برفرآن پڑھاتے رہے۔ قرآن کا درس دے کرکئ ہزاروں کوقرآن کا عد فظ بنایا۔ عبد مبارکسیس وحی لیسنی قرآن لکھتے تھے۔ آخرسال میں حصرت جبریل سے جو آتخصرت کے دو ہار قرآن کا دور کیا تقاتوا سيسيد نيد برايرك سريك عقر ، تمام قرآن آ تخضرت كے عهدس يادكيا. تضاء اورلكها تضار تعليفهاول ودوم في الناكم مقابله سيركسي كوترجيح ودى اورافيس برابنا زياده اعمّادظا بركياس كفائفين كوتنها قرآن ككصة پرمقرركيا. اوداس قيّ کسی قرمیشی کواس کام بیس ان کا متر کیب مذکبیا اور مدیه بدایت کی که قرمیش کی زمان میں مکھنا۔ اب الیسی صورت میں خلیف سوم کا زید کے ساتھ ان کو بعن سعیہ،

عب دارجمنِ ، عب دانشه جو فرلیش میں شریک کرنا اور به فرما ناکریم تینوں سے اور زیدسے اُگرکسی بفظ میں اختلاف ہو تو وہ ک زید کااعتبار مذکر تا ۔ ملکہ اپنی زیان کے موا فق مکھنا ۔حالانکہ یہ تینون شخص مہ مشہور قرار سے ہیں اور یہ زید کی مثل ماہر ہیں ا وریداس قابل ہیں که زید کیے مقابلہ میں ان کا پلڈ بھھاری ہو کیونکہ آنحصر متعالی آ علیہ دسلم کی و فات کے وقت سعیدا و یعبدا لتر نوسال کے تھے ۔عبدالرحمٰن دمنٰ بس کے اور ایک خفرت سے انھوں نے کھونہیں بڑھا تھا۔ اور ریدنے تم م قسر آن آ محضرت میں اللہ علیہ وسلم سے پروھا تھا۔ بچرالیں صورت میں زیدسے یہ تینوں اگر قرآن كُے كسى بفظ ميں اختلاف كريں توبيقا بد زيد كے كير كھى ان كاا عتبار ہوت ، مسلمان اس کے سیمھیے سے قاصر ہیں۔ اور کیا ریمکن تھا کہ زیدنے جن العناظ کو كانخضرت صيحاللهعليه وسلم سےنود مشسنا تقاء اوراً كخصرت صلى الدّعليہ وسلم نفيؤد تعلیم فرمایا۔ ان الفاظ کوچیوڑ کے ضییفہ کی بہاست کے موافق ان تبینول کے بتاسے ہوئے مفظوں کو مکھتے۔ سرگر بہیں اور کیا کوئی مسلما ن اس کا یقین کرسکت ہے کہ خلیف نے زیدکوا س قسم کی بدایست کی ہوگی کرتم نے جن الفاظ کوآ مختصرت صلی الشرعلیہ کہ کم \_\_\_ـشنا ـ آ تخضرت صلى التدعليه وسلم في جن الفاظ كوتميين تعليم ديا ـ جن الفاظ كوثم اب ئىك پىۋىھےرہے . اورايك پرژى جماعت كوتم نے تعليم كيا . ان الفاظ كوتم محض اسكے جهورٌ دین که وه قریش کی معنت کانیس . ا درقران قریش کی مفت بین نا زل ہوا ہے . میں کہتا ہوں رتر یدنے اگر آنخضرمت صلی الشرعلیہ ہیلم سے قرآن میں عربی کے سوا دوسری زیالگا نغه بهی سنایا برها بوتا تو پیرتهام عالم کے کہنے سے پھی وه اس لفظ کوکسی حرح چھوٹر نہیں سکتے تھے رخواہ ان کو بور سمجھا یاہی جا تا کرقرا ن عرب کی زبا ن میں نا ذل مواہے ا دریہ لفظ ع بی نہیں ۔ کیونکہ کسی لفظ کا قرآن میں آنخضرت صلی الشر عليه وسلم كى زبان سے شن ليسنا يا آب سے تعليم پا نا ايك اليى مَضِوط اور تحكم دلیسل ہے کہ قرآن کی تمام عمارت اِسی برمت ائم ہے رکسی قیاس اور گمان پر۔ اور کیاایسے قیاسیات سے کہ قرآن عربی میں تازل ہواہے با قرایش کی

ربان میں تا دل ہواہیے۔ قرآن کا کوئی حرف اپنی جگر سےمترار ب موسکتا ہے۔ اور مسلمانوں کے اس بقین میں جوانوار نبوت سے حاصل ہوا ہے کسی تسم کی تاریکی کا دھبّہ یر سکتا ہے؟ مرکز نہیں اس کے علا وہ تمام فرآن کا قرایش کی مغامت کے مواقق ہونا خود صیح منیں ۔ بلکہ قرلیش کے سواد وسرے الفاظ بھی قرآن میں بیں. پھرجب یہ باسة خودتابت نهيس اورخلاف بي تويكس طرح ممكن بي كه حصرت عثماكٌ قرآن ك متعلق ايك غلط بات فرمائيس اورزيد بن ثابت السيسليم كريس- اور اكر حصرت عمّان رصی انشاعیہ نے ایسا فرمایا تھا اور واقعی پیدامریم بھی تھا کہ قرآن خرلیش کی زبان میں نازل ہوا ہے تو پھر پیضروری تھاکہ بیمو پودہ قرآن جواس وقت تمام مسلمانول کے ہاتھوں میں ہے اور حصرت عثمان کا مکھا ہوا ہاس میں کوئی لفظ غیر قرایش کا مدمہوتا ۔ حالا مکدا س بیں قریش مے سوابھی دیگرا ہل عرب کے منات ہیں اب موجو دہ قرآن کواس ردایت کے اس میار برجا پنوا ورد مکھوکہ یہ دہی قرآن ہےجس کو حصرمت عثمان ؓ نے فرمائش لکھا یا تھا۔ یا ویسانہیں ۔ اوراسی سے معلوم ہوسکتا ہے کہ پرروایت کس درحیہ قابل تسلیم ہے۔

(2) قرآن اگر قرایش ہی کی زبان سے مخصوص ہے تو ایسی بات نہیں جس کو صوت حصرت عثالی ہی جانے ہول بلکہ یہ وہ امرہے جسے اس وقت کا ہرقرآن دال جوعرب کا باشندہ تخصاج نتا ہوگا۔ خصوصاً خلیفہ اول اور دوم تو ہرگزاس سے ناوا قف نہ ہول گے۔ بھرچوقرآن زیدسے خلیفنہ اول نے بہمشورہ خلیفنہ دوم کھ ایا تخصا صروروہ قریش ہی کی زبال میں لکھا یا ہوگا۔ اور صرور فیلفہ اول اور دوم کی نظرے گذا ہوگا۔ اب یہ ناممن ہے کہ اس قرآن میں کوئی اس زبان کا مفظم موجس میں قرآن نازل نہیں ہوا۔ کیو تکواول تو فید نے نود ہی اس قرآن میں لیسے مفظم نے ہوں گے۔ اور اگر غلطی سے لکھے بھی ہول تو فید خاول اور دوم نے صروراس کی اصلاح قرماکراس غلطی سے زید کو منت میں ہوگا تا کہ بھر بیا غلطی نے ہوکہ قرائش کیا ہوگا تا کہ بھر بیا غلطی نے ہوکہ قرائش کیا تا کہ کھر بیا غلطی نے بیا کوئی لفظ قرآن ٹرایت کا ہوکہ کوئی لفظ قرآن ٹرایت کا ہوکہ کوئی لفظ قرآن ٹرایت

یس مکھا جائے اور اس اصلاح اور تینیہ کے بعد نامکن ہے کہ اس قرآن شریف میں جوخلیف اول کے دقت میں کھا کیا تھا پھرائیسا لفظ ہوتا ہو قریش کی مغات سے نہ ہوا اور دیگراہل عرب کے لغاست سے ہوتا اور اگر میسیلم بھی کرانیا جائے کہ خلیفدا دل اورخلیفه دوم کی تاکیب دا در تنبییه کے با د جود زید سے بچیزتھی ایسی غلطی ہون ہوکہ کوئی لفظ قریس کے مفات کے سواکاایسارہ گیب ہوجس برزید کی نفرکسی وجہ سے دیوی ہولیکن خلیفہ سوم کے عہدییں جب قرآن مشربھنے تقل كى خدمت زيدكوملى ا ورسعيدا ورعبدالرحن عبدالشدين زبيركارجو بطول قریش سے میں ،اس سے تقریبوا ۔ کرجب کسی لفظ میں اختلا**ت** ہوتولغت قر*بی*ش کے موافق اسے اکھیں اور پچرحسب حکم خلیفرسوم کے ان لوگوں نے لکھا تواب السي حادست ميں يەغىرمكن تقاكر قرآن متربيب ميں كوئى ايسا لفظ ده گيا جوج قريش کے بغا سے مرہور مگروا قعب اس کے ضلف ہے اور قرآن شریف میں امس ت و قت بھی ایسے الفا ظ ملتے ہیں جو قرلیش کے بغا سے صواد مگرا بل عرب کی لغا ہے ہیںجس سے صاف اس امر پر روشنی پڑتی ہے کہ یہ روایت مت برل حجماح

(۸) زیدکا یہ بیان کہ سورہ احزاب کی اس آیت کوچے ہیں نے آکھنرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پر سے مسئنا تھانہیں پایا۔ اور تلاش کے بعد خریمہ یا الو خزیمہ کے باس سے لمی یہ وہ بات ہے جو بالکل خلا فی عقس ہے اس لئے کرنید کے باس نوداپنا ذاتی لکھا ہوا قرآن ایسا میچے موجود تھاجس کوزید تے جناب بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خود آ ہے کی زندگی کے اس آخری درمفنان میں سنایا تھاجس میں آ ہے نے دوم ترب قرآن متر بھن حصرت جبریس علیالسلام سے دور فرایا تھا۔ علاوہ اس کے اور دوسرے صحابہ جیسے معاذبی جبری ابی بن کوب 'زیرین ثابت ابوردوا ، آبوزید ، محربین عبید ، عنمان بن عقال ، تیم داری ، عبادة بن صدمت ابور آبوس کے باس بھی بورا قرآن ستریف جناب نی کریم صلی الت علیہ وسلم کا لکھایا ہوا ابورا آبورہ کے باس بھی بورا قرآن ستریف جناب نی کریم صلی الت علیہ وسلم کا لکھایا ہوا

" موجودتھا بھر ریا بات *سی طرح* قابل تسلیم نہیں ہوسکتی کہ تلاش کے بعد محصن ا بو خُرِیم یا خریمہ کے یاس مل بلکہ یہ ایک ایسی نا قابل قبول بات اسس روا بیت میں ہے جواس روایت کوم**عیار** صحبت سے گردینے کے لئے کافی ہے بالخصو جیکداس کے خلاف پورے قرآن شریق کے عہد نبوی بیں لکھے جانے کے متعلق اس كثرسند سے روايتين موجود ہيں جو توا تر كے مرتبہ كويہون كُني كير. ( 4 ) ام شتباه کی تیسری روایت جو بخاری کی ہے اس میں زید کا بیان ہے کہ میں نے کھجور کے بتوں اور پتھر کے ٹکھ وں اور آدمی کے سینے سے فسراً ن جمع كبيا اور مكهما تعنى كسى سيت ياكسى سورة كومحهن كيهي موسي طلط ول يراعماد كرك فليفدا ول كي عهديس قرآن مين نبين لكها كيا تقا بلكه حفا ظ صحابريمي آست اورسورة بييش كى كئى تھى اس كے بعد لكھا كيا تھا۔ تواب حرسہ ہے کہ ایسی حالست میں جیب سورۃ احرّاب حفاظ پربیسِ کی گئی کس طےرح رس کے آخر کی آیتیں لکھنے سے رہ گئیں جوخلیفہ سوم کے عہد میں نقل کے و قت معموم ہوئیں ؟ کیا حفاظ صحابہ کی جماعت میں سب کوایک قلم یہ آبت ذ ہول ہوگئی مقمی اورکسی کوسورہُ احراب کی آخری آیتیں یادیہ تھیں جس کی وجر سے مصحف صدیقی ناقص رہا۔ اور خو دزید کو بھی جومصحف صدیقی کے کا تب تھے اور قرآن کے حافظ تھے وہ بھی اس کو سارے حفاظ صحابہ کے *ساتھ* بھول گئے تھے۔ ایسے واقعہ برکوئی آنکھ میندکر کے صحبت کی مہرکردے . مگر كوئى ذى بوسس اورصاحب بصيرت ايسے ناقابل قبول واقع، برايك منط كيلغ اعماد تبيس كرسكتاب بالخصوص يدرع بدصديقي بسرحفاظ صحاب پیش کرے قرآن جمع کیا جا تاہے اورخلع اسے راشدین رحمبم الشرموجودیں ا ورحیاروں قرآن کے حافظ ہیں بھرجھی مصحف صدیقی میں سورہ احر اسیہ کی "خرى "يىتىسىكىمىنېيىن جاتى بىر يەسورە ناقص رىبتى بىيە جالانكەخلىيفە دول دور خلیفردوم کو قرآن کی حفاظت ، در، س کی صحت اوراس کے لفظ لاتند کی دستگیء

جس قدراستام تقااس کوپیش نظر رکھتے ہوئے یہ باست ایسی خلاف درایت معلوم ہوتی ہے جس کوکوئی ذی علم جوحفا ظاصحابہ اورخلفاً داشدین کی زندگی سے علم رکھتا ہو ہرگرضیح نہیں سجھ سکت اسے ۔

وقت معنوم ہوتا ایک ایس بات ہے جوانسان کی فہنسے یا لا ترہے کہ ایک۔ حا فظ جيس بلكتمين تين حافظول فياس زماية تك جس قرآن مي تلاوت كى بواس بین الیی علملی ره گئ موا ور بیخ صوصیت بدکران تین حافظو سیس دو تو خلفاه راشدین کے سرتاج حصرت ابو بکرو تخریمسرے مصرت حفصہ رصی الترعہا جوحصرت غرم کے گھر میں پلی ہوں اور ان کی تربیت میں نشود تمایا نی ہو اس بر بھی غلطی رہ جائے اورکس کوجہزم ہو۔میرے نزدیک ایسے اختلات قرآن کے مثا نے کے لئے جس کوخود حضور نے سن کربیجہ کرجا نز رکھا تھ اورخلیفہ سوم کا قرآن ستربیت کی تقتس پر زید کو ما مورکر نار اوراس کی نقل کے لئے با وجود یکہ خودرید كيباس ابنا لكهابول اورجناب نبي كريم صله الترعليه وسلم كوشنايا بوا قرآك موجود تحا ۔ حصرت حفصّة کے باس سے قرآن سٹریف طلب کرنا اور با وجود اس کے كربيبت سيصحابرونى الشرعبم كمياس بودا فرآن جناب بى كريم صلے الشرعليرولم کالکھاموا موجود تھا۔ سورۂ احزاب کی آخری آیتوں کا محص خزیمہ یا الوخزیمہ کے یاس بلت الی یاتیں بیں جویا تو مالک بے اضل بیں یادرمیان کے کسی را وی کے بیان کی و غلطی ہے جوا قتضا و بشربیت سے بعید نہیں ہے ۔ بہرحال یہ تمام ردای<sup>ات</sup> بمقابلهاس تواترا ورتوارس كيجس سے قرآن بيس مِلاسے لائق اعتبار نبيس والسّر اعكم بإلصواب -

عبداللطيف رحاني

علامة تمت المتناعادى كى تحقيقات المحفظ فرما يس جوانشاء الشريح مقله على المتناعات المتن

کی مصداق ٹابت موں گی ۔ امام زہری کے متعلق تفصیل گفتگو علامہ تمقائے اس مقالمیں کی جائے گی جس کا عنوان "امام زہری وطری" ہے۔ اس میں مولانا قم الدین سیالوی سابق صدر حبعیة علمائے پاکستان میولانا احد شاہ بخاری خلیفہ مولانا احد علی لا ہوری اور مولانا دوست محد قریقی سابق صد تنظیم اہل سنست کی امام زہری کے تضیع کے متعلق کر پریں بھی پیش کی جامیں گی

مناسب معلوم بوتاب كه علامه تمنّ الى تخرير سے بيب علامه كمتعلق مناسب معلوم بوتاب كه علامه تمتنا كى تخرير سے بيب علامه كمتعلق والفرادين الكه اورا دباء كه تأثرات بيش كردية جائيں تاكه علامه مرحوم كى غلب والفرادين الكه اورا بهركر سامة آجائے - ان تا قرات كا بڑا حصداس سے قبل ادبين طرف سے شائع كردة متاب "ايصال تواب كم متعلق نذكرة" باين علامه ممتناعادى اور مولانا ظفراح رعتا فى كى تقديم ميں بم بيش كر جك بين علامه متناعادى اور مولانا ظفراح رعتا فى كى تقديم ميں بم بيش كر جك بين بال بهى كران كى افاديت كے بيش نظر علامه كم متعلق ابنى وه تمام تخريري بيال بهى درج كے ديتا بول تاكہ قاريكن كرام كوعلام مرتما كي شخصيت سے متعارف بون كے كے ديتا بول تاكہ قاريك رام كوعلام تو في اور في قرار قادي الله كله كار مدانى كار الله كار كار كى حدورت درہ ہو مكار قواديق الله بالله كله كار كار كى حدورت درہ ہو مكار قواديق الله بالله كار كاركانى كى حدورت درہ ہو مكار قواديق الله بالله كار كى كى كار كى كى كار كى كار كى كى كار كى كار كى كار كى كى كار كى كاركانى كى كار كى كاركانى كى كار كى كاركانى كى كار كى كاركانى كى كار كى كاركانى كى كار كى كاركانى كى كار كى كاركانى كى كار كى كار كى كاركانى كى كاركانى كى كاركانى كى كاركانى كى كاركانى كى كاركانى كى كار كى كاركانى كاركانى كى كاركانى كاركانى كى كا

مختطاهر

مفق ومبتم جامعه مدينة العلوم اورنگ آباد كراچى عدا ن مريوست عالمي جميست تدريس القرآن -

ر اولين ناظم اعلى كل ياكستان من كونسل -

مربيست برم خاتم المعصومين ملى الشوعليه وسلم حرل سكرطري ادارهٔ فكواسلامي كراجي

ترجان تحده متن محاذكود حرائحريك كراثي

# متائشرات بروفات علامئه تمتاع کادی مجیبی

مولانا واكثر عدالترعياس ندوى الم اسك ، بى التي التي استاد فلسفه السانيات والمستادة المسلم المسائل الم

برصغیر مندوباک کے ایک مقتدرعا لم دین، وسیّع التظرمحقق اور اردو فارسی کے بلند پایرا دیب وشاع مولانا می الدین تمنا عمر سال کی عمریس گزمشتراه وف ات یا تی۔

وه صوبربهارے ایک مردم خیز تصبیع آلواری کے دہنے والے تھے اورایک ایسے علی و دینی خاندان کے رکن تھے۔ جال کھ اوبردوسو سال سے علم ویٹیفت کا سلسلہ قائم ہے ان کو فارسی اور فن عوض میں ما ہوارہ دستگاہ حاصل تھی۔ مولانا سید آلیمان ندوی ہے ایک مقالہ میں بہار کی باکمال شخصیتوں کا تعارف کرایا ہے ، اس بی مولانا عاقدی مجبی کا تذکرہ اس حیثیت سے کہا ہے اس بی مقالہ سیدها حب کے مجبوعہ مقالات تقویش سلیمانی میں موجودہ یہ مولانا عادی مجبی بہت بی جیس این درجہ مقالات تقویش سلیمانی میں موجودہ یہ مولانا عادی مجبی بہت بی جیس این والدا ورخاندان دور کر کے طباع اور نکم می فی میں موجود ہے۔ مولانا عادی کی کی کیس اپنے والدا ورخاندان ورکس کے طباع اور نکم می دیا تھا ان کے والدمولانا شاہ تذیرائی قائز ایک وسیع الاستعداد کر کر سے مطال کی کمت اوں کا درس کی والدمولانا شاہ تذیرائی قائز ایک وسیع الاستعداد میں ورس و تدریس کا زیا مذیورہ بیندرہ سال برجیط ہے۔ اور اس دوران ابتدائی کرالوں درس و تدریس کا زیا مذیورہ بیندرہ سال برجیط ہے۔ اور اس دوران ابتدائی کرالوں حسیمانتہائی کرالوں تک مسیمانتہائی کرالوں تا سیانتہائی کرالوں تک مسیمانتہائی کھریکوں میں دیا ۔ (طآہم)

عالم تھے۔ فارسی بیں فنکر مخن کرتے تھے۔ ان سے کاآم کا مجموعہ پروفیسرڈ اکٹر افعنل انا کما حیا۔ فیصل ان کی حاریب نے مولانا عادی کا ابتدائی تعادف کی ایک تناکر کی حیثیت سے ہوا، ان کی شاعری زیادہ تربلہ تمام ترفعت نبوی پرختی تھی کہ وہ فادی اورار دوسی برجوش اور پرکیف نعیس کہتے تھے نعتوں کے ممن میں احتقاح وموظلت کے مضمون بھی بڑی ہے فارستا اوراستا و شاور شید لئی عادی بھا و دراستا و شاور شید لئی مقلوں کے ابتدائی مولانا تمناعادی کو حسان الب در علام تمناعادی ہی بھا و در بھی بھا و دراستا مولانا تمناعادی کو حسان الب دراس کا دی بھی بھا واری سے مالئ ہوا کرتے تھے افسوس کہ ان سطور کی تحریم بھی ہوا کرتے تھے افسوس کہ ان سطور کی تحریم بھی ہوا کہتے تھے کے طور پرسیش کیا جاسکے ۔ البحة چندم شقرق اشعار جو صاف کے گوشوں میں پراگندہ کے طور پرسیش کیا جاسکے ۔ البحة چندم شقرق اشعار جو صاف کے گوشوں میں پراگندہ بھی ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہیں ان کا میہاں درج کرتا نامنا سیسنہ ہوگا ۔

رات بحرکیوں دیتھے چا ندیس د کیسا ہی کروں ان کی صورت سے مہت پلستی سے صورت ہیری

شاعری ان کے من عروض میں ماہراند دمستگاہ کا نتیج تھی ۔ مگر بھی جھی اکٹراشعار سلیس اور روال ہوتے تھے مثلاً ایک نظم کا پہلاستعرب -یش میرو رہ میں میں ایک میں ایک شام کا عند مار دھی میرا

شیوهٔ احبای جدا، فنگوهٔ اعنب رجشدا میرسدا فسانے کئی دوباب مرک باب جُولِ

ان کی شاعری کا اصلی رنگ قارسی پس کھلتا تھا اکی مشہور ندیسی میں ان کے وقعر سنے۔

ماشاکہ در از نا وکہ ناں گادارد ہو بر براد سرائے کر زمہمال گلہ دارد

دنوانہ بکار است چرداد ند ترکت ہو دامال گلہ دارد کہ گریبال گلہ دارد کہ میں بہت کامیاب مشواری رہے ہیں جیسے بخم ، ار آبان اور شفیع تمتائی بھلواروی ان ان کے علاق خاندان کے اکثر و بیشر نوجوان جن کے اندر سف عربی کی امنگ بیدا جوئی ، مولا ناسے ہی رجوع کرتے تھے۔ مگر شعروا دی سے دلیجی جوانی ہی کی عمریس کم جوگئی تھی ، علی و رجوع کرتے تھے۔ مگر شعروا دی سے دلیجی جوانی ہی کی عمریس کم جوگئی تھی ، علی و کفیت تھے ، اپنے وسع اورعائی شان مکان کا نام انفول نے دارالاد ہی کلیت مستعفی نہیں ہوئے تھے ، اپنے وسع اورعائی شان مکان کا نام انفول نے دارالاد ہی رکھا تھا جوان کی بجرت پاکستان کے بعد دوسروں کے قیضے میں آیا مگر اس کے دروازوں کا کست یہ اب بی ب اتی ہے۔

دو خاندا فی صوفی تھے ، تصوف کی گودوں میں پطے تھے ، ان کے جدا مجد (چیلی بیت کے دادا) حضرت تاج العارفین شاہ محد بجیب الشرحۃ الشرعلیہ تھے جن کے اضلاف کی دو خانقا ہیں بچھلواری ادر بیٹنہ میں موجود ہیں۔ ان کی خانقا ہوں کے "رسوم وآداب" یہ خانص دیوبندی طرز کے ہیں مذیر کی وانداز کے ، ان دونوں کے درمیان ایک عقدل اور متوسط ایداز کی رسیس دیاں رائح ہیں جن میں ہی ہماع بھی شامل ہے ، مولا تا تمت عدادی ان مرہ جہ مراسم تصوف ہے گہراتعلق رکھتے تھے ۔ ذکر استعل ، ماقیم قیورسے کے کم حال قال میں کسی سے بیچے ہیں تھے ۔ لیکن کچھ عوصہ کے بعدان مراسم سے دل پرداشتہ ہوگئے ۔ اس تب ملی کا سبیب خواہ کتاب وسنت کے مطالعہ کا خاص مائداز رہا ہویا کوئی دو سرا نفسیاتی سب باس کا تعین دشوا رہے ۔ بہرحال یہ باقیں رائم الوق المرت المائدی خور علام تمنا کے ارتاد کے مطابق رحبیا کہ مولا تا ظفاتھ عثمانی کہنا م خطا می انداز کے درکیا ہے) لیوت ادر اس کی رسوم علام کے ارتاد کے مطابق رحبیا کہ مولا تا خواص میں منا کہ کے درکیا ہے) لیوت ادر اس کی رسوم علام کے بعد کا درکیا ہے) لیوت ادر اس کی رسوم علام کے بعد کی دھرکتا النہ کی توجہ کے دو الله کے درکیا ہے اس کی رسوم سے فائدے ہی فائد سے کے دھا ہر) در خطا ہر اس کا نوب کا نوب کے دو مول کے دو الله کے دور الله کھا ان کور نوب کا کور نوب کی دور کی کے صوفیان در موم سے فائدے ہی فائد سے کے دولا ہر) دور خواہ ہو کا کور کی کے صوفیان در موم سے فائدے ہی فائدے کے دولا ہر)

ک وجود سے پہلے کہ بیں اس سے ان پررائے زنی آسان ہیں ہے کہ تصوف سے انخواف و
انکار کا باعث کیا تھا ۔ البہ جوچیز موش سنبھالنے کے بعد دیکھی اور بنی وہ یقی کر ہونا
تصوف، خانقا ہ اور خانقا ہیت کے شدید منکر تھے۔ وہ اپنے گھر پر ہرجم کو درم قرآن
جلسہ کیا کرتے تھے ۔ قرآن کر ہم سے ان کوشغف تھا، عربی لئت و مخو پران کو عود کا لئے ا تفسیروں پرنظم تی ۔ تصوف برجب و ، نکیر کرتے تو کہا کرتے تھے کر جھے یہ الوام تہیں دیا جاسکتا کہ سے لذت ایں بادہ ندانی بخداتا نہیں

تصوف کے الکارسے ان کے اندرایک ذہنی الفتلاب سیدا موا- انفول نے اپنی عريس بآر ماررا اع بنيس بدلى مي ايك تيديلي تقى جواول وآخر مونى مگراس كے شائح بهت دوررس اوربعديس بكليف ده حدتك غلو كتكل مس مناياب موت يبيلا يتيرتوي ينكوكه وه تحتیق میں تقلید سے آزاد مو کئے وہ مسائل میں تحقیق کے وقت براہ راست قرآن و ا حادیث اور زبادہ ترقرآن کریم سے استشہا دکرتے ۔ ائر مجتبدین ا ورا ان کے بیرو کردگوں کے اقوال ان کے لئے دلیس کا ورجب خوس رکھتے تھے ۔ دوسرے الف ظیس آپ یوں کہ سكة بين كه وه اين مقالات مين حوال كبيتي تنانوي مآخذ (SECONOERY ) کے شہر ریتے تھے۔ انکارتصوف کا دوسرائتج میظاہم ہواکہ تصوف کے "سلسلة الديرب" ان كے اندرايك كد بيدابوكى اورس كا انجوش یس وه صغرت سید ناعلی کرم النٹروجرا ورخاندان درسالسے کے افراد پراس طرح تعقید کیے جس طرح شيومني مناظره كمينة والديعض ابل سنت علماء كميته بيس بكالن سيجى دوى مآسك له يه تيم توببهت مبادك كتااس توليف ده حدتك غلو مهتا براى زياد تى به يخيتى حق بيس أكر كوفى ا شفص ایت خاندانی یا علی اکابر یا فرقه کی تقلید سے آزاد منبو تود انحقیق کری میں سکتا۔ رطام ر)

غائباً یہی رگیمتی جسنے ان کے قلم سے محود عباس کے ان خوافات کی بھی تائید کوادی ۔ جن پرتحقیق کالیبل علم پرایک بدترین تہمنت ہے جس میں کھ لا دجل معباد توں کی قطع و برمد، غلط انتساب مسب کھے ہے ۔

وہ حدسف کے متکرہیں تھے۔ یہ ان پراتہام ہے۔ وہ تام بہا داہل قرآن کی طرح علم حدیث سے کورے ہیں تھے۔ یہ ان پراتہام ہے۔ وہ تام بہا داہل قرآن کے مرت سے میں کہا ہے۔ بیکر جال احادیث پران کا اتنا بوا کام ہے جس کی نظر بہرت سے شنے الحدیثوں کے یہاں ہیں ہل سکت ، وہ صرف یہ کہا کرتے تھے کر حدیثیں قرآن کے متعارض ہیں وہ درمول الشرصلی السلط یہ مسلم کی حدیثیں ہیں ہوسکتیں ۔ گر مہند و باک کے اس گروہ سنے جواہنے آب کو اہل قرآن میں ہم کی حدیثیں ہیں ہوسکتیں ۔ گر مہند و باک کے اس گروہ سنے جواہنے آب کو اہل قرآن کی تحریروں سے خوب خوب فائد و اکتفایا۔ اجاد میٹ کے متون اور جا اللہ کے کہنیں جن کاجائزہ دیا ان کے بس میں مدیقا اس کام کو مولا نا عمادی ایجام دیا کرتے تھے اس علی تھے کے اس میں ان کی تا ئید کے بہلوں جاتے ، اُس کو اجا گرکہ کے بیش کرتے ، اس طبقہ کے اس طبقہ کے اس طبقہ کے اس طرف قو مدارس کے علما و نے ان کو بھی اس طرف تو مدارس کے علما و نے ان کو بھی

پرة ير جيسا مدى علم مجوليا اس سفان كى با تول كوقائل توجرنبي كي اوركبى ان كانام بھى ليا تواك اندازسے جس طرح برويز صاحب كانام تحقيرواستخفاف كے ساتھ على ددني حلقول بي ليا جاتا ہے -

عالم بإعمل ابيرهال ابية موتى "كا دُكر خركر ماجائ ال ك فاص باستجس كى شهادت ان کے اتقال کے بعددی جاسکتی ب اورس کی شادت میں صرف الشر تعالیٰ كى رصنا مقصودى وه يد سے كدوہ تخلص اور سيح مسلمان تھے انفول نے جو كمچولك اوركها وه ان محضم كم وازكل اوران كي خيش كانيتج تصال انھوں نے اپنے نظر يد كے تحت ركمي يافت کے اینہیں، ایناجاجایا گھڑ نیک نای اورع ت کی زندگی، خوشحا کی اور فارخ السالی کی معیشت کوچپوژ کر\_مشرقی پاکستان می بجرت کی این اعزه اورخاندان شکرا فرا د جن کی بے بیناہ محیت ان کے دل می<sup>ر تق</sup>ی **اور تین** کے نازک سے تازک بعذ بات کا دہ احترام كرتے تھے، ان سب كى بے رُخى مول لى . ان كے اخلاص وصدا قت كاليك بمورديد ب المفول في دو بيشيول كي شادى ايسه خاندان مي كردى جس كوبها د كي مندوا معاشر سه متاير مسلم معامتر ونبى اعتبارس فيست مجمة اعما اورخاص طورسد " بعلوارى" كے مشائح كا فائدان جواس كو" تاك كشاف "كے مرادف مجمة الحقا وبال الخول فيكسى ستقيد كى بروار كى يركونى معولى بات ديمقى ميدا قدام وي كرسكتا تفاحيس كو اليف عقائد برا لميدنان كامل بويول وعظ كهنا اعتضمون لكح ديناآسان سير مكرثمتى اقدام دى كرسكة بين جواد نوالعزم بول إ

ان کا دوسراوصف یہ تھاکہ وہ تو کھرایک۔ تھکنے والے منتی طالب کم رہے ، اپنے ہوش سنیھا لئے سے کے لبتر مرگ تک چبکہ ان کو اپنی موت صاف نظر آر بی تھی علی تحقیق چبجو میں مصروت رہے ، راقم الحرزف کے پاس ان کا آخری خط نوم کرکسی تاریخ کا ہے انتقال سے

دس بیت دره روز بیلی لکھا تھا۔ اس کابتداء اس طرح کا تھی کریہ خطابے بسترمرگ سے كورم بون اس خطير كمى قرآن كريم كے جندالفاظ اوران كي جيرير يخقيقات كالمفعل وكرتها-ان کے اس خطاکو پڑھ کرمجھے ایک برزگ عالم کا واقعہ یاد آیاکہ اتھوں نے اپتے آخری لهات زندگی می کسی حوالفن کے ایک مسئلہ کو دریا فت کیا، لوگول نے کہا یہ آپ کا آخری وقت ہے اس وقت آپ یمعلوم کرکے کیا کریں گے انھول نے جواب دیا کرکسی تقے واقف ہوکرمرنا تریادہ بہترہے بانسیت اس کے کرجابل رہ کرمروں ! مولاتا تمت عادی مجیسی مصن احدی ایک کھاتے بینے گھرانے میں میدا ہوئے ا ورسطه المعلى مراجي مين مسافراد بيكسي كاها له مين قوت موية حق تعالى جل شاء كى شاين رحمت يومنفرت كم من ببار المهو تلقى بان كويش دے. (آيين) (ما ہنامہ فادا*ن کراچی*)

# ریگرا بلِعبِ لم کے تأثرات

#### ۷-مولانا اسلالقادری

كل كبور، بلبل كبور يُكلنن كبور يا باغبار توسيمي كيھ بركبول ميں كيا تجھے اے جان جاں

مفتر، محدث ، فقیه ، ادیب و شاعر بها ح العلوم و حیدالعصر، مولانا تمتّا عمادی مجیبی کی شخصیت اس قدرجا مع الکمالات ، جا مع الحیثیات اور جامع الجهات ہے کہ فی الحقیقت ابنی مثال نہیں رکھتی -

بی مربر سبب برده سال تک بخاری وسلم، بیضاوی وکشاف اور حاسه ومتنتی جوده سال تک بخاری وسلم، بیضاوی وکشاف اور صدرا و خیرو فلسفه میسی کست ابین بردها تےرہے ، بیرزابد، طآجلال اور صدرا و خیرو فلسفه و منطق کی معرکة الآراء کت ابوں براس ت دیلند با بیحواشی و مشروح لکھیں کم اکا برعلماء نے تدرکی نیگا ہوں سے دیکھا، دیوان امرا القیس و مقامات کی مشرح لکھی، عربی صرف و تحویر محققا نه کتاب لکھی، اردو، فارسی اور عربی گرامر پرایسا عبور شاید ہی کسی کو حاصل ہو۔ علم عووض و قوانی میں اوم وقت تفسیر و تنقید احادیث میں وسیح النظر ما ہر۔ قرآن مجید کے مشہور مفسر، پھر عربی، ونارسی، اردو شاعری میں است دانه مہارت رکھنے والا اگرصوف ایک آدمی ڈھونڈیں تو حصرت است دانه مہارت رکھنے والا اگرصوف کی وسیع آبادی میں آپ کو نہ بلے گا۔ شاعرے الفاظ میں ۔ گ

آپ بېرە بىل جومعتقدىمىزىپ

سر فراہی مکتب فکر کے مولانا جا ویا لغامدی مدیرما ہتا ماشرق لاہوکا علامہ تناکی تحقیقات سے میں نے مبہت استمادہ کیا ہے۔

س مولانا حبيب الرحمن كاندهلوى

فن اساد الرجال برعلامه تمنّا كوجوعبورب اس كے پیش نظران كے سلمنين خود كو طفل مكةب بجھتا ہوں -

۵۔ مولا ناافتخاراحمربلخی

مصنف "فتہ انکار صدیب کا پس منظر و پیش منظر "جے جاعت اسلامی کے پروفیسرخور شیدا حد این کا پس منظر و پیش منظر "جے جاعت اسلامی کے پروفیسرخور شیدا حد این اس کا بازی سے سائر دیتھے۔ انھوں نے ابنی اس کت ب کے صد سومیں جگہ علامہ تمنا کے بی علمی اور جیت حدیث کے قائل ہونے کا اعتراف کیا ہے۔

### ب مولا ناجعفرشاه بھلواروی

جو حصرت شاہ سلیما ن بچلواروی کے جھوٹے صاحبزاد سے ہیں، کپورتھلہ کی جامع مسجد کے خطیب تھے جہاں سلطان محد آ غاخاں نے بھی ان کے بچھے ما زادا کی۔ جماعت اسلامی کے باتی ارائین میں سے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ادائہ تقات اسلامی ہے باتی ارائین میں سے تھے۔ پاکستان بننے کے بعد ادائہ تقات اسلامی ہد لاہور کے مقبول ترین مصنّف تھے ۔ مولانا جعفرشاہ صاحب لے علامہ تمقاسے بہت استفادہ کیا ہے۔ علامہ کے موانخ نگار جناب انسی الرحمٰن ایڈو کیدے نے مولانا جعفرشاہ کو علامہ مرحوم کے شاگردوں میں شارکیا ہے۔ مولانا جعفر کیا کر تھے کہ جھے بیر تی اور اکا ہر پرتی کی ولدل سے نکال کر سبیل مولانا جعفر کیا کر قبیل المنین درا وصحابہ میں برڈا لیے والے علامہ تمتا ہیں۔ ان جیسا جا مع العلوم شخص میری نظر سے نہیں گذرا۔

ے مبلخ اسلام پروفیسرپوسف کیمیمی کا اعراف -شارح اقبال اورعلامسها قبال کے قائم کردہ تبلینی کالج لاہور کے پرنسپل رجس سے قاصی مظہر جین وغیرہ فضعاء دیو ہن نے تبییغ کی تربیت صاصل کی ) کتے ہیں کہ: قرآن کریم اور قدیم قلسفہ پرعلامہ تمتّا کو جوعبور حاصل ہے اس کی ثال نہیں ملتی۔ فلسفہ کی قدیم کتا بول اور شنج اکبرا بن عربی کی فتوحات مکیّہ ونصوص المحکم پرگفتگو کرتے ہوں ہے وہ ان کے صفوں کے صفحے زبانی سناتے چلے جاتے ہیں۔

٨- مولاتا ايوا لاعلى مودودي -

علام تناکے بڑے صا جراد سے مولانا امام الدین فائق۔ جماعت اسلامی کے تامیدی کرکھا گآئے کے موقعہ برکہا گآئے کے تامیدی کے تامیدی کا میں ہے والد است محتلی ہے والد است محتلی تامیدی کے اعتبار سے برصغیر کے امام ابن حزم ہیں۔

٩- مولانا اسدالرطن قدّى بهويالي

جوعا لم ہونے کے ساتھ مُرشدط بھت بھی تھے۔ کہا کہتے تھے کہ تصوف بر جس قدر فنی عبور علامہ تمنا کو صاصل ہے ، اتنا ان کے کسی ہم عصر کو صاصل ہیں ؟ یس تصوف کا مسند شین ہونے کے با وجودان کی تصوف بر تنقیدات کو نہایت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں۔

# ١٠- حكيمالاتسة علآمبه اقبال

کی نربائش برجب علآمہ بمناعادی نے انتظار مہدی وہنج کی روایات پر فق اسماء الرجال کی ڈرسے تنقید کی تو علامہ اقبال بہت متا بڑ ہوئے اور قادیا تیست کے خلاف اپنے انگریزی مضاطنی میں انتظار مہدی و بی کے عقید کو غیراسلامی اور مجرسی تصور قرار دیا۔ مولا تا عرشی امرتسری سے (جن کی دسات سے علامہ اقبال نے ان روایات پر تبصرے کی علام تمناسے فرائش کی تی ا اپنے تاثر کاان الفاظیں اظہار فرمایا کھیرا جیال ہے علامہ ابن جرعسقلاتی کے بعد سے (جس کو عرصہ چے سولسال کا ہوتا ہے) اتنا بڑا ما ہرفن اسماء الرجال کوئی

## اا - حصرت شاه سليمان بصلواروي -

جن كا احترام مسرمسيدا و دعلامه اقبال بمبى كرقے تھے سرميد نے اپنے دسالة تبن يرال خلاق

یں ان کی تقاریر شائع کی ہیں اور علامہ افیال نے استفادہ کے لئے شاہ صاب کو جو خط الکھا تھا دہ شاہ صاحب کو جو خط الکھا تھا دہ شاہ صاحب کے جوئ مکا تیب ہیں شائع ہو چکلے۔ شاہ صاحب علامہ تمنا کے دسشتہ دار تھے اوران سے مختلف میاحث برتخریری و تقریری ذاکر سے بھی ہوتے رہنے تھے۔ مولانا جعفر شاہ کی روایت کے مطابق ان کے والد محترم نے علا مہتمنا کی مہارت حدیث پرتبھرہ کرتے ہوئے فرایا تھا کر اگردس شیوح حدیث کی مہارت فن کی اکی جائے توایک مولانا تمنا بلتے ہیں۔ کر اگردس شیوح حدیث کی مہارت فن کی اکی جائے توایک مولانا تمنا بلتے ہیں۔ احمد احمد احمد المرتسمری م

# علآمة تتأادبيون كنظريين

علامہ تمتنا مرحوم نے سرعلی امام کی فرما تش پریٹوق مسندیلوی کی کست اب دصلاح بن پرتہنقیہ لکھی چوالصل ح سن کے نام سے ڈھا ٹی سوسے زیادہ صفحات میں کئ مرّبہ ، شاکع ہوئی اس پر اہلِ تظراد ہا دادیٹ واسنے جوٹواچ عقیدست بیٹ کیا اس کی چند جھلکیا<sup>ں</sup> دومرے دڈلیشن دمرالے اور سے ملاحظہ ہول ۔

١ - حصرت نياز فتيورى الديرنكار لكهنؤ

شوق سند بلیری کی اصلاح سخن تو محفن ایک قفتن تھا 'کیکن مولانا تمنّا عادی نے جوا پینے فضل و کمال د جامعیت علوم کے لحاظ سے اس وقت اپنا جواب نہیں رکھتے ' ایضاح سخن لکھ کراسے فن میں تم یربل کردیا ۔ ایضاح سخن لکھ کراسے فن میں تم یربل کردیا ۔

ہ مشوقی کی غورل میں کوئی خاص باست بھی نداس کی اصلاحوں میں ۔ سیکن مولان تمسّنا عمادی نے برسلسلاء تشریح و تنقید سیکڑوں لغوی السائی فتی نکاست ایسے پلیش کردسیے کر کنب ایک حالیا خاصنیف بن گئے۔ سے جو بھی پارس پچھرکو چھور توود بھی سونا بن جاتا ہے ۔ عصلا ۲

۲- حصرت بوش کی آبادی

حفرت مولانا تمتناعادی کی کتاب" الفتاع خن ایک مرمری مطابع سے بی جم تعید انگیز مسرت سے دوچار ہوا اس کی شرح تہیں کی جامسکتی ۔

یرفیصل کرکے میں بہت اداس ادربالاس تھاکہ اب شعروا دب ادراسا نیات کے مقامات و تکانت سے یہ عصر کے مسرخالی اور برگانہ ہوچکاہے اور عصر کے اس قدم اند کا مدد کا م

ے بعد زیان وا دب کی وادی براس قدرگھی اندھراچھا چکا ہے کہ اس گوشے سے اب کو نُ کرن بِیُوٹ نہیں سکے گی۔ لیکن جس وقت اس کتاب کوئمیں کہیں سے پڑھا میری آنکھیں روشن ہوگیئں اور نہایت خوشی کے سائھ کہنا پڑا کہ ج<u>ے</u> انجھی کچھ **لوگ باتی جیں جال میں** 

میری تمنا ہے کہ حضرت تمنّا کے سے ماہر زبان وفق 'تادیم تندرست اور زندمی اور اسی کے دوش بدوسٹ میری یہ آرزو تھی ہے کہ وہ سجا دے سے دور ہو کہ اپھر ایک بار مسندادب پر جاوہ افروز موجائیں اور ادب اردوکے مطلع کو ووبارہ جگمگا دیں۔

> مت سہل اتھیں جا تو' بھر تاہے فلک برموں تب خاک کے برد سے انسان نکلتے ہیں (۲۹۹) ریٹ ساچر میں لق

١ - بروفيسر رمشيد إحد صديقي-

الفنل سخن كايك نشخه صا درموا رعوبت افزائ كا شكر كذارمول .

٠٠٠٠ فن شعریاً ب کوجوعبورہ اس پراعتقا دُن رکھنے واکا" آب کے بہر ہ کہے" آب ایسے کامل الفن اب بہت کم لیس گے ، گویہ ٹول تحیین وہ بیش کردہا ہے جو شاعری کے فن میں کو داہے۔

میراکچهاس طرح کاخیال ہے کہ الیفناح سخن سے آجیل کے طلبہ تہیں بلکہ ان کے دالدین اوراسا تدورہ ہی گئے دالدین اوراسا تدورہ ہی گئے دالدین اوراسا تدورہ ہی گئے موں جو فن کے غوامص سے بہرہ یا ب ہوں - یوں توان دنوں والدین اوراسا تدہ سے زیا دوارہ نورہو۔

یس آپ کے بتحرعلی کا جتنا قائل ہوں اتناہی اس پریشرمتدہ اور متاسف ہوں کہ آپ نے اس کتاب پراست قیمتی وقت اور پے بہااستی ادھرف کی ..... البتہ آپ نے اس سلسلہ میں جو نکارت فن ' زبان اور اس کے متعلقات بیان کردے ہیں وہ ہراعت بارے نہایت قابل متدرین جس کم لئے خدمت گذارانِ شعر و ادب آپ کے احسان مندرہیںگے۔ (عشق)

س فاكشرعندليب ساواتي دصدر شعبراردو فارس وهاك يونيورسشي ايعناح يخن بظا برتوق مندبلوى كىاصلام يخن پرتيصره سے نيكن درحقيقت يه دلچيسپ كتاب تخليقى ادب كا مِرْتِرِب دكم تى سے قى وشعروا دىسى كىتتے ہى مسائىل اس خوبی اورشرے وبسط کے ساتھ مومن کتر پریش آئے ہیں کسبے ا فتیار آ فرین کہنے کو جي جارتا ہے۔

.... اصلات شعرکے موضوع برار دومی اور پی کئی کمتابیں موجود ہیں لیسکن ایصاح من برس طرح دادسن دی گئی ہے اس کی مثال دوسری حکمت کل سے لِي كَلَّ .. (١٣٢٢)

وا قف نيس كون آيك ادفى بوكاعلى علامه تمتأكهبين اكسعلم كا دريا وات ان كى تودىية دى كان لف كا دنیای*ں صل*را*س کا کسے تہیں*چا با إران تين جرتصا ينف كالحصا سائل د مواغيرسدالشركايدبندا جاتك إدهر يحبى دفيق كورستا

اخلاق مي اطوارين تقوي يعمل مي كَلْ عَرِين كُواْ دِين كَى خدمت بين لگاد<sup>ى</sup> کھلے مہایت مسائل پربہت کچھ بمشكادكم يتنكئ اسباب معيشت گوٹ عری ہے آئے رتبرے فروتر

اس رنگ میں می این ویقول سے متاز استادگرال ماید ،گرال یا یه تمست مراسی ٥- بروفيسر واكر شوكت ميروارى - (مدراددولوت ترقى الدولورة كرافي)

قدیم وجدیدی ویرسس یول توقدیم زمانه سے ب اور سرعبدیس جدید کو تدیم کے مقلعے میں " لذیذ سجعاً گیاہے میکن ہارے دملنے میں جدید نے یودش کرکے متدیم کو تَسِنْ نَسِ كِي حِدَا قرى كومشش ك م وه اب محصيصل بوقى نظر آنى ب. جديدعلوم و منون ابھ رہے ہیں۔ مندیم مشتے جارہے ہیں۔ جدید تنقیدی نقط نگاہ کی چیک متدیم انداز فکرو نظرکوما ندکروہی ہے اوراب برکیفیت ہے کاقدم علوم کے ما ہرا ورقدیم فون کے حال جو خققا رد انداز نکر کے مساتھ گہری تملیلی تظریمی رکھتے ہوں خال خال ہی نظراتے ہیں -

اوریا دگار زمانه سیحی جلتے ہیں جمیرے محترم برزگ مولانا تمتناعا دی حَرَّسَهُ اللّٰہُ مُونُ شُرِّ الْاعَادِی اینیس یا دکا مدوزگاریس سے ہیں وہ بقیۃ السلف ہی جہیں "بقیۃ المغتنا" بھی ہیں محدالتو الله ال کی عمر دراز کرے ۔ آمین

مولانا مرفلاعلم وفعتل کے ساتھ ساتھ اعلیٰ اوبی وُوق بھی رکھتے ہیں ۔ بہت ہیں۔
علی و فی اوبی کتیب ورسائل کے اجن کا بایر نقد وتحقیق بہت بلندہ ہمصنف ہیں۔
ان کی لذیذ ترتصنیف "ایصلاح سن "اس وقت میرے ساستے ہے۔ اس میں مولانا مرفلائ
ان کی لذیذ ترتصنیف "ایصلاح سن "کی اصلاحات پرنا قدا نہ نظر ڈال کرائن کی سائر اس و تو ترین مسائل بھی ویک کتاب اصلاح سن "کی اصلاحات پرنا قدا نہ نظر ڈال کرائن کی سائر و ترین مسائل بھی ویک ہے۔
مولانا مرفلائ نے دقت نظر او علی تبحرے کا م لے کھیں مسئلہ برروشی ڈائی ہے اس کی محتقیق و تنقید کرائن اور کر دیا ہے۔ خدا تعالیٰ ان کواس کی جزاا و زمید را لجز الدیم عطافر مائے۔ آئین دھلائل)

٧ \_ مفتى انتظام الله رشها بى \_ جزل سكريرى باكستان اردو أكيانى

الصنائ عن ایک صاحب فقتل دکمال بزرگ کاعلی وفتی محاکم بے جن کی علم ملقوں

یس بری قدرد منز له ب علامه تمقاعادی مظله کی نبی اوراد بی تصانیف ایک استیازی تصوصیت کی حاص بیس مناب کے ملی تبخر کا من عصر سیمعترف موں -

ایصنان سخن کے مطابعہ ہے واضح ہواک علامہ ممدوح کوشا عوانہ بھیرت اور نن شحری مہار میں بھی پیطوئی ماصل ہے۔معا صرشعواء کی اصلاح کوفن کے اعتبا رسے غیرجا تبدا رانہ طور سے جانچا 'پر کھاا ور ان امود کی نشان وہی کی ہے جہال کلام ہوسکتا ہے۔

مشعروشاعری کے سلسله میں ایصناح سخن ابنی نوعیت کی منفرد کتاب ہے۔ سخن بچوں اور سخنوروں کے لئے ایک دعوت فکرہے۔ اس کتاب کی ہیر کی خوبی ہے کہ اس میں تعلی اور کی کمجی نہیں ہے۔ (منئے)

ے۔ پروفیسر محد کم غظیم آبادی ۔ سابق بروفیسرینسٹ کو لمباز کالیج بہاد۔ ایصل سخن مون ناتمنا عادی پھلواروی کی اس تصنیف کی جدیدا شاعت ہے جو آرج

چالیس سال بیشتر شوق سند لیوی کی ایک غزل براسا تذا عصر کی اصلاحات برتنقیدی تبصره کے طور پر لکھی گئے تھی . . . . مولانانے قریب قریب برعلمی جولا نگاہ میں جولانی د کهان سب، ده عروصی و نوی میمی بین - ایک نفر گوشا عربی او محقیق علوم و فنون بمی مگر اب ال كى منزل ادبيات سے بلت درسے اوروه دينيات كے مردميدال ہيں يالخص علم الرّجال مِن ان كي نظر بسند و ياكستان مِن نظرتهين آتى - ان كالفتن طبع اورتنوع زوق مولانا شبلى مرحوم كى ياد تا زوكر تاني - الشرامت كواك كى تحقيقات سے تنفیق ر كمن كا كفيس تا دير كيروعا فيت ملامت ركع- دم ٢١٨ ۸ <u>- حضرت ما برا</u>لقا دری ایڈیٹر فاران کراچی علامه تمتاعيا دى علم وفقتل كاسمتدر يققد ان كامطالعدا تناويع تفاكد ورحا عنر يس اس ودركتر المطالع علماء خال خال بوسكد وسيع الاطراف بوامع شخصيت بچوید کے فن سے عام طور بر برٹ بوٹ صلمار دین واقف نہیں ہوتے گرعلام تمت ام فن میں بھی درک رکھتے تھے بشعر وسخن ا درفن عروض میں اُٹیس استا دی کا مرتبہ حاصل تقا- آخر عمرين مزارون صفح قديم مطالعه يادواشت اورحافظ كى مدد سالكودك إلكسنا اۋىسىلىسل لكىصناان كې زندگى تقى انتخرىر وى دات دن كامشغلەتھا ، بلكەبول كېنځ كراسى شفف وزبے اور شوق ومشوليت كے مهار سے جى رہے تھے۔

امام مالك بمول؛ أمام الوحييف، امام غرالي اورامام ابن تبييمون ان تمام أكابر کے مداح بھی تھے اورکسی کیسی سئلدیں ناقد بھی ۔ اپنے مطالعدا و زِیفکر و تدبّر پرانھیں برالاعماد مقا .... مسطر برويرك نعات القرآن برعلام تمناعادى في برك

له علامه مناكى موائح يس بيركي يعارارى كى ابتدائى تعيلم بلى سيدمليمان تدوى اور علامسة تمنا ايك ساته يراعة رب إن اس كربدرسدسلمان توندو ولكمنوط أك اور علا بسر نے دی تعلیم کی تکیسل تو مجلواری بی میں کی لیکن شاعری میں وہ علام شبی سے ستقید مون - اس طرئ وه این تفتن طر، اورتنوع ذدق کے اعتبارے تو علامشلی کا برتو کمال ہیں ن منعر معن میں یا ت عدہ علامہ شلی کے شاگر دیں۔ (طاہر)

کس کرتنقید کی ہے۔ان کے کئی مضاین فاران میں بھی چھپ چکے ہیں اورامس موضوع برمة جانے کتے برمت سے مضاین غیرمطبوع ہی رہے!

موضوع پرمز جالے سے بہرت سے مضایین عیرمطبوعہ پی رہے!
علامہ تمناعادی سرسے بیرتک وی آدمی تھا ورحضرت علی اورآب کی
اولادا مجاد کے لئے دل میں جذیہ احرام رکھتے تھے، سکن شیعیت کی منداور خالفت
ناری واسطح تک بہوئے ویا کہ سات ہزادا شعار حل وصفین اور حرہ وکر بلا کے
تاری واقعات برکہ اوران کو القصیدہ المز ہراء کے نام سے کتابی صورت برت انع کیا اینی اس کت ب پرامخول لے طویل مقدمہ لکھا ہے جس میں ثابت کیا ہے کہ جو
روایتیں امیرمعادیہ عمرو بن العاص میرہ وضی الشعنیم اور مروان و زید کے بالے
مضہوری وہ شیعی مورضین کی بھیلائی ہوئی ہیں۔ واقدی وکلی توالگ رہے وہ
بین مشہوری وہ بھی کا ذب کہتے ہیں۔

مكونى شك بنيس القصيدة الزبراك مقدم كااندا زمحققام بيديعف باتيس دل کومگتی ہیں گرعلی فنومعا وئیے کی نزاع میں حق حصرت علیٰ کے میاتھ تھا اور پختیق حعنر يحسين رضى الشرعمة كوخطا كارتهم ائ ويحتقيق كوني وزن تبيس كهي محصزت حسين امت كے مجوب و محذوم بين اورينديدو مروان مبنوص اور تا پينديد مقصيتير بكي-له حصرت على اورهزرت حين معصوم دق ان يري ملكيتي كسائد على موكل به الرصور على مسك برخلاف دوسرى دائ ركصت واساع صحابة كرام يعنى ام المؤمنين حصزت عاكشه صدليق عَشَرُهُ ميسشره بين من مصرمت طلوره وحصرت زبيرٌ مصربت معاورٌ وحصرت مغيرةً - و حفىرست عمروبن العاص دخ وينره كوغلطى بركيها جا سكتاسب توحفرت على ه كوخطا اجها بى مان لیستاجرم کیوں ہو؟ اسی طرح محترت حیین م کوخرد ج سے روکتے والے صحا بگرام کی رائے برحق اور حصنرت حیرینا کی خطا اجتہا دی کیوں رئسلیم کی جائے ؟ ۔ بات یہ ہے کہ مسلما نوں پر بھی را فضیوں کی طرح ان حصر است کومعصوم سیجھے کے بڑا تیم ييدا بوكئي بين حس كى وجرمل ما مرصاحت يدحد باتى رويدا ختيار كرليا ب - كالاكت كالسعديد بونے کامطلب پہنیں ہے کہ بلادسیل ہوار ام اس پرتھوں۔ دیاجائے ۔قرآن مجید کا صاف ارش دے لايجرسنكرستناك توم ه

نغزشول سے درگذر فرمائے۔

جذبه رکھتے تھے وین ان کی گھٹی میں پڑا تھا ! نمازمیں الشاکبر بڑے ہی سوز و

درد کے لیج میں ان کے مُن سے شکلتا اپنی اہلیہ کے انتقال پر مجھے خط لکھا کہ

كىينسە كامرىين بىوں اورمىرائھى اب چل جلاؤ كاوقت ہے! ان كا گمان طھيك تكلا ـ اسى مرضىي ان كاانتقال موا عرنيك كوريب يائ الشرتعالى أن ك

علامه تمنا عمادي مرجوم اسسلام اور ملت كی خير خوابي كا برا مشد بدر

## عسلآمئه حمتناعادى سيحانثرويو

از مجیب الرحمٰن شامی داید سیشر قومی دا بحسف و بهفت دوزه زندگی

اگریہ سے ہے کہ کان کی عزت اور عظمت مکین سے ہوتی ہے تو پھراس شہر كراجي ين بى بنيں بورے برصغير ماك وہت من معدودے چيد مكان بى العمران كى طرح باع سه اور باعظمت مول كلے . بطابرتوالعمران بھى مشرف آباد كاليك جويسَور سامکان ہے بانکل دوسرے مکانوں کی طرح ۔ نیکن اس کے کمین اس ذات ستودہ صفات سے معنوی اور قینقی جانشین ہیں جس کے انوار ذہتی اور دومانی کی یارش ایک مدت تک پورے برصفیرکوا حاط کے برہی۔ حفرت شاہ مسلمان بھیلوادوی ہمسادی للی تاریخ کے ان نامورسپوتوں میں شمار ہوتے ہیں بن کے دم سے ایک دنیا سے ایک دورموا.... اسی العران میں آجی ایک تراسی سالہ برزرگ علامہ تمتاعا دی تھر ہوئے ہیں۔ علام بھی مجلواری کے اس نامور خاندان کے بی حقیم ویواغ اور حضرت ٹا وسلیمان پھلوار دی کے خالہ زاو بھائی ہیں۔ قیام پاکستان کے بعدا تھوں <sup>نے</sup> چالٹگام یں سکونت اضیّاد کی لیکن کامیے گاہے وہ کراچی تشریف لاتے رہتے ہیں - علامہ تمنّا کے تام سے ایک دتیا واقف ہے۔ ان سے علم وفقل کے انکارمکن بی تیں صور بہار میں انھوں نے پہلی سلم لیگ قائم کی تھی اور اس سے بعد تو تخریب پاکستان کے لئے تن وصن سب كهو قف كرديا جعية علما وسعد سعوك موك اور وقد قميت کے بہت کو پاش پاٹ کرنے میں اکفول فے بہت ہی تمایاں کردارا داکھیا۔

له ین کا کرچیس اس مکان کے جہال مو لاناجعفر سناه صاحب بجلواروی کی صاحب ادی ادر بولانا شناه سلمان بچلواردی کی پوتی رہتی ہیں۔ اور جہال علام تمتاعادی ڈھاکہ سے تشریف لاکری ماہ سے قیام پذر برتھے۔ اورا دار و تحقیقا سناسلامی ( اسلام آیاد) کے لئے علمی کام کرر ہے تھے۔ عدامہ تمتاکی وجہ سے مولاناعبدالعزیمہ تی اور دوسرے اکا براہل علم کا یہاں ہروقت آناجانا رہتا تھا فرطام مرم علام تمنّا بابائے صحافت الحلح مولانا اکرم ہاں صاحب کے بگرانے دقیق ہیں۔ ان سے مولانا اکرم خال کی دوستی

ع نصف صدى كا قصر سي ووچاريرس كى يانيس

مولانا کرم خال نے بعضلہ عمر کے نئوس سائی میں قدم رکھا تو ہیں نے موچا کھیے علامہ تمنا کے حضور بہونے کر بجے مولا نا اکرم خال کی زیرگی کے نشیب و قراز کے متعلق ہی گفتگو کی جائے۔ یہ نے بہ تمنا مولا ناحس شنی ندوی کے مسائے رکھی (چورشتہ میں اعلامہ تمنا کے بوتے ہیں) تو وہ اپنے محضوص انداز میں سخوب بہت خوب ہما فنرو کگاتے مجھے مولانا تمنا عادی کے باس لے گئے۔ ایک ججوبے سے کمرے میں بڑے ہڑے تکیوں سے ٹیک لگائے علامہ تمنا تشریف قرباتھے۔ سامتے ایک توجوان بیٹھا تھا۔ تکیوں سے ٹیک لگائے علامہ تمنا تشریف قرباتھے۔ سامتے ایک توجوان بیٹھا تھا۔ فولانا کچھ بولے جارہ ہے تھے اور وہ توجوان تکھتا جارہا تھا۔ چاروں طرف عربی اور وہ توجوان تکھتا جارہا تھا۔ چاروں طرف عربی اور موئی تھیں۔ اگرچہ علامہ کی نظر بھی خاصی کمز ور فورسی کے موٹ وہ تالیف کا مشغلہ ہوئی تھیں۔ اس کے با دیجود تحقیق و تالیف کا مشغلہ ہوگی سے دراس کے بعد مولانا کرم خال کے تعلق علامہ تمنا سے گفتا کو کی تفصیل ہے جاری ہے یہاں درج کرنے کی صرورت نہیں 'آخریس شامی صاحب تکھتے ہیں۔ اس میں اور کے تعلق علامہ تمنا سے گفتا کو کی تفصیل ہے جے یہاں درج کرنے کی صرورت نہیں 'آخریس شامی صاحب تکہتے ہیں۔ ا

ان جس وقت شای صاحب مولاناحسن متنی ندوی کے ہمراہ علام سے انطرولولین آئے سے اس وقت علام ابتی ایک کتاب " تنقید لغات القرآن "کا مسودہ ما قم کو املا کرارہے تھے ۔ اس کت اب میں علام سے مرحوم نے پرورہ صاحب کے اس نقط فظر میرسخت تنقید زمانی سب کہ وہ اسلامی اصطلاحات کا مفہوم بھی نخات سے متعیق کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو درست نہیں ، اصطلاحات کا صبح مفہوم دہی ہجو تعالی کے ذریع سرح عرب ہو تعالی کے ذریع سرح عرب ہوتا جلا آرہا ہے ۔ یہی نقط مقط علام فراہی اور خود بدیر و مقال مردولانا اسلم جراج بوری کا بھی ہے۔

، ظهر کی نماز کا وقت موکیب اتصادس این نشست برخواست کردی گئی به میس مولانا حسن منتی کے ساتھ ہی علا مرتمنا عادی صاحت کے کمرے سے یا سرز کلا -میرے دل و دماغ پر اس صاحب علم وعل ك بييت مي جهان بونى عنى بير سوع ربا تقاكريس مقصدك ك اس مرد ذی فقل نے اپنی زندگی گذاری اورایتی تام صلاحیتیں اس کے لئے وقف کردی وہ یہی تو تھاکہ پاکستان میں ایک اسلامی معاشرہ قائم ہو۔ اب استخص کے قری جاب دے چکے جیں۔ یسٹا ہوا اجالا جائے کسیدر حصت موجائے لیکن اس کی تمتا اور ارزو-\_\_\_\_ جائے کی پوری ہوگ 1

. (بىنىت روزە اخبارجهال كراچى هرچون مشانى سند)

## علامهمتناكى تصانيف وران كے شاگرد

ر مناب انیس الرحمٰن ایژد کید به بازی کورک کی مرتب کر ده علا مرتمنا کی موانخ جامعالعسلوم سيمستفا د

ا زا پوالخس حجا زی

كة ببعاص العلوم كدمطابق علام يمتقا على متابول كويم تين حصول يتقيم كسكة بير-(1) ووكت بيس يامصنايين جومطبوع بيس اوركسي كتب فروش كم بال ياكسى لا يُريري مي انخيس ديمعاجا سكتاسب

(۱۷) جومطيوعه بين مگرتا ياب بي ۔

رس) جوغيرطيوعب بين-

مبرایک کی تفصیل درج ذیل ہے۔

(۱) جمع العتران عليه وسلم كعهد مبارك بين كاغذا ورجير ول اكرم كالشر منك يركلها جاجكا تهااس كرجلاف جن روايات بين يربنا يا كياب كرقرآ الهريم صدیق اکبرہ کے زمانہ میں یا حصرت عشان مسکے زمانہ میں جمع کیا گیا' وہ سب گھرای مونی ہیں اوران سب کامنی حدیث کے مدون اول این شہاب زہری ہی جوسلکا

اس كتاب مين امستوانة المصحف والامضون يحتى جن بين بتا يا كياب كالمنجدي د وستون جس كياس عام سلمانول كانقل كرف كيال مركاري مصحف نبوى رکھارہتا تھا ،عدتیوی ہی میں مصحف والاستون "کے نام سے متبور بو چکا تھا۔ اس كتاب مي ايك مقالهاس بريجى سے كر" قرآن كريم دوايا س كة أيكنوس" كسطره بيش كيسا گيياستو. اب یکتاب شائع ہوکرآپ کے ہاتھ میں موجود ہے۔

رب ) اعجاز الفرك واختلاف وادات ابراادرعام فهم اعاز اس ك محفوظ ہونے کوبتا یا گیا ہے۔اس کے مساتھ تاریخ مصاحف پرروشی ڈال گئ ہے رقعت زیڈ و زینب کی حقیقت بیان کی گئے ہے . محاذ حدیث کے محت مثل معز پر تنقید ہے مسالت ى تاريخ بيان كائنى، يحاد تفسير كتت أية تعليم أية ولايت سودة محريم وايلا وأكنيسي ردانیت افک ادر جا دوی موایات برتبصره کیاگیا ہے۔ محافز قرادات کے محت قرارسی کے حالات اورنقطول کی انجاد پر گفتنگر کی گئی ہے ۔ يركتاب اس إداره نے شائع كردى ہے -

(سو) حدمیت کے مدون اول این شہاب رہری اس کتاب میں ان دونوں صوات رہوں اور اس کے اور ان کے ایسے مدون کے ایسے کا مدون کے ایسے کے مدون کے ایسے کا مدون کے ایسے کے دوران کے دور تاريخ وتفسيرك مدون ول بن جريرطيري كارنامون كاتعارف كإياك

بے جوانک فاف کی جنیت رکھتے ہیں ۔

اس كتابسي علا مرتبط ك حقيقت اس كتابسي علا مرتنافي علام اقبال كا رسم ) انتظار مبدى وسيح كى دوايات برتنقيد

کے ہے اور انھیں قرآن کی روشنی میں پرکھاہے ۔

یہ دو نول کتا ہیں کی الرحن بیلشنگ فرسط نے شائع کردی ہیں۔

ا پرچیوٹا ساکتا بی ہے جس میں مروجہ ایصال ٹوا سب بر استفید کی گئی ہے - (اسے الرحن ببلشنگ مڑسٹ کراچی نے

(۲) انیصال تواب (مذاکرہ) عثمانی کے درمیان ایصال تواب کے جوازہ منہجاز بريز تحريرى مباحث موا عقااس كي تفعيل ہے - ريكتاب ي الحن بلشنگ ارسط شاك

القصيدة الرهاء الدماء الدمادية كم متنازعة الرخ معاطات برقرآن كريم اوردوا کی روشنی میں نظروال گئی ہے ۔ شروعا میں طویل نیزی دیبا چرہے میں جنگ جل وصفین و كربلا يرنبايت اعتدال وتوازن كرسا تفاكفتگوكي بير يركماب جناب محودا حمد عبسَّاس صاحبُے لیے کمت پرمودسے شائع کی ہے ۔ (م) القصيدة العظل المتقيدة زبراء كالنيف ب جيمشور مشاعر جناب عبد العزيفالد (م) القصيدة العظمي ماحب كيك لكهاكياتها . شائع أرده مكتبة ومحمود . سبیل المومنین اسی بتایا گیاہ کرمول الشملی الشرعلی در کم کی میج سبیل المومنین اسنت وہی ہے جس برصحابۂ کرام عمل ہیرارہے ۔اس کے قرآن جيد ف تعاسل صحابة وسيل المؤمين) كوتحيَّت قرار دياب - اوراس ماه سے جُدا رہنے والوں کوجہتی قراد دیاہے ۔ یہ کتا ب بھی عباسی صاحب نے مکتبہ محود سے شائع ک ہے ۔ اس میں بتایا گیاہے کراصول دعقا مکھیں اختلاف استے لئے رون اختلاف امت رحمت على ترحمت من به بلد مبهت بوى معيبت به اوراختلاف رحمت على ترحمت امن رحمة والى روايت گروس مون اور على ب يكشاب يميعباس صاحب ئے اپنے كمتيہ صرائع كى ہے۔

د وسرق م کی کتابیں علام تمناکی وہ کتابیں جواگرجہ کبھی طبع ہوئی تھیں گراب نایاب ہیں درج فریل ہیں۔

جس بن كتاب الشراع الشركا با بهى الشرا ورسنت دسول الشركا با بهى المال مننوى كتاب وسنست وسنست وسنست وسنست و المال المالي ا

اشعار بْرِشْتىل فارسى مثنوى سے ـ

یمننوی کتب فادا مفرفید بجلواری شرلیف فی شائع کی تقی -

اسیں بتایاگیاہ کرمنے کے بعد کی زندگی اتی رسون) مثنوی معاش ومعاد مقلی دیقیتی ہے جتنا دو بہر کے وقت دومشن آ فتاب ريغرعقِا نُصْحِح، عيا دارت ، صا دقدا وراعال صالي كے بخات آخريت غيم مكن ؟ تناسخ دغيره بري كمل بحث ہے۔ يه آ محد سو فارسى اشعار كى متنوى يى كسب قاندا شرفي الم

ا قرآنی ارشاد محکم و منشاب از قرآنی ارشاد محکمات و منشاب از قران نفسکه فقد در ۱۲۱) محکم و منشاب عرف نفسکه فقد در ۱۲۱) عُدِّتُ مِن بناة كى منالطة ميزنشر بيورك تصيح كي كن بيكتب فا داشرفيد يشائع مولى-إيعنى يهدى من يسشاء اوركيضِلُ مَنْ يسشاء ك تهايت (۱۵) بداییت واصلال مفصل اورواضح تشریح - شائع کرده کتبه فاطاخرنیه

14) الدين القيم اسلام كه بنيادى اصوليل كاتعارف -شائع كرده كتب خاند اشرفي عبلوارى شرايف

دنیا کے بنانے والے (اللہ) اور بوم احتساب (آخرت)کا (۱۸) جمالیت کفرہ انکار کینے والے دہریون کا جن مرکب دنجائے کیاجود بمددانی اوعوی مشالع مردو كتب خاندانشرفيد . يعلوارى شريف -

تقوى نام ب خلوص كار اور بغير خلوص كار كوئي على المعلق الم

فوص بیداکرنے اور باکاری تم کرنے کی سالان کیش (۲۰) محقیقت الصوم روزہ ہے گھرشیطان کے غلاموں نے اسے بی دیاکاری زرىيد، بنالياب - اس لي اس سے اصل مقصد صاصل كرنے كى كياكيا سر الكابي -ان كى تفصيل ـ شاكع كرده كمتب خاردا سترفيه ، مجعلوارى متريين -ا فن مرت مے بنیادی اور صنوری قواعد پرشتل ایک سے ایران میں ایک سے ایران کی مقاب میں میں ایک ہے ایران میں میں ایک ایک ہے ایران کی مقاب کی (۲۲) روح النج کتاب مثانع کرده کتب فاعد پرشتل ایک نے اندازی (۲۲) روح النج فرآن کریم اور سی احداد مین کے جملوں برشتل عربی ریڈر-(۲۲س) جو سرالا دیس ان کے کردہ کستب خاندا مشرفید بیملواری شریف-(۱۲۸) ایضل سخن در ادر دادب برایک بهایت بلندبای تنقیدی کتاب جس کا در سرا الله این نواب ننج و هاکرس شایع بوا-اردوگرامرگسی کتاب بین بی افعال مرتب، براس قدر (۲۵) افعال مرکبت میرواصل بحد شہیں ملے گاجتن ۱۰۵ صفحات کی اس کتا ب میں ہے۔ اس میں افعال مرکب کے علاوہ افعال متصلہ اور افعال کی صربیر<sup>و</sup> صرف منيرير دوشن وال كئ ب -اس كمتراسلوب يدمسلم ليك كوادرزناظم آبادكوا ي نے مثا ئع کیاہے۔ ہرا عتبار سے بڑی تفصیل بحث کی گئے ہے . نواب کی خرصاکہ عالی صفائع مونی تھی۔ رسی مناز بنجیگام اور قرآن کریم اینجگاه کی تائیدی قرآن مجید کی آیاست استدلال کیا گیاہ کراہی ہے شائع ہوئی۔ (۲۸) در تمین اسک بمین او تاری اورغلاموں کے متعلق قرآنی ارشادات کی تشریح كمتبراليسيان امرتسرخشائع كى-

تخلیق انسان ا وراسلام عنوانا شدر اسلام احکامات کا مجوعه الا) حصرت خديجة الكبرى اور معلى التعليب وسلم جاليش تبن الفايش معترت عاكث مسلم التعليب وسلم جاليش تبن الفايش مسلم التعليب وسلم جاليش تبن الفايش مسلم التعليب وسلم عاكث مسلم التعليب وسلم عاكث مسلم التعليب وسلم عاكث مسلم التعليب التعليب والتعليب التعليب الت ك حقيقت مصرت عاتشه صدُّليق كي قربوقت كك ازبول العرصل النوعليدولم ووايت افك اوردوايت ايلادو كريم ك حقيقت -كراجى سے شائع مون -رس سے التی کی ہے۔ خاتون پاکستان کراچی کے رسول نمیریں شائع ہوچکاہے۔ وارالقرآن نسبت رود لاجورس مث تع م موئي واس ميس لاوصية لوارث والى روايت (۱۳۳۱) وصیت *و ورا*ش رسیدن نام مختلف مقالات ومضایین ایران بین شائع ہوئے۔ رمم ۲) مختلف مقالات ومضایین بوغیرملبوعه بین اولان کا تذکره تیسری قسم کی کت بیس علام تمذاک مختلف مضاین میل یاب -(۳۵) الکلالہ بس میں قرآن مجیدی آیت کلائی فصل محت کی گئی۔ برعت کیاہے (ورکیا نہیں اس پروشرآن ومنت کی (۳۷) البسارعم روشتی میں گفتگو کی گئے ہے۔ . إسولان محد منظور نعاني اورجعن دوسر (١٧٤) القول لصواب في ايصال لثوا ابن علم كرجواب مين ايصال تواكي

کتاب وسنت ، تعامل صحابه اورائم اربعد کے اربغادات کی دوشتی میں تعلی بعث کی گئی ہے۔

آیُ تعلم میرکا قرآنی مفہوم بگاڑنے کے لئے گھڑی گئی روایت سامی (آل عبا) کا تحقیقی تجزیے ۔

(مرمع) حدمیث کسیاء (آل عبا) کا تحقیقی تجزیے ۔

رام،) تنقیدلغات القرآل ممتلف مقامات کی تنقید.

علار تمتا کے سوائے نکارین بائیس الرحن ایڈ وکیسٹ نے اپنی کتاب جاسے العادی کے صفح مہم پرعلام کی دواورکت ابول کا تذکرہ کمیائے۔روایف پر آیک دسالہ کا اور قوا فی بر آیک درسالہ کا۔ اور میس پرعلامہ کے صاجر ادے مولوی امام الدین فائق کی کتاب " بحوالعرون " کا تذکا کمیائے جو ظاہرہے علامہ کے اقادات پر شتل ہے یہ والع فکار کا کمیتائے کہ" یہ کتاب مکمل محفوظ ہے موتی جدید کی بینیا در کھدی ہے ہے

مرائع ہی پرعکآمہ کی آیک اورکتاب عرفان نفس دعوفان اوب سما تذکرہ کیا گیا ہے۔ معلوم نہیں پرسوائح نگار کی غلقا فہی ہے کیونکرعلامہ نے عوفان نقس وعوفان کو کاجھ لہ اپنی کتا ہے محکم ومتشا ہے تعادف کے طور پراس کے مشروع پین نکھاہے۔ یامکن سے سوانح لگار کی معلومات کے مطابق بیکوئی مستقل علیٰ مدہ کتا ب ہو۔

و المح مسودات الوعلام كر جو في صاجر النكام المح مسودات الوعلام كر جو في صاجر النكام المح مسودات المح مسودات المح مسودات المح مسودات المح مسودات المح مسودات وه يس جوعلام المحادث المح مسودات وه يس جوعلام المح المح مسودات وه يس جوعلام المحادث المح مدان المح مسودات كرد المرك عبواب مي لكف تصد المح دول المرك عبواب مي لكف تصدد المح دول المرك عبواب مي لكف تصدد المح دول المرك عبواب مي لكف تصدد المحدد المرك عبواب مي الكف تصدد المرك عبواب مي الكف تصديد المرك عبواب مي الكف تصديد المرك عبواب مي الكف تصديد المرك المرك المرك عبواب مي الكف تصديد المرك عبواب مي الكفر المرك ال

ا درمولان بحفرشاه پیملواروی مرحوم کے بیاس تتھے جوانھوں نے اپنے ایک شاگرد قائنی کفایت البئرصا حید کے مپہرد کردیئے تتھے جیسا کہ ایک ملاقا ستایں قائنی صاحب نے مفتی طاہرصاحب کو بتایا بھا' قائنی صاحب کا بہت ہے سے ۔ ادارہ ندائے فرقال سانا ما کمگر اسٹریٹ 'اسلامیہ بادک لاہور سے ۲

سشید اورصونی رواۃ کے ستعلق علامہ کے مسودات کے متعلق سنا ہے کہ وہ جتا ہم محدودات اورخود مرح است محمودات اورخود مرح است محمودات اورخود مرح است محمودات اورخود مرح است کے حضرت علی کی موائح اور نہج الیسلانے ویے رہ کے متعلق کی مسودات بالکل غائب ہیں کہا جاتا ہے کہ کوئی رہوی صاحب شتی کے روب میں اس قدرا کے بڑھے کہ عباسی صاحب کے انتقال کے قوراً لیس محموداکی بناکوام کے صدر بن کے اورم حوم کی اورم حوم کی اورم حوم کی اورم حوم کی دارت میں اس محمودات کی دارت میں اس مرح م کے واحد جسمانی وارث بست مرح م کے اورم حمل کی دارت ہوئے۔ اس تعدد کی واسے کیا ہم کی اب کوئی مسودہ تہیں رہا ریا درہ کہ عباسی مرح م کا کوئی لڑکا اس مرح م کے نواسے عباسی صاحب وارت ہوئے۔ انتظام حرف صاحب وارت ہوئے۔ انتظام حرف صاحب وارت جون ۔

علاً مكم متنا كے مشاكر و اشاعرى ميں تو علام متنا كے شاگر دوں كى تعداد بہت زيا دهب ايضارج سخن كے آخريس بھى علامہ كے شاگر دكئى شاعروں كے قطعات موجود ميں جن ميں رواچے تام كے ساتھ تمنائى لكھنے ہيں۔

ابل علم میں جو صرات علام۔ کے سوائ زگارتے ان کے شاگردی چیٹیت گنوائے ہیں دہ یہ ہیں۔ مولان اسرالقا دری دوھ) مولان اجمفرشاہ بھلواروی دولان اسرالقا دری دوھ) مولان اجمفرشاہ بھلواروی دوھ کا مسرفخرالدین دری ہولیا مولان جدار جنگی کے بھائی مولان قلام سنیاں بھلواروی دوھ کا مسرفخرالدین دری ہولیا ہوا ہو جدالعزیز بیرطر عولی تعلیم کے لئے علام سرخے صرف دمخوک کتا ہیں مرتب کی تھیں) جناب عبدالعزیز بیرطر واکٹر عندلیب شا واتی۔ ڈاکٹر شوکت سیز داری اور بہت سے ابل علم مشلاً مولانا فتی ارتب بھی جندلیب شا واتی۔ ڈاکٹر شوکت سیز داری اور بہت سے ابل علم مشلاً مولانا فتی ارتب بھی ہوئے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ بی کے لوادی شرف جوئے اس کا بھی تذکرہ کرتے ہیں کہ بی کے لوادی شرف

یں علامہ کا شاگر درہ چکا ہول۔اس طرح مفتی طاہرصاحب کے ساسنے علا سہ۔مأبک الامست بس شح وَرُرَوْلَ مجيد كمشكل مقامات حل كروائي مولان احديهنا خال يربلوى

مرتب فرمایاکد دکن کے تواب بہا دریارجنگ صاحب نے علامہ کوکئی ماہ اپنے اس سیت

ك ايك خليفيروصويد بهادك تص اوراسي حواله مع مصيح بهاري كمان مس أيك كتاب ك مؤلف بي يرجى بير بريلوى معتقدات كى تائيد برمين احاديث جمع كى كمي بين علام ك ابتداؤا دورك طليبين سي تحد أن ك علاد ويجي معلوم تبين ميت حصرات لم علامد كم يندره سال دود تدريس بيس ان سته امستنا ده كميا بيوگا دليكن جونكدان كى تقصيلات علوم

منیں اس سے ہم ام عنوان کو کیبیں پڑنٹ کرتے ہیں-

## بسما للمالحمن الوحيم وببنستعين

الحمد لله رب العلمين وسلام على المرسلين كاسبم أعلى خاتم النيبين على الباعه وصحبه اجمعين

## مقدمه

الحمدالله كدمين ايكسمسلم بون اورسلم جييف اورسلم بى مرف كاترزومندمون الله اللهك يمول ملى الشعليدوسم اورا لتشدى كماب برائيان ركعتا موس يستنت رمول مسى التشه علید وسعما ورسنت خلفات التے راشدین پر میں کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ جو قرآن ہم لاگوں ى تلاونك بين بين يع لفظاً لفظاً اورحرناً حرفاً بالكل اسى طرح بين جسس طرح مسول التُدصلي التُدعليه وسلم بيراترا مخفأ اور آب نے مرتب و مدّون محاتب و دبا تخار لایاتیه الباطل من بین یدیه ولا من حلف، تدانويل من حكيم حميد ، باطل نداس كي اللية مرابع ناك کے بہیجے ، عکمت سے مالک حمدوستائش کے تنہامشتی کی طرف سے اتراہے التُدْتَعَالَىٰ سِمُ اس كَى حَفَا فَلتَ كَا حَوْدُ وعَدَهُ فَرِمَا يَاسِتِ \_ بَحْنَ مُؤْلِسًا الْبِذَكِسِ واناله لحافظون ومم فاس قرآن كوا الرسب اورم بى س كى حف فت كرسنه والب بير ان عليمنا جمعر و فتوآن، اس كوجم كرا ديرا اوريرهوا دینا مرے دمے ہے ہمال تک کر شعرات علیسنا بدیامندہ یعنی بھرس قرآ ل کوتم سے بیان کرا دینا بھی ہما رسے ہی د مرسے۔

إن وعدول كے بوت كيا يەمكن ب كد قرآن كانقط مى إدهركا ادهر وجلت ؟ ایک حروث بھی بدل جائے ؟ اورکوٹی لفظ بھی چھوٹ جائے ؟ جِرَجائیکرکوٹی آیٹ غاتب روجائے ؟ معادالله من دالك! قرآن مبين ين يراعلان والمع مى موورسيكم ولوكان من عنل غيرالله لوجدوا فيه اختلافًا كشيدا ه الرية قرآن الله كم مواكس اوركى طرف سے بتواليني انساني تصنيف بواتواس میں بہت سے اختلافات لوگ باتے بینی تقریبًا تمیس برس کی مدت مين تقورًا مقورًا مختلف وقول اور مختلف احوال اورمختلف ممالون ميس لوكون كي تعلیم اور حفظ کی سہولت سے خیال سے انل ہوار اس قعت می جب سلمان مشركين مكرك مظالم جبيل بسيضف اس وقدت بمي جبكرمسلمالون كى ايك جماعت مشركين مكر سے مطالم سے ننگ آ كر حبشه ، بحرت كركئى متى ، اس قعت بھى جبكر صحابة اورخود رمول الله صلى التدعليه وسلم مك سے بحرت كرك مدينے بطے آت مقد اور يمال بھی دشمنوں سے حدر کی وجہ سے اعمیدان وسکون مسلمانوں کو بوری طرح حاصل نرخا۔ اور اس دقت بهی جبکه مسلمان ایک فاتح قوم تنی اوراس کی دهاک ساسه عرب میس بیط كرى عنى والنبغ مختلف احوال اور مختلف ماحول ميس ايك انسان كى بانيس يقينا مختلف ،ی مو*ں کی مگرقرآن کی* ابتدائی تعلیم، وسطی تعلیم اور آخری تعلیم سب کوملا کر دیکھیتے توایک بى زنجيرى كريان نظرائين كى اوركمى طرح كى نامناسبت كبيس نبيس معلوم موكى الصلاف کاکیا ذکرہے

مرجب فرقد بندی کا دور آبا تو پیمرکونسا دین مسئل ہے جس میں ہمانے اسلاف نے اختلاف بیدا نہ کیا ۔ املائی توحید بھی وحدتِ وجود وصدتِ شہود کے الجماھے میں بھنس کراختلاف سے نہ بڑے سکی ۔ نماز جیساا ہم فریفند جس کومرمسلم مرد ، عورت ، بوٹرھا جوان یہاں تک کرنچے بمی عبد نبوی سے لے کرآج سکے ارجو بیس کھنٹے میں بلاغ مرتب بولاھتے بیا کہ مرتب بیس کھنٹے میں بلاغ مرتب برجو بیس کھنٹے میں بلاغ مرتب برجعتے بعلی آئے ہیں ، چار بازغ طراق سے بڑھی جار ہی ہے حالانک درمول التعمل للنگ

علدوسلم کی آخری نمازیقیناً کسی ایک ہی طراقیہ کی ہوگی اورجب بوجہ معذوری آپ خود
مسور منہ جاسکے تو آپ نے فرمایا کہ حسودا ابا بسکر لیصد بی با النّاس ابو برا اللہ مسور نہ جاسکے تو آپ نے ای طرح نماز
سے کہوکہ وہ لوگوں میں نماز پڑھائی تو لیقیناً حفرت معدیق اکبر اللہ ای طرح نماز
پڑھائی ہوگی جس طرح دمول اللہ اللہ علی وسلم نے آخری نماز پڑھی بھی اور تمام
معابر اللہ عربی ای طرح بڑھی ہوگی بھر بعدوفات نبوی کے ، صدیق اکبر الا تا حیات ای
ایک طرافقہ سے نماز پڑھی ہوگی بھر بعدوفات نبوی کے ، صدیق اکبر اللہ علی ایک طرفی تا حیات ای
سے برابر پڑھی ہوگی ۔ ای طرح برطیع نے اپ ہوں گے ، کوئی وجہ
ہوگی ۔ ما ہے ابل مدید ای ایک طرافقہ سے نمازیں پڑھتے ہیں ہوں گے ، کوئی وجہ
ہوگی ۔ ما ہے ابل مدید ای ایک طرافقہ سے نمازیں پڑھتے ہے ہوں گے ، کوئی وجہ
ہوگی ۔ ما ہے ابل مدید ای ایک طرافقہ سے نمازیں پڑھتے ہیں ہوں گے ، کوئی وجہ
ہوگی ۔ ما ہے ابل مدید ای کی مقمے دج ، تائے یا

عزش تغییہ اورمطالب میں قوطرح طرح سے انتظافات بیدا ہی کیے گئے الفاظ میں بھی انتظافات بیدا ہی کیے گئے الفاظ میں بھی انتظافات بیدا کے اپنیرند رہا گیا اوراس سے بہوت سے لئے انسول القرآ ان علی سبعت احدیث ایسی حدیث بین کی گئی جس کے صبح اور قطعی معنی آج کہ کئی نام من سبعت احدیث ایسی حدیث بین کی گئی جس کے صبح اور قطعی معنی آج کہ کئی کی مذہبی کا طوماد لگا دیا گیا اوراس طرح قرآن کے عدم اختلاف کے دعورے کو خلط ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ دیکھوم طرح کا انتظاف موجود بیں مگر ویکھوم طرح کا انتظاف موجود بیں مگر قرآن کا بھی اجہانے اس کے بائے میں بہتے ہی کہ دیا کہ ان المن میں اختلاف بیدا فی المکتل لی شقاق آب بعید ہ جن لوگوں نے اللہ کی کا ب میں اختلاف بیدا فی المکتل ہوئی گراہی میں بیں ۔ حدیدتی الله وحن اصدی الله خیدلا۔

افسوس نے اپن کتاب " اقام القسلوة " بین اس پر مفضل بحث کی ہے۔ افسوس کے افسوس کے یہ افسوس کے افسوس کے افسوس کے ا

نفس قرآن مجید کے بارسے میں ایسی ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ حیرت ہوتی ہے کہ ان روایتوں کو محدثین نے کس طرح اپنی کتابوں میں وافل کرلیا مثلاً فہراً صحیح بخادی حلد اوّل آخر باب اوّل از کتاب البیوع صدی ۲ میں منقول ہے ہیں کا ماحصل میہ ہے کہ لیس علی کھر جناح ان تبتغوا فضلا میں دیکم جس کا ماحصل میہ ہے کہ لیس علی کھر جناح ان تبتغوا فضلا میں دیکم ربق ہواسم الحبح کے اصافے کے مانقہ میر آیت نازل ہوئی متی اور ابن عباس طاب اس اضامے کے ساتھ پڑھتے ہے۔

برا الرزى (جدم معلا) ميں بے كرمورہ والليل سي جو وَهَا خَلَقَ رَا اللّهُ اللّهِ اللّهُ مِن عَلَمَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ا

نبرا ابن مردوی کتاب سے بزالعمال رجلد اص ۱۹ مولا مقط می است میں منقول ہے کہ قد کان فاحشہ تق ساع سی منقول ہے کہ قد کان فاحشہ تق ساع سب نید لا جو سورہ بنی امرائیل ۲ میں ہے اس کو صرت ابی بن کعب یوں بڑھنے تھے۔ وَلَا لَقَرَ لَکُو السِرِّنَا ج اِنْنَهُ کَانَ فَاحِشَةٌ قَ مَنْقَدًا وَسَسَاعَ سِبِیدِ لا وَاللّه کَانَ فَاحِشَةٌ قَ مَنْقَدًا وَسَسَاعَ سِبِیدِ لا وَالاَ مَنْ تَابَ فَانَ الله کان عَفُود اللّه مَا الله مَنْ تَابَ فَانَ الله کان عَفُود اللّه عَلَوسَم کی زبانِ مبارک سے بیکھا ہے اور تمہادا تو بازار کی خرید و فرون سے سوا کھے کام منتقا منا الله علی من جی ہے ۔ روایت ابی لیعلے میں جی ہے ۔

ا : حفرت المرش جیسے محقق بیرش کر جیب رہ گئے اور دوسرے معابیط سے نہ پو جھاکہ ابی بن کعب سے سوا اور بمبی کسی نے رسول اللہ علیہ وسلم سے اصل سیمایا پڑھتے گئا؟

أبراً مورة فتح ميں ہے إِذْجَعَلَ اللّهِ مُسَكِيْنَةَ عَلَى كُسُولِهِ وَعَلَىٰ كُورِهِ مَا كُورِهِ مَا كُورِهِ مَا كُورُهِ مِنْ كَا اللّهُ سَكِيْنَةَ عَلَى كَسُولِهِ وَعَلَىٰ كُورُهِ مِنَ وَالْمَا مَا مُعَلَىٰ مُسَولِهِ وَعَلَىٰ كُورُهِ مِنَ مَا لَكُ مُهُمُ مُكِلِمِهُ اللّهُ مُسَكِيْنَةَ عَلَى كَسُولِهِ وَعَلَىٰ اللّهُ وَالْدَى مَا مُعَلَىٰ اللّهُ مَا لَكُ مُنَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ اللهُ ا

ا ؛ ابی بن کوشِ انعاری بی بعقبه ثانیه میں ایمان لائے کے کمرکیگی الگیڈیش کفنر کا سورہ مکی ہے اور مکی ابتدائی مورتوں میں سے ابی بن کو بشاسے زیا دہ ھزت عرف واقعت سقے ، گریہ اضافہ مدینہ میں مواتو حفزت عرف ابی بن کعب سے من کر عرور دومرسے معابر سعے اسکو پوچھتے مجبب نذرہ جاستے . علا ۔ حفث بعر :

علم وسلم کے باس رہتا تھا اور وہ ہمیں اپنے سے قریب رکھتے تھے اور تم دروانے بررا کرتے در تم دروانے بررا کرتے سے اگر تم بہت کرتے ہوکہ میں لوگوں کو قرآن پڑھاؤں اس کے مطابق جیسا کہ دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پڑھایا ہے نرمیں پڑھاؤں گا ور زجب تک زندہ رہوں گاکھی کسی کو کھیے نہیں پڑھاؤں گا ۔

نبر، حزت عرف کی با کمو مین بارے عقے ایک الٹرے کومصوف دیکھ کر قرآن پڑھتے اسا۔ اکنبی اولی با کمو مین کی مون اُنفس ہے کو اُن واجہ اُ میکا تھ مور اسارہ احزاب رکوئ اقل ) اوراس سے بعداس نے پڑھا کی کھوائی کہ مم صحرت عرف نے سن کر فرمایا ۔ اے لا سے اس نقرے کو مٹا دو ۔ اس لا سے نے کہا یہ مصحف ابی فاکسے نے کہا یہ محکف ابی فاکس سے باس کھے پوچھا تو انہوں نے یہ مصحف ابی فاکس سے بعد فروخت ابن کہا کہ مجھ کو تا قران بن طرف مشنول دکھتا تھا اور تمہیں بازار کی خرید و فروخت ابن طرف مشنول رکھتی مندین منعور ادم تدرک ماکم ) ۔

دی . مک میں ۔ بہکس زمانے کا واقعہ ہے ؟ کہ حضرت عمر فا درواز ہے برر الم کرتے ہے اور درمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابینے جربے بیں اُبی کو بُلا کر باینے بیاسس بطایا کرتے ہے بیکی رافعنی کذاب کا افر اج جوافلم النمس ہے۔

دا ۔ بہ عبارت خود تبلاری ہے کہ اس حدیث کا گھڑ نے والا کوئی رافعنی عبیث تھا ۔ حضرت عمر فالیوئی رافعنی عبیت برسے تاجر نہ ہے کہ دن رات بینے کا روبا ر بین کے بہت برسے تاجر نہ ہے کہ دن رات بینے کا روبا ر بین کے بہت برسے تاجر نہ ہے کہ دن رات بینے کا روبا ر بین کے بہتے مقل در حضرت ابی بن کعب کو حضرت عمر فا برقرآن دائی اور مقتل قرآن فہمی میں کوئی فضیلت نہ تھی ، عہد مبوی سے رسول اللہ علیہ دسم کے بعد تمام معابد ما حضرت ابو برقرا اور حضرت عمر فا بی کو بینے میں سب سے افقال معمل بیا حضرت ابی بن کعب الساخلان واقد کالمہ کیول کہنے تھے یہ ان بہت مریکا انہام ہے۔

نبر۸ - اِن عبائ سے موی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عرفت کے پاس پڑھا اللہ کو کاک لِا بُن اُدکم واد پہان ہوئ کہ ہن کہ کہ نہ نظا الشالیٹ کا کہ پہُلا مؤجو ہے ابن اُدکم اِلگا انتواب و کیتھ بٹ اللہ علیٰ حمق نفاب صخرت عرف نے بوجیا یہ کیا ہے ؟ ابن عباس نے کہا کہ مجھ کو ابی بن کعب نے یہ پڑھایا ہے ۔ حضرت عرف ابی کے پاس آئے اور پوجیا تو انہوں نے کہا کہ مجھ کو دمول اللہ علیہ دسے نے اس طرح پڑھایا ہے ۔ دکنز العمال بحوالہ مسنداحمد وسید بن منصور والوعوان مگر حضرت عرف نے کسی دو مسرے محابی سے کبھی اس کو دریا فت نہیں فرما یا ۔ تعجب ہی

نبرہ ۔ میح مسم جلدا صد ۲۶۹ میں ہے کہ " قرآن میں انرا تھا کہ دس گھوند فے دو دھ پینے سے دخیا معنون ہوگئی اور پا ہن خے کھوند کا کھم آبا بین نتم مش د خشک کے ترمت ہوجاتی ہے کھوند کا کم آبا بین نتم مش د خشک کے ترک ہو قرآن میں برجی جاتی ہے ؟ کوئی ہے جو تبلتے کہ قرآن میں برجی ادت کہاں پرہے؟ بد دوایت نیائی جلد ۲ صد میں جی ہے۔

ا برعبارت نبره یس گررجی ہے وہ خاص ابی بن کعب سے روایت کرنے والے نے روایت کی جارت اور اسس نے روایت کی جارت اور اسس عبارت کی ملاکر دیکھیئے کس قدر فرق ہے ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ان حد متوں عبارت کو ملاکر دیکھیئے کس قدر فرق ہے ۔ اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے ان حد متوں کے گھڑنے والوں کو وہ خوب جا نیا ہے اس سے پہلے ہی فرما دیا کہ دات الگرائین گھڑک کوئٹ ہماری آ پر سی الحادی اللہ کی فوق کے آپ نہیں سکتے ( کے ہم سے جوب نہیں سکتے کا بیادی خامون و جانا۔

ابی بن کوب ویون کے ایسے ایسے جواب من کر بھی صفرت عرب جو جوتے کہ آپ لوگوں نے کہی اس طرح ان الغاظ کو قرآن کے جزی چیشیت سے دیول اللہ علی روغے کہ آپ لوگوں نے کہی اس طرح ان الغاظ کو قرآن کے جزی چیشیت سے دیول اللہ علی روغے سے ان وراحقیت کی جاتی ۔ اس طرح ان الغاظ کو قرآن کے جزی چیشیت سے دیول اللہ علی روغے سے سام وراحقیت کی جاتی ۔

غردا . سنن ابنِ ماجد جوصحاح سنه کی ایک کتاب ہے اس کے صلا اباب ها کا الکیمیر میں حصرت عائشہ صدایقہ الکی طوف بیر جموجی روا بیت منسوب کی گئی ہے کونو و باللہ انہوں نے فرما یا کہ آبیت رجم اور رضاعت کبیر (دس گھونٹ) والی آبیت ایک صحیفے میں بھتی میرے تخت سے میبجے ۔ جب ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و فات فرما گئے اور ہم توگ اس حافیتے میں مشنول ہو گئے تو گھری بالتو بمری آئی اوراس محیف کو کھا گئی ( یعنی اسی وجہ سے دہ آبیت رجم اور سن رسیدہ آدی کی رضاعت کے گئے جس آبیت میں دس گھونٹ دودھ کی مقدار بتائی گئی متنی قرآن میں واضل نم موسکی ۔ جس آبیت میں ضائع ہوگئیں ) ۔ معاذ اللہ من والک ن

نبراا. معوّد تین ( قل اعود برب نملق و قل اعود برب اناس ) کے باہے میں عفرت
ابی بن کوب نے کہا کہ رمول الله علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو الله نے کہا تحل بینی کہو
تومیں نے کہا - ابی کستے ہیں کہ میں بھی کہنا ہوں جس طرح رمول الله هلی الله
علیہ وسلم نے کہا دینی بغیر لفظ " قل" کے مرف اعود برب الفلق الخ اور
اعوذ بوب الناس الخ وہ بھر ہے ہے ) - ( بخاری جلم م م ۲۲۸ قبل
کتا ب ابواب نصاً کل القرآن ) - تعنیہ ابن کثیر میں مسلما حمد وی و سے بمی متعدد والیہ الم الم الم الم بالے اللہ الم اللہ بن معنود دونوں کے بالے اسی معنون کی نقل کی ہیں حضرت ابی بن کوب ، عبداللہ بن معنود دونوں کے بالے

مگر تعجب ہے کہ بخل ہوا ملتہ احد سے بارسے میں بھی حفرت ابی بن کعب اور عالمت بی مسود واللہ احد واللہ احد واللہ احد واللہ احد واللہ احد والا کے بہت کا حکم ہے اس کو بھی بنیر" قبل" سے بہت میں تی ہیں ہیں ان صحابہ کرام ہیں۔ ملاحدہ و زنا دقہ کی من گھڑ ت حدیثیں ہیں . بنیر حل سے بڑھنا حرف عکم کی تعمیل موگی تلاوت قران مذہ و کی اور قبل سے ساتھ لینے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے پڑھنا تلاوت بھی ہوگی اور حل کے ساتھ لینے نفس کو مخاطب کرتے ہوئے پڑھنا تلاوت بھی ہوگی اور حکم کی تعمیل میں کھی با کا برسما بنا نا بنیں مجھ سکتے تھے ؟

میں اس قیم کی روایتیں ہیں بلکمنداحدی ایک روایت میں توصاف ہے کہ بعد اللہ بن مسووظ مات اسکارکرتے ہے کہ یہ دونوں مورتیں کتا ب اللہ سے ہیں ہی بنین بین میں بین میں بین بین میں بین کے بیار افسوں کے ہیں ۔ نوز باللہ من والک .

الم بنین ۔ یہ تو مرف جہاٹہ بھو بک کے نئے بطور افسوں کے ہیں ۔ نوز باللہ من واللہ بن مسعود واللہ بن کشیر کے اخمہ بین اس کی روایتیں بھی ہیں کہ صفرت بعداللہ بن مسعود والا مصاحف سے معوز تین کو مٹا دیا کرتے ہے کیو کر وہ ان دونوں مورتوں کو قرآن میں واخل بنیں سمجھتے ہے اور یہ کہ صفرت ابی بن کصیب بھی ان سے مخال تھے ۔

ابن کیٹر نے بطور خود حرن فین فل ہرکیا ہے کہ صفرت عبداللہ بن مسعود والے نے تمام محال ہوئے ۔ مام محال ہوئے ۔ مام محال ہوئے ۔ مام محال ہوئے ۔ میں مورش کے تمام محال ہوئے ۔ میں بنین کی ہوگ انہوں نے عفرور لینے خیال سے محال ہوئے کہ کوئی روایت بیٹی نہیں کی ہے ۔ دوروں کے مظرور لینے خیال سے دورو کر کے کہ کوئی روایت بیٹی نہیں کی ہے ۔

غراد آیت رجم سے بار سے میں ایک روایت توسن ابن ماجر سے ہم نمر اسن نقل کر بھیا ہیں کواس کو بھی اس کے متعلق میں کواری کو بھی اس کے معلوہ آئی متضاد و متفائر متعدد حدیثیں اس کے متعلق ہیں کہ میرا ایک مستقل رسالہ ہی ال حدیثوں کی تنقید میں بھورت مسودہ موجود ہے۔ قرآن میں داخل منہ بوسنے کی دجر ایک دوایت میں بیہ ہے کہ جمع قرآن کے وقت بحویت میں بیہ ہے کہ جمع قرآن کے وقت بحویت میں درج کیا جاتا متفاد آیت رجم کو مرف حضرت عمر الله ساتے ہیں کیا جاتا متفاد آیت رجم کو مرف حضرت عمر الله ما سے کیوں اورکوئی دو سراکواہ اس کا مرف ملا اس لئے قرآن میں درج منہ ہوسکی۔ مگرامت جاتے کیوں اس کو عرف منسوخ الله وق ما ناگیا اور اس کا علم باقی رکھاگیا جب قرآن کی آیت ہیں ہیں تیں تیں سیم کی گئی تو بھراس کا حکم کیوں باتی رکھاگیا ؟

غبر۱۱۰ ۔ آخر مورہ توب کی دو آیتوں سے با رہے میں حفرت عرف نے یہ فرمایا کہ اگر پڑ ہیں آتیں ہو بیں توم ان کو ایک مورہ قرار ہے جیتے مگر ہے دوآیتیں ہیں ان کوکسی مورہ سے آخر میں ملاوو ( اتفان ) ایسا معلوم ہو تاہیے کہ صما برڈ سیلنے انحتیار سے مور ہیں بنلیلتے ستھے۔ دمول النّد مسلی اللّٰہ علیہ وسلم حرب منتشراً بشیں چھوٹر کئے تھے۔ معا فاللّٰہ من ڈالک نبره ۱۰ جب اون آیت نازل موتی تقی تو دمول الشد علیه دسم فرملت منع که اس کوکسی ایسی مورت میں مکھ دوجس میں اس قسم کی آییں موں بیر دوایت اتفان ویؤه متعد کتابوں میں ہے لینی آنحظرت صلی الشرعلیہ وسم شی نازل شدہ آییت کا مقام و محل تعین کر سکے ہیں بناتے بقے کہ فلاں سورہ میں فلاں آیت کے بعد تکھو کا بین اپنی سمجھ کے مطابق معنمون کی من مبت دیکھ کر مکھ دیا کرتے بقے اورا نہیں دمول اللہ معلی الشرعلیہ وسلم کا یہی مکم تھا۔ معاواللہ

روا ۔ سورت عرفائے کی آیت کے بارے میں داکوں سے دریا نت کیا توکہا گیا کہ وہ تو فلاں مختص کے پاس متی جو جنگ یمام میں شہید مو گئے جھزت عرفائے کہا انا للٹروا ناالیہ داجون ۔ ( اَتقان دکنزالعمال دینو کے جلداقل صن ۲۸) بینی وہ آیت دنیا سے بی نابید مرکزی ایسی حدیثوں کے بنانے دائے تو تقیناً منافق سمتے مگران دوایتوں کواپنی کا ب میں درج کر شے دالوں کو میں کیا کہوں ؟

نہرا۔ مورہ جے کے ماتوی رکوع میں جو قرمایا گیا ہے: کہ ااُڈسکنا کوئی قدالک جسن اللہ اس کی تفسیریں مرجیل مغسریں ابن جرم ابطری اور برا اس کی تفسیریں مرجیل مغسریں ابن جرم ابطری اور برا ابنی مسندمیں؛ بیہتی نے دلائل النبوّہ میں؛ بنوی نے ابنی تغسیرییں اور ابن ابی حاتم وی متعدد محدثین نے ابنی ابنی کنابوں میں اور بہتر سے مغسرین نے ابنی ابنی تغسیری میں میں یہ شیطانی روایت درج کی ہے کہ مکرمہ میں جب ربول الندس التعدید وسم مورہ نجم بڑھ رہے متے اور سامعین میں مومنین ومشرکین سب نتے توجب آب میں الله علیہ وسلم نے آف کے اُن ک

ط ، ابن احدین عمر بن عبدانی لن الو نمر مرّار ایک مشهور جامع صدیث بننے ، ان کی کتاب المسندالکی مرتبی میں دفات بائی ۔ تمل المسندالکی محدثمین میں مشہور ہے مگر نایاب ہے ، ستا 17 ہم میں دفات بائی ۔ تمل وغیرہ کا نین سکال کو بیجتے ستے اس سنے " برّار " مہے جاتے ستے ۔

لُا خُركى بِرُصا ترفوراً شِيطان نے آب كى زبانِ مبارك سے بلوا دبا راس كا معنى ب يەخوىبىورت راكىياں جن كى شفاعىت كى أميىدى جا سكتى ہے، (بىلىك اڭغَىرَاندْتَى الْعُلَىٰ وَاِنَّ شَغَا عَتَهُ مُنْ مُتَوْ بَعِیٰ)۔ جس کوش کرمٹرکین کربہت نوش ہوئے کہ انہوں نے ہمارسے بتوں کی تعرلین کی اورجب اخرمورہ نجم پر آپ نے مجدہ کیا تومسما نول کے ماتھ تمام مشركين نے بھى سجدہ كيا بجنه وليدين مغيرہ كے كراس نے عرف ايك مطى خاك الما كراين بينيانى سے لكالى اوركماكم يسى كانى بىد. دىخر فالك من الهفوات. متافرين مفسرین نے اس دوایت کومرسل قرار مے محمضیعت اور ناقابل اعتبار قرار ویسے کی کوسٹش کی ہے مگرد بی نبان سے یمسی کی یہ ہمنت بنیں پڑی کہ صاف صاف کہہ دیں کہ یہ ملاصدہ وزنا دقد کی گھڑی ہوئی روایت ہے اور منافقین نے اس کومشہود کرویا ہے۔ غر<sup>م</sup>ا ترمنی می*ں عوف بن* ابی جمیلرجس کو تهذیب انتہذیب میں قد*ریہ وافعنی تیطا*' مکھاہے اس سے مردی ہے کہ ابن عباس طلبے معرست عثمان میں سے ہوچھا کہ تم ہوگوں نے سورہ انفال کو جو " مثانی " میں سے ہے اور سورہ کو بہجو " مین " میں مع بد ما تقد ساته كيول كرديا؟ اور بيم درميان مين بسم التدمل جي نبيل لكي اور س كوتم موكون في سبع طوال من ميس قرار في ديا ايسا كون كيا ؟ حصرت عثمان من في كماكر دسول التُدْملي التُدْعليروسم برمتعدد سورتين الرتى عتين توجب كوئي آيت آرتي توكمي كاثب كوآمي بلاتے سفتے اور فرماتے سفتے كه اس آیت كواس مودت پس رکھوجس میں فلاں فلاں باتوں کا ذکر موا در انفال مدرینہ کی مورتوں میں سے اوائل کی مورتوں میں ہے اور براکٹ آخر قرآن میں سے اور اس کا قصہ اس کے قصے م<sup>ی</sup>

الم الندایک بهام رصت بے مورہ برآت بیزاری کا علان اور عناب کی دھمکی سے متروع بوق ہے جس کو بیا م رحمت سے متروع کرنا کسی طرح مناسب نہ تھا . حضرت علی طرح سے بھی اسی قسم کی توجید مردی ہے اور می بھی ہے ۔ مند اور میں بھی ہو ۔ مند اور میں ہو

متلہ سے ، دونوں سوتوں کے قصول میں کوئی ضاص مشا بہت نہیں ہے عکر آخر انفال اوراول برائٹ کو معاویا جائے تو دونوں کے مضامین میں بھولا۔ یہ بعید معلوم موگا اور مطلق منا مبت محسوس نہ موگی۔

عل ۔ یعنی تعیدم کتاب جس کے لئے آپ مبعوث موستے اس مفوضہ خدمت کی بیک اہم بات دہ گئی۔ موت اگر مبعوث کے اختیار کی بات نہ تھی تو باعث کے اختیارسی توخی اسٹر تعالیٰے نے مفوضہ خدمت کی تکہیل سے چیسے کیوں ابینے رمول مسی مندملی وسلم کو وفات دے دی ۔ یہ الزام تودمول ہی پر نہیں بیکم النند تعلیلے بریمی ہے۔

یہ بالاتفاق مستم ہے کہ مرسورہ کا نام رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھا چاہے
توفیقاً چاہے اجتہاداً ، جو بھی سمجھا جائے توشورہ برأت اورسورہ توہ سیر نام
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دکھے ہوئے تھے اسی طرح سورہ الفال کا نام بھی
تہ ہی ہے رکھا ۔ توجیب دوسورہ یختے تو دونوں کو، لگ دلگ رکھنا ہی تھا ۔ ہرسورہ
کے یا تقدائم اللہ اللہ موتی تقی اس سے تکھی جاتی متی ، اس سورہ کے آغاز میں ہنہیں ،
نازل ہوئی نہیں کھی گئ تکھینے والے اپنی طرف سے توہم اللہ تکھتے نہ سنتے ۔

کا لفظ محذوف بے اوراس طرح محذوفات قرآن میں اور کلام عوب میں بھر مرزبان میں بہت ہوا کرتے ہیں ۔ یہ کوئی ایسی بات ہیں ہے جو کسی کو تبانی جائے مرزبان میں بہت ہوا کرتے ہیں ۔ یہ کوئی ایسی بات ہیں ہے جو کسی کو تبانی جائے اولاد احمد متدد ک حالم حتیٰ کہ ترمذی میں بھی یہ ہے کہ حضرت آدم و تحالے اولاد بیحی متحق ہو تجالے اولاد بیحی متحق ہو تجالے اولاد بیحی متحق ہو بچہ بیدا ہوا مرکلے ۔ آخرا بلیس نے ان دولوں کو مشورہ دیا کہ اب کے جو بچہ بیدا ہو تو اس کا نام " عبدالحارث" دکھنا وہ بچہ نہیں مرے گا۔ جن بچہ بیدا ہوا تو دولوں نے اس کا نام جبدالحارث دکھنا اور "حادث " نام تھا ابلیس جو بچہ بیدا ہوا تو دولوں سے اس کا نام جبدالحارث دکھنا اور "حادث " نام تھا ابلیس کا ۔ ، ی برقرآن میں فرمانیا گیا کہ فیکھنا انتا گھما صل کے جند کی گائی میں فرمانیا گیا کہ فیکھنا انتا گھما حدالے جند کی کرنے ۔ حب المتذ ہے ان دولوں کو جینا جا گیا ، یہ دیا تو لیگ دہ دولوں مشرک کرنے ۔ حب المتذ ہے ان دولوں کو جینا جا گیا ، یہ دیا تو لیگ دہ دولوں مشرک کرنے ۔

فرملیے ، عرف ایک شجم منوندگا بیل کھایسے سے تو عباب میں پڑے اور جب تک توبہ نہ کی منصب خلافت نہ ملا اور منصب خلافت مینے کے بعد نئر ک کیے اور کی منصب خلافت نہ ملا اور منصب خلافت مینے کے بعد نئر کر گئے اور توبیط بھی نئی مگر کچھے نہ ہوا ۔ اللہ تعالیٰے سے کہ اللہ تعالیٰے مرگناہ معان میں ہے کہ اللہ تعالیٰے مرگناہ معان کر سکتا ہے (بعد توب کے بھی) مگر نئرک کو (بغیر توب کے کہی معان نہیں کرے گا بہ توبطور نمونہ چند شالیس ان حدیثوں کی ہیں جن کے ذریعے منافقین و ملاحدہ وزناد قد منطق و معنوی توبطور نمونہ چند شالیس ان حدیثوں کی ہیں جن کے ذریعے منافقین و ملاحدہ وزناد قد منطقی و معنوی توبطوں اور اضاف فات ببید کتے ہیں ورندا کر زیر نر اور افقطوں کے فرق بعض الفاظ یا حروف کی تبدیلی اور معنوی تو لیفوں کی فہرست بیش کروں تو فرق بعض الفاظ یا حروف کی تبدیلی اور معنوی تولیؤں کی فہرست بیش کروں تو اس کے ایک مستقل وفتر کی طرورت ہے ان مدے صل غیر صدالی (بودی کی کری کے ایک مستقل وفتر کی طرورت ہے ان مدے صل غیر صدالی (بودی کی کری کھیل ایک مستقل وفتر کی طرورت ہے ان مدے صل غیر حدالی و توبیلی مثا یوں سے قرائت سے دفتر بھرے بیٹے کے ایک مستقل وفتر کی طرورت ہے ان مدے صل عیر حدالی و توبیلی مثا یوں سے قرائت سے دفتر بھرے بیٹے کے ایک مستقل وفتر کی طرورت ہے ایک میں مثا یوں سے قرائت سے دفتر بھرے بیٹے کے ایک مستقل وفتر کی کری حدالی میں مثا یوں سے قرائت سے دفتر بھرے بیٹے کے ایک مستقل وفتر کی حدالے کری میں مثا یوں سے قرائت سے دفتر بھرے بیٹے کے ایک مستقل وفتر کی حدالے کو بیٹے کی مدالے کری کری کے کہ کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کے کہ کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کی کھوں کی کھوں کے کھوں کی کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کو کھوں

علی اگریم کیا بنانے کہ آوم وحو نے اسے لید اسرکری موئی توبندا می کی طرف کوئی شارہ میت بیں سبت بندرو بہت ہیں۔ سے ایسا بکنے کا کوئی تی کس کو مہیں ا

،یں اوران تمام لغنی تخریف<sup>ی</sup> کا مرحیتمہ وہ حدیث ہے جس کوابن جرمیر نے س<u>لی</u>نے مقدم تفسیریں متواتر ابت كرنے كى بورى كوسشش كى سے اور مرحدیث كى كتاب میں آب کومتعدد گرق سے مردی مدے گی بین آنول النگوائ علی سنبعة با الحوف والى حديث . خلاصد روايت يه كه انحفرت مسلى النشرعليه وسلم كوحكم موا كرقرآن ايك ہی حرف پر بڑھا کرو۔ دمول اللّٰرصلی اللّٰدعلیہ وسیم نے عمش کیا۔ بیری امستضعیف ے ایک رف پر بنیں بڑھ سکتی۔ اس سے سہولت وعافیت کی التجاہے تو دو حرفون بربير يصف كاحكم مواجهرا نحضرت ملى التذعليه وسلم نع حفرت جبرتيل عكودابس كياكم ميرى امت فنعيف ب اس ك يق اورمهولت بخشى جائے يهال مك ك سات حرفوں پر پڑے سے کی اجازت ملی ۔ "حرفوں "سسے کیا مرادے ؟ اس کے متعلق محدثين مى بنيس بلكر بقول راويان خودا كامر تالعين مين سخت احتلاف م یہاں تک کومحابہ کے بیا ناس بھی مختعث ہی بیان کئے گئے ہیں جو درحقیقت صحاب پربہبان ہے۔ یہ ساست قرآ تیں جو قرآت کی کتا ہوں میں مذکورہیں ان ك بارے ميں خود قرأ كا اقرار ہے كم سكين كية اكٹوب سے يہ قراتيس مراد ہنیں ہیں۔ زیادہ تر ہوگ میں <del>لکھتے ہیں ک</del>ہ ان سے مرا د سات لغات ہیں <del>و</del>قعی کائے عرب کے متماز بغات ہیں مگران سات بغات پر پڑھنے کی اجازت جورمول لتد صلی الله علیه دسلم نے حفرت جرئیل علیات ام کو دوال دوال کرٹری منت سماجت سعے حاصل کی بھی حفرنت عثمان تلنے ان میں سے چھے حروث کو ملیامیٹ کر دیا اور مرنب ایک ہی حرف تمام اسّت کو بڑے ہے برمجبود کر دیا۔ وہ تواللہ بھلا کرسے ا بل کوفہ ا درمیرالٹڈ بن مسود (ا کا کرعبدالٹڈ بن مسود <u>ٹائے کینے ک</u>ے مطابق ال ک<sup>وف</sup> ئے حضرت عثمان ی<sup>و</sup> کی بات مذمانی اور عبدالت*دین مسعود ی<sup>و</sup> اور* ابی بن کعب کی قرأنت محفوظ رکھی بلکہ اور تھی حبتنی قرأتیں ان کو جہاں جہاں سے ملیں یا خو<sup>ر</sup> به يداكرت عي سبكايك الباركادياكم آج قرأت كادفر بملك كنه.

خان سیں موجود ہے۔ بیری کتا ہے اعجا زالقرآن اور " اَلَسَیُحَصُّوفُ " سیں اس موضوع پرمغمثل مجنث آتے گی - انشاء اللّٰد تعالیٰ ۔

ان روایتوں کے دیکھنے سے بعد بے اختیار دل میں یہ موال بیدا متراہے کہ رسول اللہ صلی اللہ عید وسلم نے اپنے وقت میں جع قرآن کیوں نہیں کرا دیا تھا قرآن کب جع موا اور کمس نے جی کرایا اور کمس طرح جع موا ؟ تواب جی قرآن کی روایتوں پرایک نگاہ ڈال یعجتے ۔ بخاری و ترمذی دنسائی دالی حدیث جمع قرآن پر تو بودی بحث ہی اصل کتاب میں آب کے سامنے آتی ہے ۔ ان کے علاوہ فیرمحاح میں جو حدیثیں ہیں مجمل ہی ہی ، ان کے مضامین بھی آب کے بیش نظرا جائیں تو میں جو دروایتیں جو میں نقل کیا ہے غروار اس کے تراف کیا ہوں ۔ ان کے تراف کیا ہوں۔ ان کے تراف کی ان کے تراف کیا ہوں۔ ان کے تراف کی بیان کرتا ہوں۔

نوگ کس طرح کرنا جاہتے ہیں مگر مجھ انے سے وہ بھی بشکل را منی ہوگئے اور لگے قرآن جس کرنے ہوئے اور لگے خرآن جس کرنے ہوئے اور مشان ہوں ہورے اور جس جس کے ہیں تھا سب سے لیے کر بیٹے اور مششر آیوں کا جوڑ ملاتے ہوئے اور جن کوجو کچھ یا و تھا اُن ب سے بوچھتے ہوئے دہ جن کر بھے نے ۔ مورہ تو بسکے اُخر کی دو آیش کل اُن کرنے کے بعد مرت خزیر یا ابوخزیکہ الفعاری کے باس زیرف کوملیں اورا نہوں نے ان کو لکھ لیا۔ وہ میسے حضرت ابو بکر فن کی زندگی مک انہی کے باس میا ۔ ان کے بعد حضرت عمر اُن کے باس میے مگر اللہ جائے کے باس میا ۔ حضرت عمر فن کے باس میا می باس میت مگر اللہ جائے کیوں ) حضرت حفور نے کے باس میا کہ جائے اور وہ ورف زید بن نابت فاسے بیان کرتے ہیں مگر مرت میں مگر مرت میں مگر مرت اس موایت کو حرف ابن خہاب زمری مرت عبید بین اور وہ ورف زید بن نابت فاسے بیان کرتے ہیں مگر مرت عرب نابت فاسے بیان کرتے ہیں مگر مرت اس موایت کو متوان کو تھینی اور قطعی بلا دئیں تسیم کرلیا ہے ۔ ای دوایت بیر لیوری بحث اس موایت کو متوان کو تھینی اور قطعی بلا دئیں تسیم کرلیا ہے ۔ ای دوایت بیر موجود ہے۔

متعے فرھونڈھنے سے خزیم بن ٹابت کے پاس ملی من المومنین رجال الایہ تواس کومنین رجال الایہ تواس کومنین رجال الایہ تواس کومنین کا دیا۔ ترمنری میں یہ بھی ہے کہ تیزن کا تبون میں تابوت ان تالہ کا اختار میں الد حظ مقد میں تابوت اللہ کا اختار میں الد حظ مقد میں کا فیمن کا ا

اور البواكا اختلاف موا توصفرت عثمان وشن تنابوت كافيعسليا . ابن ابی داؤدی کآب سے کرالمال جلدا صنع ۲ سس ابن شہاب زمری سے روایت ہے کہ حضرت صدیل اَكمر السنے پورا قرآن خود كا غذ پر اكمه كر ج كيا تھا اس يرنفرنا فى كے منے انہوں نے زيد بن تا بت سے كيا. زيدنے انكاركيا توحزت عرظ کی مفارش سے زیدین تابت نے اس پر نظرتانی کی تو دہ زید کی نظرتانی کی ہوئی کتاب حضرت مدیق البرظ کی زندگی مکسان کے یاس مری ۔ ان کے بعد حضرت عمر شکے یاس ال کے بعد حفرت حفظ کے یاس دہی ۔ حفرت عثمان ال نے ( لیے عدفل فنٹ میں )اس کی نقلیں پینے کے لئے حفرت حفقہ اسے ان صحیفوں کو مانگ بھیجا توانہوں نے مینے سے انکادکیا ۔ پہاں ٹک کرحزت عثمان گ نے واپس کرنے کا مدد کیا توحفرت حفصہ نے فہ دہ سیسفے ان کے یاس مسیم فیے مرت عمَّان تُنب چندمعاً حعث اس سے نقل کرائے اور وہ میجینے حفزت حفقہ وا سے یاس وایس جسیج دیتے . جوانیس کے یاس برابر میں ۔ اس محد بعد مجیرز مری ہی سے روایت ہے کہ مروان م ا جو سام میں بعد خلافت ایرا لمرمنین حفرت معا دیرش دالیٔ مدینہ تنفے ) حضرت حفصہ شکے پاس آدی ہمیج بھیج کر بمرا بروہ سیمنے مالك بصبحة عظ مكروه نهيل دي تقيل توجب حفزت حفصه فلى وفات مو کئی تومروان تنسفے حفرنت عبدالنڈ بن عمران سے نندت سے مائھ ان صحیفوں کووصول كرليا اور محيفوں كو يجها لا كرضائع كريے نے كا حكم ديا اور وہ ضائع كري<u>ے تھے م</u>وال<sup>خ</sup> نے کاکہ ہم نے یہ اس لئے کیا کر و کھداس سی سے وہ محیفوں میں دوگوں کے اس مکھاجا جکا اور محفوظ موجیکا۔ میں وراکہ زمانہ وراز کے بعداس مسحف کے باسے میں کوئی شک کرنے و لا شک مذکر سے اور کے کہ اس میں کوئی جیز تھی وہنیں

نگھی گئے۔ اس واقعہ پر بحث اصل کا ب میں آتی ہے۔ دیکھیے فہرست میں \* مروان کی دور اندیش "۔

نبرا ابن مُعَدُّ كی دوایت سے اس مسخد كنزالعمال میں ہے كہ ہشام بن عودہ اپنے والد عود برا اللہ برسے دوایت كرتے ہیں كہ اہل بما مركے تحق كے بد حضرت عدیق الكر شرف حضرت عرف اور زید بن ثابت فلا كو كلم دیا كہ مسجد كے دروا زمے برتم دونوں بیٹھ جا دُاور بر شخص كوئى حصر قرآن ایسا ہے كر آئے جس كوتم مذجا لا علاقواس سے بیٹھ جا دُاور بر شخص كوئى حصر قرآن ایسا ہے كر آئے جس كوتم دیا كہ بما مرس الشحا بُرُ اس برد دگواہ طلب كرو جب اس كو مكھواور براس لئے كم دیا كہ بما مرس الشحا بُرُ

نمره آلقان صسیم میں ہے کہ ذہری بی عبید بن السباق سے دوایت کرتے ہیں کہ
دسول الشمسلی الشرعلیہ وسلم وفات فرما گئے اور قرآن کی چیز بربی مکھا ہوا نہ تھا
اس دوایت کوابن مجرف فرائد دیرعا تولی سے فتح الباری میں بھی نقل کیا ہے ۔

فبرا اسی صغے میں عمادہ بن عزیہ سے میرمی دوایت ہے کہ زید بن تابت تانے کہا کہ
مجھ کو ابو کر انسے علم دیا تو میں نے قرآن کھال اور جھال پر کھا۔ جب ابو کجر انسے وفات
یائی اور عمر فلکا زمانہ آیا تو میں نے ایک میصفے میں قرآن لکھ ڈوال جوان کے باس دیا۔

بائی اور عمر فلکا زمانہ آیا تو میں مالک و بروایت ابن و بهب ) میں زمری ہی سے
مدوجا ہی توانہوں نے انکاد کیا توصفر ت عرف سے مفادش کرائی توزید انسے مدد جا ہی توانہوں نے انکاد کیا توصفر ت عرف سے مفادش کرائی توزید انسے مدد جا ہی توانہوں نے انکاد کیا توصفر ت عرف سے مفادش کرائی توزید انسے مدد جا ہیں گردائی۔

(جیسا کہ نمر ۲ میں گردائی۔

ا - قرآن کا ایسا بمی کوئی معد ہوسکتا تھاجس کو معزت عرف اور معزت نیدبن ٹابرت خ مذجلنتے ہوں۔ معا والٹڈمن والک ۔

ی یعنی بڑی ، مختیکری اکھال یا جیال پریمی ہیں ۔

نمر - كنزالعمال عبلدا صنيم مس بسه كه حفرت عرف في تحرّ أن جمع كري كالراده کیا تو دیگوں میں کھڑے ہوکرکہا کہ جس نے دیول النَّدْملی النَّدَعلِہ وسم سے جو کچھ بھی قرآ ن سیھا ہو وہ اس کوہما رسے یاس لاسٹے اور لوگوں نے اس کوھعٹ تختو ں ا ورحیال دینره پر مکدر کھا تھا اور کسی بسے کوئی جیز قبول ہنیں کی جاتی تھی ۔جب یک دوگواہ اس پر گوا ہی ہنیں می<u>تے ت</u>ے توحفرت عمر از شید کر میتے گئے اس حال میں كرقرآن ان كے پاس جمع مور إمنا توحفرت عثمان استفے اور نہوں نے اعلان كياكجس کے یاس مجی قرآن کاکوئی حصہ مودہ عمامے یاس لائے اور نہیں قبول کمے ت<u>ے جب</u> یک دوگوا واس پر گواہی ندیں توخز کی بن نابت فنالانساری نے آکرکہا کہ بس دیکھتا ہوں کہ ہم وگوں نے دوآ یتوں کر جھوڑ دیا۔ نہیں مکھا۔ لوگوں نے کہا دہ کوئی دوآیتین بین ؟ خزیر نے کہا کہ میں نے ربول الترملی الله عليه وسم سے سيكھا مفا لَقَنَدُجَاءُكُمُ دَيَسُولُ مِّنُ ٱلْنُسِكُمُ مَعَن يُزُعَلَيْهِ صَاعَنِلَيْ الرَّروده یک. توحفرت عثمان است کها که میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ دونوں اللتہ کی طرف سے ہیں۔ تو پیچرتم ان کوکہاں دکھنا مٹا سب پیچھتے ہو؟ توخز پرڈ نے کہا کہ اس پرجتم کرو اس مورہ کو حِوَ آخری سورہ قرآن کا ہے۔ توان دونوں آیتوں کو آخرسورہ براُٹ میں ركھ ديا گيا۔ ( ابن ابن داوُد ابن عساكر ) . نمرا - اس کے بعدای مسفے میں ہے کہ حزت عراث نے جب الادہ کیا 1 لام کے مکھنے کا تومحابر شکی ایک جماعت ( تکھنے کے لئے بٹھائی ) اورکہا کہ اس کو تکھو قبید مفر

کا تو محابظ کی ایک جماعت ( کھنے کے لئے بھائی ) اورکہاکہ اس کو کھو قبید مفر کی زبان میں -کیؤکر قرآن ایک مفری شخص پر انزاہے ، (ابن ابی داؤد) نمبراً اس کے بعد ہے کہ حفرت عرف نے فرمایا کہ معاصف کو نہ تکھیں مگر نوج انان قراش یا نوج انان تقیف ۔ ( ابوج پر وابن ابی داؤد )

ط - کنزالعمال جدا صد۲۰ میں ابن سعدا درمستدیک سے منقول ہے کہ تھربن مریز نے کہا کر حضرت عرفی شید ہوگئے اس وقت یک قرآن جمع نیس ہوا متا ،

غبرا۔ ہیمراس کے بعدہے کہ ابن شہاب زمری ہی سے دوایت کہتے ہیں کرجنگ ہما مر کے دن حفاظ قرآن بہت سے کٹ گئے۔ قریب چار مواٹنخام کے توزید بن ٹابت گ حفزت عراض عدا ورکباک یمی قرآن مم بوگوں کے دین کا جا مع بے . اگر قرآن چلا كياتو بم لوكوں كا دين جلاكيا - اس لغ بم في قرآن كے جمع كر يسن كا ادا ده كيا ب ایک کتاب سی حفزت عرف نے کہا کہ عظم حادث م الو برف سے بوج میں تو دو اوں حفرت الوكرة كے ياس كئے انہوں نے كاكجلدى شكرو مم مسمانوں سے مشورہ کریس توحفزت ابو برا نف مجمع کوخطبه دیا ا در لوگوں کوصورتحال اور عزورت جم قرآنسے مطلع کیا۔ دوگوں سے جن قرآ ن کی دائے کوبیسند کیا توان ہوگوں نے قرآن جے کیا اور صراحت الو بکر اللہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ منا دی کرھے کہ جس کے باس وآن كا يحد ممى عدر بوتواس كولات توصرت حنصة أن كماتم لوك جب افظو اَعْلَى الصَّلَوْةِ الْوسْطلى بريهنيوتو مجمكونبركرد عبب بهال يُك يكفف والع يهنيج اورنبركي توتحفرت عفصه أن كماكه اس ك بعدمكعو وهي مسلوة العكورتو حفرت عمراً نے بما کد کمیا تمہاسے پاس اس مے قرآن مونے کی کوئی دلیل ،گواہ )ے؟ انہوں نے کہا کہ بنیں۔ تو معزت عمران نے کہا واللہ قرآن میں بنیں داخل ہو محق کوئی ایسی چیزجس کو عرف ایک عورت بلا دلیل وگواه بیان کرے اورحفرت عبدالله بن مسودة ني بيان كياكه تكعو والعصمان الانسان لبخسره وانه فيه الى انحواله هره حفرت مرة ن كهاكه بشاؤ مرب ماشفسه اس بدول جيسى عبارت كو - (كتاب المصاحف ابن الاثبادى) وتعجب بديم ابى بن كعب نے اس موتع پر حضرت عمر فا کو منیں ڈواٹھا کہ تم بانداری دوڑ دھوب میں ر ا کرتے تھے ا وربم دمول التدملي التدمليروسلم كے ياس قرآ ل سيكما كرتے تھے ۔ اس وون حفرت عرظ کی ڈانٹ کس طرح میں کر جیٹ رہ گئے اوران کا لایا ہوا حصہ قرآن رد کر ویا گیا بھر بھی وہ کچھ نہ لوئے ) ۔

غراد خزیم بن ابت المحضی بی کرسی کف که جاء کسر کسول فی آن الفس کسر والی آیت کوعم بن الحفای با اور نید بن ثابت کے پاس لایا تو زیر فرنے کہا کہ تہا رہے پاس کون گواہ ہے؟ توسی نے کہا کہ اس کو واللہ میں ہیں جا نیاد تو خود زیر نے کہا کہ میں اس کی شہادت دیتا ہوں رکنزالعمال جلا صند می منعول اذابن سعدی ۔

ان روایات کے دیکھنے کے بدر کمر فرایمان والے تو جانے کن کن انکاکی شبہات میں بڑے ہوں کے اور بڑسکتے ہیں۔ محتمین کے آکا بریمی قرآن کے متعلق صیح عقیدہ قائم مذکر سکے۔ ابن حجر فتح الباری صلع الا جز بستم باب جمع القرآن کی بہلی حدیث جمع صدیقی والی روایت کی شرح میں متعدد روایتوں کا ذکر کرے کھتے ہیں کہ کلام مخصوص طور سے مخصوص صفت کے ساخھ لکھنے میں ہے۔ درنہ بورا قرآن رمول الشرصلی الشرعلیہ وسم کے زمانے میں مکھاجا چکا مقا ۔ لکون غیر مجتمع مذ مقا اور نہ سورتمیں مرتب منبی لیستی الشرعی کی محتمع مذ مقا اور نہ سورتمیں مرتب منبی لیعنی منتشر آئیس کی کھی سے باس کی محتمع مذ مقا اور نہ سورتمیں مرتب منبی لیعنی منتشر آئیس کی کھی سے باس کی محتم ما بڑنے ابنی اس محتم معا بڑنے ابنی محتم سے باس محتم اللہ معا بڑنے ابنی محتم میں محتم بڑنے ابنی محتم معا بڑنے ابنی محتم معا بڑنے ابنی محتم میں محتم میں محتم محتم بڑنے ابنی محتم محتم بڑنے ابنی محتم محتم بڑنے ابنی محتم بڑنے ابنی محتم بڑنے ابنی محتم ابنی محتم بڑنے ابنی محتم ب

نمراا۔ اور پھر بخاری میں میر بھی ہے کہ جارا تھاریوں نے عدیہ نہوی میں قرآن جمع کیا تھا ابی بن کعب، مما ذبن جبل شا (یدبن ٹابت ٹا اور الوزید ہ دوسری دوایت میں ابی بن کعب کی جگہ الوور دامین کا نام ہے۔ اس دوایت بھر بجن اصل کما ہدیں آتی ہے اور ابن معدسے کنز العمال جلدا سندم کا میں منقول ہے کہ دموں منتر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبادک میں یا بی انساریوں نے قرآن جمع کیا تھا بھا ذ بن جبل شاعد وردا ہون صامت شا، ابی بن کعرش الوالوس اور الووردا ہونا۔

نبراا اور كنز العمال جلدا صلم ميس ب كم تعزت عرف بن خطاب جب قرآن

جَمَّع كرسف لكَ تُوانهوں نے صحابہ ٹنسسے پوچھا كہ صَنُ اَعْرَبُ النَّاس ؟ سب سے زیادہ ع بتیت کا ماہرکون ہے ؟ وگوں نے کہا کہ سیدبن العامع نے ہو جھا زیادہ اچھا سکھنے والاکون ہے؟ لوگوں نے کہا کہ زیدبن ٹابٹ و رحفزت عمر و سنے کہا توسین کھوائی اور زیر کھیں۔ تو ہوگوں نے چارمعحف لکھے جن میں سے ابک مصحف کوفه ایک بعره ایک شام میں بھیجا ایک مجاز کے لئے مکھا ابرالابادی نبرها- محز العمال جلدا صع مع سي ابن ابى داود ا درابن عساكرى كتابون سع منول سبت كرحفرت مثمان تنسف مماعت محابة وتابعين مين عطيه ديا ا وركها كم انجى دمول للر صلی النّدعلیدوسلم کی وفات کوتیرہ ہی برس موستے ہیں کہ تم لوگ قرآن میل ختاف به بدا كرنسنسنگ ا در كنت موكر قرآت ابی بن كعب وقرأت عبدالله بن مسعود ثار ایک ووسے کو کتاہے کہ تمہاری قرآت تھیک ہنیں ہے تومیں تم میں سے ہر شخص پرلازم گردانتا موں جس سے پاس کھ ممی قرآن مودہ سے آستے اس کو۔ تولوگ اوراق بمراور كعال بركمه موسئة قرآن لافسطة توان سعول كوجم كياكيا يجرحرت عثمان مرا آئے اورسب سے تسم کھوائی کراسی طرح انہوں نے دمول الشعلير وسم سے مناجع ؟ اور ربول السُّصلي الشُّدعيد وسم ي في النيس يركهوا ياب ؟ توده كمن كم ہل ۔ توجب معرض عثمان کا سب سے ان سے لاتے ہوئے مکنؤبات پرقسم کھائیے تو لوگوں سے انہوں نے پوچھا کرکون سب سے زیادہ اچھا لکھنے والاہے ؟ لوگو *ن*ے كهاكه ذيدبن مابت فأيسول التدمين التدعير وسم سحاكا تب يجد لوجيا كون عربيت كارب سے زیا دہ ماہرہے؟ لوگوں نے کماک معید بن العاس فی معزت متمان سے کما كسيدو كمهواتس أورنبير عميس توزيدا فيصاادراس كرما تذبيذ مصاحف لكه توصرت عمان السناء اس معمف كويوكول ميس بهيلايا واوى كتاب كميس بعض محابه كوم كين مناككيا اجماكام كيا حفرت عثمان شنف رايك مدايت اور بھی اس سے بعدسعے جس میں تیرہ سال سے یوش مذکو دسیسے کہ دیول النڈملی المڈمیر

دسلم کی وفات کو بندرہ برس مرکئے "اوراس سی سیدابن العاص نیاسب سے زیادہ فصیح مکھا ہے اور آخر میں ہے کہ مصوب بن سور الا دادی مے کہاہے کہ کس شفس نے بھی مصرت عثمان الم کے اس فعل کو کہانہ سمجھا۔

نمراً صسی ۲۰ میں کتا یہ المعداحت ابن ابی داؤدسسے منقول ہے کہ صفرت عثمان کیائے ان معداحت کو دجن میں خلطیاں متیں یا دو سرس قراً تیں متیں) ان کو قرمبادک اور منبر سے درمیان دنون کراویا۔

نبرا ای سفیے سی ابن ابی داؤد ہی سے ایک روایت اور منقول ہے جس کا خلامہ مہرم ہے ہے کہ لوگ قرآن پڑھتے تھے اور ایک دو سرے کو اختان تر آت کی وجہسے کا فرقرار فین سے سفتے تو ہو مورت حفرت عثمان شکے سامنے بیش ہوئی انہوں نے بارہ آدمی قراش اور انساز میں سے منتخب کے جن میں ابی بن کوب ظ ، ذید بن ثابت اور میں بن الوائی جبی سفتے ۔ بھر حفرت عمران کے گھرسے وہ بٹاری منگوائی جس میں قرآن مقااوران لوگوں کی مگرانی کرتے ہے ۔ یہ لوگ کھوتے ہے اور جس جگر باہم اختلاف ہوتا تھا اس کو کی مگرانی کرتے ہے ۔ یہ لوگ کھوتے ہے اور جس جگر باہم اختلاف ہوتا تھا اس کو در بعد میں خود کرسنے کے لئے ) اٹھا سکھتے ہے ۔ فالبّ اس لئے اٹھا اس کو در کی مقابق ہے تو اس دیکھی ہے ۔ فالبّ اس لئے اٹھا ہی ہے تو اس دیکھیں ۔

نمر ۱۰ اس منعے میں ابن ابی داؤد ہی سے یہ بھی منقول ہے کہ حفرت عثمان مٹنے فرمایا کہ بنی ہزیل اور بنی تفقیف تکمیس (مگر نہ سپید بن العام کا بنی ہذیل سے متعے نہ زید بن ثابت کا بنی تفقیعہ سے ) .

مروا اس صلاح کز العمال میں اِن اِن واؤ دا در اِن الا باری کی کتابوں میں منقول ہے کہ جب معصف مکھ کر لوگوں نے تیارکیا تو حزت عثمان اُسکے باس استے ۔ انہوں نے اس برنگاہ ڈوالی توکہا کہ ہم لوگوں نے نہایت اچھا اور بہت اوب کام کیا مگریس این دبان کی کچھ منطی محسوس کرنا ہوں جس کو بوب اپنی دبانوں سے کام کیا مگریس این بین زبان کی کچھ منطی محسوس کرنا ہوں جس کو بوب اپنی دبانوں سے

در*منٹ کرئیں گئے*۔

نمرزا . مذکوره بالا روایت عبدالاعلیٰ بن عبدالمتذبن عامرالقرشی سے بسے ( رجال کی کا بوں میں ان کو قرش نہیں تکھلے۔ یہ ممکن ہے کہ یہ موالی قریش سے مول لیمری تابعی کیسے جاتے ہیں ۔) مگر دو سری روایت بہی روایت کے بعداسی منجے میں ابن فی دو داؤد اور ابن الانباری ہی سے قیا دہ سے بھی مردی ہے کہ حضرت عثمان فی فیصب داؤد واور ابن الانباری ہی سے قیا دہ سے بھی مردی ہے کہ حضرت عثمان فی فیصب معرف کو دیکھا تو کہا کہ اس میں عربیت کی کچھ ضامیاں ہیں ۔ اہل عوب ال کواپنی ذبانوں سے خیک کر لیوں گے۔

سخ دو نبر ما الدنكاوالط معد و الفاظ برمرا ما ندار كومين الله كاوالط معد كوكتا مول كه نكاه خود والين كه جس قرآن كوسي سنة زياده عربيت مرما بر حفرت معيد بن العاص أسبه حفرت معتمان لفن في املاكوا با اور حفزت زيبن أبت سن تعموا بيا اوراس في نقيل كمراسح تمام ممالك مين جموا بين كمرم تخف ابني مفحف كواس سنة ملاك اوراس من ايك حوف ايك نقط كا بحى فرق مذكر اوراس من اوراس سنة ايك حوف ايك نقط كا بحى فرق مذكر اوراس من محتمان في مناب اوراس من المناب المناب

الله بہلی روایت کی اصل عبارت یہ ہے۔ اکسیٰ شَیْنِکُ اُمِّن تَکُونِ سَنَتِقیمُ کَا اُلَّوَ اِللَّهِ اِللَّهِ اِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

دوانی میں میم عبارت ہی ان کی زبان سے سکے گی یعنی غلط لکھا ہولہے تو کوئی مضائقہ نہیں - پڑھنے والے عرب اس کو میم پڑھ لیں گے ۔ معاف اللہ من دالك نمر معاف اللہ من دالك ، كتنا بڑا اتهام ہے حضرت عثمان لا ير - اور كتنا بڑا بہتان ہے قرآن مجيد بير، الله اكبر -

نبراا - اس کے بعث ابن الانبادی اورابن بی واڈد ہی سے حالے سے منقول ہے کھر عثمان کے باس جب مصحف لایا گیا تو انہوں نے اس س عربیت کی کچھ خامی دیمی توکھا کہ اگر کھولنے والا قبید نہیل کا اور تکھنے والا تبید تقیف کا ہوتا تو یہ خامی اس میں نہ رہ جاتی یعنی قریشیوں میں جوسب سے زیادہ عربیت کے ماہر مقے سید بن العامن وہ بھی قریش زبان کی خامیاں درست نہ کر سکے توکس نے منع کیا تھا جو بندیل و تقیف سے یہ کام نہ لیا گیا؟ ۔

نمبرالا کنزانمال کے ای منعے میں ابن مور سے یہ دوایت منقول ہے جواتقان ویؤہ میں بھی ہے کہ حفرت علی طنے وفات نبوی کے بعد گوشنشنی اختیار کرلی عنی اور حضرت مدین المرائے کے ابھے پر بیوت کرنے میں دیر کی توحفرت الو بکر النے ان سے بوجے بیسبا کہ کیا آب نے میرے المحقہ پر بیوت نابسندگی ؟ توحفرت علی انے کہلا بھی جا کہ ایس ہے ۔ بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ ابنی جا در نماز کے جمعی کہ ایس انہیں ہے ۔ بات یہ ہے کہ میں نے قسم کھائی ہے کہ ابنی جا در نماز کے وقتوں کے موا اور کسی وقت مذاور موں گاجیب کہ قرآن مذبح کر لوں اور لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ترتیب نزول کے مطابق جمع کراہے تھے جمد بن بیری لوگوں کا خیال یہ ہے کہ وہ ترتیب نزول کے مطابق جمع کراہے تھے جمد بن بیری اس مدیت کے راوی کھیے ہیں کہ کاش میں وہ کتا ب یا لیتا ۔ اس میں بڑا علم تھا۔

مل بوقراً ن دنیا بھر کو مقابطے کا چیلج نے داہو کہ ایسی ایک مورت بھی بنا کر پیش کرو اس قرآ ن سے باسے میں ایسی ملحدانہ مدایتیں کس طرح محدّمین نے اپنی کہ ابوں میں داخل کیں اور آج سک ان حدیثوں کے با وجود علماً ان کہ ابوں کا احرّام جزوایان مجھتے ہیں ؟ میرلی سمجھ میں نہیں آیا۔ ابن عون نے کہا کہ میں نے عکومہ ( مولی ابن عباس ) سے بوجھا تو انہوں ہے اس کے متعلق اپنی واقعیت نہیں بیان کی اس دوایت کو ابن مجر نے فتح البادی جزو بستم صدا ۲۲ میں نقل کرتے ہوئے اس دوایت کو انفظام کی دجہ سے صنعیف قرار دیا ہے ادر بھر کا دیل بھی کہ ہے کہ جمع سے مواد حفظ ہوگی ۔ بھر کھتے ہیں کہ اور جواس مدید نہ کے بعض کی ہے کہ جمع سے مواد حفظ ہوگی ۔ بھر کھتے ہیں کہ اور جواس مدید نہ کے بعض ماف مذکور ہے کہ حضرت علی ان فی یہ فر مایا تھا کہ " جب کمک میں قرآن کو بین الدفتین مجلد جمع نہ کرلوں " تو ابن مجرف مان کہ دیا کہ میں داوی کا وہم ہوگا مگرای دوایت کی بنا پر حضرت علی اسے قرآن سے حالی تر ترب نزول جمع کرنے کا عام طور سے شور مجایا جا تاہے بخصوماً شیوں نے اس کر ترب نزول جمع کرنے کا عام طور سے شور مجایا جا تاہے بخصوماً شیوں نے اس کر ابن کی آبوں میں بہت اچھالا۔ اس پر بھت اصل کا ب میں آسے گئے ۔ اگر شیوں کی کراپن کراپوں کو دیکھیے تو اور بھی مجیب و مؤیب دوایتیں ملیں گی جس کا جی جا ہے کم اصول کا نی ہی کا مطالعہ کرے ۔

نبر ۱۳۰۰ کزرانوبال جلدا مسیله ۲ میں ابن ابی داور کی کتا بسسے منقول ہے کابن اشہاب زہری نے کہا کہ مجھے کومعلوم ہوا کہ قرآن بہت اترا تھا اور قرآن کے جلنے والے جنہوں نے اس کو حفظ کو لیا تھا یما مرسے دن مار سے گئے اور ان کے بعد نہیں جا 'ا گیا اور نہ تکھا گیا توجب ابو بکرہ و حقراً وحثمان تھنے قرآن جی کیا اور ان کے بعد اور قرآن کمی کے پاس نہیں با یا گیا اور یہ بھی اس میں ہے جم کم خبر ان کے بعد اور قرآن کمی کے پاس نہیں با یا گیا اور یہ بھی اس میں ہے جم کم خبر بہتی ہے کہ ان لوگوں نے قرآن کی تعافی میں موسنسٹن کی اور اس کوخلافت با ابو بکرہ میں اور مسلمان بی محتلف جگر نہ ابو بکرہ میں اور مسلمان بی محتلف جگر نہ ابو بکرہ میں اور مسلمان بی محتلف جگر نہ ابو بکرہ میں اور مسلمان بی محتلف جگر نہ

ط ۱ املی عبارت یوں ہے کہ کھر کیے کمٹر کیے کمٹر کھٹر کا کٹر کیکٹٹٹ یعنی وہ قراک جومرف اشی دیگس کو یاد تھا۔ اس سے ان معموں کا کوئی علم کمی کون ہوا اس وج سے مصحف میں وہ تکھے نہا سکے ۔

ما سے جاتی اوران کے ماتھ (سینوں میں) بہت ساقرآن ہوتوجتنا قرآن جس کے ماتھ ہو وہ اس کو بلنے ماتھ نے کر شہید ہوجائے اور پیمران کے بعدوہ کسی دو مرسے کے باس منسلے۔اس لئے اللہ نے حضرت عثمان یا کوتوفیق دی کہ انہوں نے اس معمون کو مصاحف میں نقل کرایا اور مختصف ملکوں میں ان مصاحف کو جمیجا اور مسلمانوں کے یاس بہنچا یا بیٹا

نبر ۲۲- ای کے بعد بغیر کسی حوالے کے اسی مسفے میں ہے کہ حفرت عثمان ہو جب مصاحف نقل کوا ہے سفے توابی بن کعیش مکھوا ہے سفے فیدین ثابت ہو الکہ سے سفے اور سعید بن العام ہو اس کی عربیت درست کر ہے سفے (یا امواب لگاہے سفے) تو بیر مسحف ابی بن کعیش، زید بن ثابت اور معید بن العاص ہو تیمنوں کی قرارت کے مطابق ہے ۔

نمره ۲۰ صلیم ۲۰ میں سے بحوالر مشددک کرجن لوگوں نے درول الشرصلی الله علیہ وسلم کی حیاست مبادکت میں بورا قرآن ختم کیا تھا آن میں حثمان میں مفان علی م بن ابی طالب اور عبداللہ بن مسود کاستھے۔ (کنزالعال جلدا صحص)

عزم ان دوامتوں کو دیکھنے کے بعد بید اختیادالیاتی بیرت نے مجد کو مجود کیا کہ میں ان مدیتوں کی جمال بین کردں جن کے دریعے قرآن جیدکوا خلافات کی جولانگاہ اورمشتر بنانے کی مذموم کومشش کی گئے ہے خصوصًا اس لئے بھی کہ اپنیں ذخائراحا دیٹ سے جمیں یہ بھی معدم ہوتاہے کہ دمول اللہ مسی اللہ عید کے زملنے ذخائراحا دیٹ سے جمیس یہ بھی معدم ہوتاہے کہ دمول اللہ مسی اللہ عید کے زملنے

الله میں دوایت بھی ابن شہاب زہری ہی سے بعد بعد بعد نے ان پراتہام ہے یا دافعی انہوں نے بیان کیا جس سے صاف ظاہر ہے کہ پورا قرآن جع نہ ہو سکا اس کا کافی حصہ فاتب ہوگیا ہو کچھ مل سکا دہی جن کرلیا گیا۔ کیا کہتے ہیں علم لے دین اس روایت کو ؟ میں عام طورسے معابر اس کے باس کھے ہوتے مصاحف موجود سقے کونکر انحفرت،
صلی اللہ علیہ وسلم معابر الومسحف دیکھ کر پڑھنے کی ٹاکید فرماتے سقے معمف
کے کوسفر کرنے سے منع فرماتے ستے حضرت عرف مسحف ہی ہے کو اور پڑھ کر
ابنی بسن کے یہاں متاثر ہوئے اور ویس سے ایمان لانے کے اوا دے سے
آنحفرت مسلی اوٹر علیہ وسلم کے باس حاصر ہوئے اور ایمان لائے تھے جس کی نفسیلی
بحث اصل کتاب میں آتی ہے ۔ ان باتوں کے ساتھ ان دوایات کو دیکھیے جو
بائے حد درجہ مختلف ومتعفا د ہیں توانگشت بدنداں دہ جائے۔

واضح سبے کہ امام بخاری اور تمام جامعین اصادیت کا میں بہت احتزام کرتا ہوں اور میرے دل میں ان تمام بزرگوں کی بڑی عظمت ہے ۔ ان کو محسنین اسلام میں بلند مرتبہ جانتا ہوں ۔ اس طرح جداللہ بن میلمان بن الاشعث السجسانی متوفی سراس میں بلند مرتبہ بوابن ابی داؤد کے نقب سے مشہود ہیں اور ابو کر بن محد بن القائم بن محربن محد بن القائم بن محربن محد بن القائم الدین محربن محد بن المائی متوفی سراس میں المائی متوفی سے الموامع کو سینے علی متقی متوفی سے ہے سیاس میں الموامع کو سینے علی متقی متوفی سے ہے سے فقہ سے طریعے برمرتب ومدون کرے اس کا نام " کنزالعمال فی سن الاقوال نے فقہ اسے طریعے برمرتب ومدون کرے اس کا نام " کنزالعمال فی سن الاقوال

والافعال" دکھا، ان تمام بزدگوں کا جی احترام کرنا ہوں۔ ان سے تعوی وطہادت دین ودیا نمت اوراعلی علی جلالت ووثا قتت اورتاد کی خدمات اسلام کا قائل موں مگران میں سے کسی کو بھی معصوم نہیں مجھتا، جمع احا دیث کی ٹاریخ اور اس کی اہمیت سے بوری طرح واقعت ہوں۔ میں جا تنا ہوں کہ اگریہ لوگ حدیثیں جمع نہ کرجلہتے تواج ہو کچھ بھی سنتت نہوی حملی النّه علی وسلم کا بنتہ مل سکتاہے وہ بھی نہ مرحلہتے تواج ہو کچھ بھی سنتت نہوی حملہ تعنا قبول کرنے سے بزما نہ محمد خواس اس سے کہ میں نہ مرتب عباسیہ ان کا رکھا تو کیا مسند تعنا خالی دہی ؟ سیکڑوں نا اموں نے اس مسند برحکہ حاصل کر ہی۔ اس عرح اگریہ اکا برحد شین جمع نہ کرتے تو کیا حدیثیں جمع نہ ہوئیں ۔ برحکہ حالان ہوں وحق عین وکت ایس خود جامعیں احا دیت بھی بن جانتے اور پھر لبد والوں میں انہیں کی جمع کردہ کتا ہیں خود جامعیں احا دیت بھی بن جانتے اور پھر لبد والوں میں انہیں کی جمع کردہ کتا ہیں بخاری ومسلم کی جگر پر ہوتیں۔ مذوہ اسماء ارجا ل

ان جامین احادین کا زمانہ لناہ سے لغایۃ منائہ ، وہ تھ جکم فرقہ بندی مضوط نہیں ہوئی تھی۔ شید ، شی ، خادجی اور تمام فرقے میں جھی خقے ۔ آنا ایح اف تو فود شیوں کے سب سے بڑے ہی احول کافی صوالہ ۳ میں کی بن الحق الکینی متوفی سوالہ یا سراہ سے بی احول کافی صوالہ ۳ میں کی بن الحق الکینی متوفی سوالہ یا س کا الوجعفی و هم لا یعرفون مناسک ہے کہ کا نت الشیعة تقبل ان یکون البوجعفی و هم لا یعرفون مناسک جمعم و حول احمد حتی کان البوجعفی ففتے لھم و بین لھم مناسک جمعم و حول احمد و حوامهم حتی کان البوجعفی ففتے لھم و بین لھم من بعل مناسک جمعم و حول المحمد حورامهم حتی کان البوجعفی ففتے لھم و بین لیم مناسک جمعم و حول المحمد و حوامهم حتی کان البوجعفی نوعی البوجیفی بن مناسک جمعم و دون الی المناس ۔ یعنی شیعہ البوجیفی رباقی کھربن علی بن حسین طرب کے مناسک جے اور اپنے مطال اور پنے حوال اور پنے مناسک کے اور ان کے کھولا اور ان کے مناسک جے اور ان کے مولا اور ان کے مناسک جے اور ان کے مخال و حرام کو بیان کیا یہاں تک کہ لوگ ان کے کھائے

ہوسے جبکہ پیلے یہ (شیعے) لوگوں سے ممثان تھے۔

حضرت الوجعفر كى والادت اسى كما ب كے صص ٢٩٩٠ ميس محصم ملكى ب اور سال وفات سنالية أورعر ٤٥ سال الوحيفرالكليني كم بيان سے آنا معلوم بوكيا كم حفرت الوعجفرنے جب كك شيوں كے خاص مَذ ببىممائل بنيں بّائے عظے اس وتعت مك تمام سينع حتى كرحفرت الوجعفرى والدماجد حفرت على بنعيين بمي تمام مسأئل ميں عام مسمانوں مے طریقہ پر کاربند متھے اور شیعہ سی میں اس ویعت تک عملًا كمی طرح كا اختلاف نه تنعا مگرحقیقت بیرے كرحفزت ابوحبفروٌ اور اُن کے صا جزا دے جعفر بن محروظ کی طرف سزاروں من گھڑت حدیثیں ان لوگور کے ایک صدى يا تفعف مدكى لدومتم وكى كميس اورتمام اركان اسلام كے بار سے يس ال حفرات سي سنتب متوا تره ك خلاف ايك نياط ليقه منسوب كيا كيا اوراس يخط ليق كاركان فَح متعلق ال بزرگور كى طرف رواتيس بنائى كئيس اور يور جيك يجيك إين حلق ميس ان كى اشاعت دفت رفت كى جاتى رى - يينا يخداس كا آغاز ١٠ أمول كانى و فروي كانى " سسے ہوا۔ یعنی تیسکلیدی کے اوا خرسے ۔ مگرعام طورسے شیعے تمام اعمال ظاہری میں عام مسلمانوں کی طرح ستھے ، درس و تدرلیس و تحدیث دیغرہ میں سب فرتے ایک وسرم مے شریک ومہیم تھے - بعض شیوں نے پلنے مخصوص عقائد وخیالات کی کو اُل کما ب مکمی بھی تواس کوعام نگا ہوں سے بالکل پوٹ یدہ دیکھتے تھے۔ شید محدّین اس نتّ عحد میں سے حدیثیں لیتے مقے اور روایت کرتے مقے اور اہل سنت مثبول سے ای ِطرن خارجی ، قدریهٔ جهمیه ویزه به تقریباً چیشی *مدی میں شیوں کو قو*قی و دین بٹواره کر کے عامۃ المسلین سے کعٹ کرانگ، موجلنے کا موقع ملاجب ان کوکمی قدد سیامی ا قتداده صل موا - بيرحكومنت ايران يرصغ بوب كخنسقط جمايلينے سمے بعد توكھ كوانہوں سنے اپنی ان مخصوص کمآبوں کوجنہیں ان کے سنگے مستنفین نے جیکے بیکے اکھ کردکھا تھا ا بنی محضوص کمنا بیں فرار سے کر عام کیا اور نئی کنا بیں بھی مکھیں اور سابقہ زمانہ تقییمس حو

تعنید مفیر خود مکھتے گئے ہے مثلاً مشدرک و غیرہ اور اہلِ سننت محدثین کی کتابوں میں \_لینے مطلب کی جوحدیثیں درج کراتے سکٹے سٹتے ان سبسے بالکل ا*س ط*ح مستنئ مبوکر بیٹھ گئے جیسے اب ان کو ان حدیثوںسے اور ان کتابوں سے کوٹی سرو کا رہی بنیں کوئی تبائے کرجیب بخاری ومسلم کی تدوین ہومری علی اس وقعت شیعه می تدوین ہومری علی اس وقعت شیعه می تدوین است مراسی مرتب این کون سی کتاب جمع کرسیصے تھے ؟ اس سے واضح ہے کہ بخاری ومسلم وغرہ کوهرف ابل سنت كى كتاب كمنا مريحًا علم اور بالكل غلطب يه زمان اجمال كى يا دكايسي جب مشیعہ محفومی فرقہ کی صورت میں کھل کر ساسنے مہیں آسٹے شکھ اسی لیے ان یس شیدوں کا حقد رسدی عبی ہے اور خارجیوں کا حقد رسدی عبی قدریوں کا حصدرسدی بمی سے اور جہیوں کا حصہ رسدی بھی۔ محدثین نے کتنے را دیوں سے متعلق لینے کتب رجال س مكمات كرميكتب حكريث م وكريكتج به اس ي مديث الحدى جائے گئ مگرسندو جمت ہنیں سمجی جائے گئ اس کئے عرف کسی حدیث کا ان کتابوں میں مونا اس کی سندو حجت ہوتے کی صنمانت بنیں ۔ اس سے علاوہ ایک جماعت ان گرسے تقیہ باز روافض کی تنی جو لینے کو ابل سنٹن بکرخارجی ک ظا مركرتى تمى اوران سيس سع بعض توحفرت على المريد املائم كلمات بمى بولاكرية متحے تاکہ ان کوخارجی سمجھا جاسٹے اور شیعہ موسنے کا کوٹی شید ہی نہ کرسے مگر ورحقیقت شیدرخیالات وعقائد کی حدیثین ابل سنت محدثین سے روایت كرتي سقے اوران كى كمآبوں ميں درج كرا ديتے سقے اورلبعن كاتو ير دستور تما كسيلين اساتده اورسا تقيول كى كتابول ميس مجوى حديثي بنابنا كروا على كرويا کرنے تھے۔ امام مال*ک سکے کا تیب حبیب بن ابی حبیب سکے* باسے یس امام و مبى ميزان الاعتدال جلداق صداً السي ادرابن محرته ويبالتهذيب جلداً صديم مير ملفت بين كرجلد بندى كاكام بهي كرمًا مقار محدثين ابن صديت کی کہا ہیں صد بندی کے ساتھ شیتے ہے توان کی کتابوں میں ردو بدل اور جموٹی

حدثييں داخل كردباكرتا تعا۔ امام مامكے كاتوكاتب ہى مقا ان كى كمتابوں کے ساتھ کیا کچھ ند کیا موگا۔ ابن وکین کے وراق نے یہی کہیا ۔ کنتوں سنے خوش نوليي يمكم كركما بتسكا بييشه اختيا ركيا تفاء محدثين ليف مسودات من کرنے کے لئے گینتے ستنے ان کے مسودات کے ساتھ بی یہ لوگٹ ہیں مودت اختیار کرتے منفے مسؤات میں امناف اور ردوبدل کر سے نقل کرتے ہتے مری، یکمستعل کمآب ع بی زبان س ہے البداغیث من الوراقین وكنناب الاحاديث جس ميس ورا فون اوركا تبون كح حالات درج بين يه صحيح سب كرسب وراق اورسب كاتب إيس مذيق مكراس كوالحي طرن سمجد لینا چاہیے کہ ایم رجال نے فرمایا ان وراقوں کا تبوں اور راولوں کا كحاجتفه كمولاب حزكا رازافثاء موكيا ورمزان مين كنتنه ايسه جالاك اور عياً رمول كي جن كا راز المررحال يريز كهل سكا اوروه ابني طابري تزنمين كي وحرس تقه اورمعتبر ممجه لي ركيم حالانكه حقيقت مين ان سي سي كتف برسے عیارا ورحبل ساز یتھے. امام بخاری وامام مسلم دعیرہ ا مرحدیث سے وراق كا تنب يا بعض المامزه بهي اكر ايسيد عيار بول كران كما بول ميل كه الا ح برهاو مردیا موتوی کوئی بعیدازعقل نہیں ہے بلک بہت قرین عقل ہے۔ ع ص بخاری وسلم میں گھٹاڈ بڑھاؤ ہوسکتاسے ہم اس کونسیم کرسکتے میں مگر بخاری وسلم کا بحرم مسکھنے کے لئے قرآن مجیدس کھٹاؤ برصاؤ کوا اینیں کرسکتے۔ امام بخاری وامام سے اورامام مالک سے ایسا ہو مکتا ہے کہ وہ كى مومنون حد بث كومىيم كمجد كراين كتأب مين نا دانسته درج كرمين مرزقان ميس ايك نقطه يمى تنزيل اللي كے خلاف داخل بنيں بوسكما اور مذقراً أن سے غائب ہوسکتا ہے۔ امام بخاری وامام مسلم ویخرہ کاکوئی شخ عو ن ا عرابی می طرح را فصنی شیطان اوراسمعیل بن ابی اولیل می طرح كذاب موسكتا

ب اورائر رجال کے نز دیک ہے مگر حاملین قرآن مہاجرین والفار اور والفار بن البحوم باحسان یعنی ان حفرات کے متبع دومرے محابر کا مقلم میں سے ایک شخص بحی متبع نہیں ہوسکنا جن کو رضی الله عنهم ويضوا عنه اور ولکن الله حبّب اليکمالايمان وذينه في قلوبكم و كوي اليكم الكيمان وذينه في قلوبكم و كوي اليكم الكفر والفسوق والعصبان كي فعاوندي سندمل ميكى ہے وہ مجی وان الذين اختلفوا في الكتب لفي شقاق بعيد كم معدل نهيں ہو مكتب

مختصريه كم ميرم سامنے ميں موال تھاكہ ميں بخارى وسلم ويغره ميں كھٹاؤ برصار وخطا وتصور الساني كوتسليم كرول يا فرآن مجيدس ؟ تومير سے ايمان نے قدراً یه فیصله کیا - بخاری وسلم وغیره مین انگر حدیث محسهوو خطا کی بنام پر كھٹاؤ بڑھاؤ اوروشنوں كى دخل اندازى موسكتى ہے مگر قرآن ميں نامكن ہے لایاتی، الباطل من بین یدید ولامن خلفه هتنزیل می کیم حمید ۴ مگردیمار علماء کی ایک جماعت بخاری دسم دیفره کتب حدیث کی حمایت میں قرآن كومشتر ملن برتيار ب نويرى غرت ايمانى ب تاب موكئ اور محدكو ، خاری می حدیث جمع قرآن می تنقید کرنی بیری ادر جونکر جمع قرآن می حدیثوں سے تنها ومردارمرت ابن النهاب درى إين ان كى ما يد كم يخ بعدوالون ف بعض دور وں سے بھی کھے روایتیں بنالیں یہ اور بات ہے ، اسی لئے محاح کی تمام حدیثیں عرج من قرآن کے متعلق ہیں وہ سب ابنِ شہاب سے بیں توسین فی بید این شهاب بی کامکمل تعارف دوگون سے کوا دیا -جمع قرآن کی حدیثوں کی تنقید ملاحظہ ہو۔

اکبتہ بعض حبگہ امام بخاری یا تریزی کے متعلق بعض الفاظ قلم سے ایسے حزود کل کئے ہیں خوال بزرگوں کی ثمان کے خلاف ہیں۔ میں ان بزرگوں کی محرم دوحول سع اس كي معذرت چاستا مول . درحقيقت وه الفاظ المام بخاري وترمذي دیفرہ سے متعلق ہنیں ہیں بمکران کی کتابوں میں ان موضوعات کے داخل کردیئے 4 والوں كے متعلق ميں - كتاب يونكران بندگوں كى طرف منسوب سے اس لئے مجوداً ال يزدگون كى طوف وه الغاظ بهى مىندىب بورگئے . آميد ہے كر اظرين مرس مذبة حمايت قرآن كوديكفت موسف ان العاظ كم متعلق مجه معان فرماتين كے. واعود بالله من شرور انفستاد من سيسًات اعمالنا واستغفرالله دبي من كل ذنب واتوب اليه ـ اللهم اغفولنا و لا خوانتا الذين سبقويا بالايمان وكالمجعل في قلوبنا غلَّا لَّلَهُ ين إمنوا دساانك رؤف رجيم والحاسله رب العالمين.

> \_\_ تمنّا عما دی مجیبی غفرله

## ؠڹ؞ٳڛؙڡؚٳڵڗۧۻۣٳڮڗڿۺؽۼ ؙؚۘۘڝؙٳڽڰ*ڰڡڝ*ٙڷڽٵۊۜػڡۺڴ

## جع قرآن بعه حضت مسكيق الجرَّ

ادرائسان جھوٹما پروسیب گندل

واسطدستقار

منا فقین عجم سے مشرکائے کارکوف وبھرہ مصروطائف وغیرہ مقامات سے ملاحدہ بھی ہو<u>سکٹے ب</u>تھے .عبیدین السباق بنی ثعثیعنے سے ایکب فردیا ان کے موالى منقع اوربني تعتيف كاتعلن زياده نرطالف سيحقا عبيد كواسماء الرحال والم مدنی تکھتے ہیں مگران کے مدنی ہونے کا کوئی ثبوت ہیں ملنا بچونک زمری ان سے روایت کرتے ہیں اور زمری کو مدنی مشہود کیا گیا ہے۔ فالبًا اس سے ان كريمي مدنى قرارف وباكياب بن تقيف كاخاص تعلق مدينه طيبس كهي نہیں رہا اور اگر کوئی فردیا کھیرا فرا دعبدیاک نبوی یاعبدہ لفاتے راشین میں مدیرز میں آبسے بھی ہوں تو ان میں " سّباق " نام کاکوئی شخص بھی نہ تھا ۔ ان کے وا وابر وا وا كا حال نومطلق معلوم بى نبيس ال كے شوخ ميں جن ابل مدينه كا نام آیا ہے ان سے ان کی بل واسطرروا بیت کا امکان منیں۔ محدثین ان کے لامذہ میں امعد بن مہل بن حنیف کا نام تکھتے ہیں مگریہ ان سے شقدم ہیں ادر ان مے شیوخ بیں ان کا نام کہیں مذکور نہیں ، ایک عجیب طرح کی بات مجی ہے كرجوا كابرصحابه إسعدوايت كردام بوده النفسع كمسن الممرنب اور يفرمحروف البی سے کیوں روایت لینے نگا ؟ نے دے کے ان سے روایت کرنے والے ان کے بیٹے سیدہیں اور زمری اورنس ، باتی لاگ عبیدین السباق کے داوا بر دادای طرح بالکل غیرصلوم الحال ببرجن کا دنیائے رجال میں کہیں ام ولٹان نہیں۔ مزید تعصیل ان کے حالات میں آتی ہے۔

يخ من عبيدبن السباق اوران جي<u>سے ج</u>ندا ورنو بين وڇال*اک ش*لاحد<sup>و ت</sup>فسم کے لوگ ان منا نعین عجم کے مشریک کا رموکر جو جھوٹی حقوقی متفاد وخل ف ودا پیت حدیثیں بنا بنا کر عامہ مسلمین میں بھیلا سے متھے اور اکابر البعین ک<sup>ھا</sup> ا درامها غُ معابرٌ ابواس وقبت زنده حنفے ان کی اثناعت وکتا بت، کی مخالفت

كربهت سقع توان كو دراصل ان اصاع صحابرً واكا برنابعبين كي تشغى كرنا تومفسود مقى نهب اورىندىر كرسكة فق مكرعام مسلمين جوبيجايس دوردراز مقامات کے بینے والے اور صحابرہ کی صحبت سے محروم سفتے وہ جب ان کی روایات برید کمدکراعر اص کرتے کہ یہ تو قرآن کیم کے مطابق معلوم نہیں ہوئیں تو ان ك بواب بين ان كودهوك فيد كرمط من كرسن ك يا أن منافعين وطاحده كى جماعت سنے جمع قرآن كاشاخسانه نسكالا اورعوام ميس بيمشهوركر نا متروع كياكر قرآن رمول الشهملى الشه عيروسم مے وقت ميں جمع نہيں ہوا تھا آب مس اللہ عیر وسلم کے بعد ہوگوں نے جمع کرنا مز وج کیا توجس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسم سے بعد قرآن جمع ہوا اس طرح اگرا ب حدیثیں جمع ہونے مگیں توکی ضائغہ ہے۔ مدیثوں میں آما دروایتیں نوسونا توسے فی مزار متیں احا دھ بیٹوں پرطنی ہونے کا الزام نھا توجع قرآن سے وقت سورہ توب کی آخری وو آیتول کے متعلق بدگھڑا کر ہیر دوآیتیں مَرف خزیمہ یا الوخزیہ سے یاس ملیں ۔ ای طرح سورة احزاب في بهي ايك آيت ك متعلق ائ فم كايروبيكينده كي مقصديه تھا کہ اس طرح ہوگؤں کو تباسکیس کہ اگر باوجود آھاد ہوٹنے کے بیرآیتیں قطعی سو سکتی ہیں تو پیرعدشیں آحاد ہونے کی وجہ سے کیوں فلنی موجائیں کی ججو لوگ حدیثوں سے برستارا ور روایتوں کے رہا ہتھے وہ نوراً جم فراک کی ان حمیر نی روایتوں برایمان سے آئے اور ملکے خود بھی ان منافقین و ملاصرہ کے ساتھ را ن مومنوح مدیثوں کا بروبیکندہ کرنے . بیمی جم فران کے متعلق جعلی روایات گھڑنے کی مسل ویشہ ۔

اب بریمی و من نشین فرما یسجینے کرجن قرآن والی حدیث حرف زمری سے روایت ہے اور وہ تنہا جید بن السباق سسے روایت کرتے ہیں اور وہ تنہا زید بن ثابت سے روایت کرتے ہیں اس لئے زمری وعبید کے حالات سے القیت

فردری ہے۔ زمری کے حالات توایک مقالہ میں ہم علی و مکھ چکے ہیں اب عبید بن السباق کو بھی کسی حد تک بہم یان لیمیئے ، اس سے بعد جمع قرآن کی حدیث پر بحث و تنقید کی جائے گی ۔

عبين من السباق :- يرتومعوم موكياكديد ايك مجهول الحال آدمي بین ان کے اسل ف کاحال بالکل معدم نہیں - بنی تُقیف کا ومن طا تُف بھا اس لئے طائنی شخے۔ان کا ترجہ ملتعاشہ ابن سعد میں حرف ایک معرکا ہے تکھتے بیں کم "مذی" کے باسے میں سہل بن حنیف سے ان کی روایت ہے اورابن عباس سے بھی انہوں نے روایت ک سے " اوربس تعجیب یہ سے کران سے بخاری میں جو جھے قرآن کی روایت زیدبن ٹا بت سے سے اس کا ذکرابن معد نے مطلق نہیں کیا ۔ ابن عباس طنسسے کسی دوایت کا کمیں بیتہ نہیں متا ، مند احمدس بی بومندابن عباس یخ ہے اس میں ایک حدیث میں بمی عیدبن المباق کا نام نہیں . ابن مجرنے بھی ابن سعدے اتباع میں مکھ دیلہے کریہ ابن عجاس ط سے روایت کرتے میں ابن عباس فل کی وفات ولوں معیم مثلاث یا مالا عمیں ہے ابن سباق کی دفات ۲۸ سال کی عرمیں سشائد میں امام بخاری کاریخ كبيرسي مذكور بيص عبس كو فتع البارى مثرح صيحع بخارى سميرها شيد برشاج الوداوك مولانا متمس الحق محدث في لين قلم مبارك رتمس نقل فرما يلسد راس صاب مع عبیدس اسباق کی ولادت سنگیر میں عمرتی سے تاریخ صغیرمیں ال كاكوئي وكرنهين " مذكرة الحفاظ مين يمي ان كا تذكره نهيس البته عبلها صلي ٩ میں ترجم عداللہ بن بریدہ نعتم کرے سھالیہ میں کون کون تابعی زندھ تھے ان

کے نام مکھے ہیں جن میں عبید بن السباق کا نام بھی موج دہسے جس سے حرف ہی قدم پیتہ میل کہ عبید بن اسباق سھالے ہیں زندہ سختے توج شخص سے اللہ میس دفات بیلے گا سھالے ہیں تو صرور زندہ ہوگا۔ عرص ان کا دکر فی الجملۃ تغصیل سے

را مخذاگرہے توحرف تہذیب التہذیب میں ۔ مگریے سب کے سب سال ولادت و وفات اورع کا مطلق وکر نہیں کرتے کہ کہیں ان کے شوخ سے سال وفات سے ملاکوکی یہ بہتہ نہ لگاہے کہ ان میں سے توکس سے بھی ان کی روایت بلکسی واسطه مے ممکن می بنیں حضرت ابن عباس کی وفات کے وقتت یہ ۱۸ با ۱۹ برس کے تو بوں کے مکراً بن عباس ف نے اپن وفات سے کئی سال پہلے ہی سے دوایت حدیث ترک کر دی بھی جسیاکہ نم نے ابن شہاب زہری واسے مقالہ میں سمیرے حوالہ سے تکھاہے اس کے اس کی امیدنہیں ہے کہ انہوں نے ابن عباس ٹو اسے کوئی حدیث متنی ہوگی ۔ عبید بن السباق ابن شهاب زمری سے تقریبًا دد برس برسے تقر ابن شهاب تمی عبدالتذمن عباس فیسے بلا واسطہ روایت مہیں کرتے. باوجو داس سے کہ وہ مسل روا بہت کے بے حدثوگرستھے اور ایسے *دوگرں سے بھی دوا بہت کرنتے س*تھے ہوان كى ولادت سے يہلے وفات با چكے تقے جيساكسين فكما، عُرَض عبيدين السباق كى روايت ابن عباس فسع نه كبير ملت اورنه اس كالوئى قريزب منداحدمیں حومسندابن عباس سے اس میں کوئی حدبیث عبیدبن السبا تی سے مروی نہیں ۔

ابن مجرنے یہ کمال کیا کہ تہذیب انتہذیب ترجہ عبید بن السباق بی یہ بھی لکھ دیا کہ معزت اسامہ بن زیدہ بن حارث سے بھی یہ دوایت کرتے ہیں حالانکہ ان سے بھی ان کی ایک دوایت نہیں متی البتہ ان سکے بیٹے معید بن عبید بن السباق گربن اسامہ بن زیدسے حرف ایک دوایت کرتے ہیں جومند احد نیں بعنمن " حدیث اسامٹر بن زید" جلدہ صالح بیں منقول ہے۔ تو

## اس سي عبيدبن السباتي

سهيل بن تحنيف اصلب السباق: البرّ بهيل بن حيف سه عبيد بن البرّ الباق كي مرفز ، ايك بي روايت ترمذي والوداؤد واحد ويزويس مع ماسنيه صفحه ۱۲۱ كا

ما عمان كى وفات ساهم يا شهريا موهمس ب ه، بن

کی عمر میں . ومثق کے ایک گاؤں مُن و میں جاکر رہ گئے ہتے ۔ اخیر وقت میں مجھر مدینہ آگئے اور مہیں وفات پائی اور مدفون ہوئے رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بیس برس کے بخے بعضوں کے نزدیک اٹھا ہ برس کے جفے بعضوں کے نزدیک اٹھا ہ برس کے جفے معفوں کے نزدیک اٹھا ہ برس کے جفرت میں کرتے ہیں وہ سب مرسل ہیں انہوں نے ایک لفظ بھی ان سے ہیں منا اور نز اسام ہ نے والد زید ٹا انہوں نے ایک لفظ بھی ان سے ہیں منا اور نز اسام ہ نے کوئی حدیث منی اسام ہ کی وفات صفرت مما ورہ کے زمانہ صحیح سے ہے میں راستی جا ب اور محد بن اسام ہ کی وفات ولید کے زمانہ صبح سے ہیں موئی ۔ و تهذیب التہذیب )

، مذی "کے متعلق ہے وہ یہ کہ سہل بن حنیف مے کھا کہ میں کھڑ ت مذی سے بہت عاجزتنا ا درمجہ کو بہت غسل کرنا پڑتا تھا تویس نے دمول اللہ مسلی اللّٰہ عیروسم سے اس کا وکرکیا م انحفرت صلی الله عیروسلم نے فرمایا کر تمہداسے سلنے وضو کا فی ہے۔ میں نے عوض کیا کر کیوے پر جو مذی کا اثر آجا آ ہے ؟ تو آت صلی الله علیه وسلمنے فرمایا کہ تمهیس کا فی ہے کر ایک عیلویانی اس پر حیطرک دو بهاں پر مذی لگی ہو " اس روایت پس عبیدبن انساق متغرّق ہیں ان سے سوا ا در کوئی بھی اس مفہوم کی روایت کسی سے بھی نہیں کرنا۔ اس سنے اکمہ احنا ف و شوافع ا دراسح بن المبريد ويغربهم اكا برفقها ومحدثين كا نتوى اس كے خلاف سے اور یہ سب لوک مذی سے با ضابطہ وحوسنے کوخروری سمجھتے ہیں ایک لیس دار غلاظت عرف ایک جیویانی جیراک یے سے دورتونہ موکی بنکر کھے دور تک مجیل جاتے کی ایسی دوایت جومعتل و درابیت کے خلاف ہوعبیدبن السباق ہی *کرسکتے ہی* بهرحال کمآ بون میں یہ دوایت" عبیدبن انسباق عن مہل بن حنیف" کمہ سے حزور ہے اس سے ابن جرنے اگر عبیدے شیوخ میں مہل کا نام نکھ دیا تواہن جح پرچنداں الزام ہنیں۔جونتخس حرف ابن معدکی تقلید میں ابن عباس طسسے ان کی بلا داسطه روایت نکه فیے ۔ " سعیدبن عبیدبن السباق عن محدین اسامہ بن ذید و کید کرنغ کی بوک سے امامہ بن زید کوعبید بن السیاق کا شخ رتا ہے گاگر اس نے ترمذی والوداؤو ومسنداحد وعیرہ کی روایت دیکھ کمسہل بن عنیعت کو عبيدبن السباق كاشغ نكد ديا توكيا مقام تعمَب سي ؟

ابن جرخ دسهل بن حنیف کے ٹرجے میں ان کی دفات سٹ کے میں کھ ہے ہیں لینی عبید بن السباق کی ولادت سے تقریبًا بارہ برس پہلے سہل کی دفات ہے تعجیب ہے کہ ابن حجرنے اس کا خیال نہ کیا۔

ابن السباق الدبعض ام المومنين السراح ابن مجرفي يريم كماب

کوعبید بن الباق حزت ام المومنین میمونه اور حزت ام المومنین جویریشسیمی روایت کرتے ہیں۔ ام المومنین محرور جویریش کی دفات منھے میں ہے اتہذیب المتہذیب ) جلد ۱۲ اور ام المومنین حزت میمونہ کی دفات منھے میں ہے مصلح کے استان کی بیدائش میمونہ کی دفات المومنین حزت میمونہ کی دفات میں بیدائش ان کی بیدائش ان دونوں کی دفات سے بعدموئی ہوتو عجیب ہنیں ورنه شاید حزت جویریش کی دفات سے بعدموئی ہوتا ورنی اوا تع بھی ان دونوں کی دفات سے دوجاد دن یا دوجار ماہ پہلے ہوئی ہو۔ اور نی اوا تع بھی ان دونوں امہات المومنین رمنی الت عنہماسے کوئی دوایت بھی عبید بن السباق کی کہیں امہات المومنین رمنی الت عنہماسے کوئی دوایت بھی عبید بن السباق کی کہیں نظر بنیں آتی شاید کہیں بالواسط روایت ہوادر درمیانی داسط بہاں بھی مسقت نظر بنیں آتی شاید کہیں بالواسط روایت ہوادر درمیانی داسط بہاں بھی مسقت نظر کوئی مور موگل ہو۔

بالتكل اس طرح حفزت زينين بنت معاوية زوج عبدالترس مسعودا سسے بھی ان کی روایت کا ذکرا بن جحرنے کیا ہے۔ یہ محابر ہیں۔ عبداللہ بن سود سے ان کی دوسری شادی تنی اس سلے ان کی عرکم نہیں قرار دی جا سکتی - ان سے وہ روایت مروی ہے کہ یہ این ایک ممام عورت سے ساتھ جوان کی معقد تممى تقيس رمول التتوسل التدعليه وسم سے پوچھنے محتی تقیس کہ ہم واک لیے تزمر اور ( ہیںے توہرسے ) یتیم بچوں کو ا پنا نکالا ہوا صدف ازکوٰۃ ) فیصیلتے ہیں یا نہیں ؟ جس سے جواب میں آنحفرت صلی الله علیہ وسم نے فرمایا کہ یہ دوہرا كارِخير مِوكًا . ادلئے معدقہ از كورہ ) بھى اورا دائے حق لقرابت بھى ۔ حفرت عبدالله بن مسودة كى دفات سلك يا سلام مين بعدان كى بيرى نيب کی وفات کمیں مذکور بنیں سے دس بندرہ برس بعد مبی سوتو یقینا عبید بن السباق كى بىيدائش سى دويرس بيلى بى ان كى دفات بوئى بولى مير یر ان سے کس طرح روابیت کر مکتے بین ؟ اور ان کی کوئی روابیت ان سے صحاح میں تو ہنیں سیسے۔

یسی حال ویدبن ثابت است ان کی روایت کاید ویدبن ثابت کسید جن قرآن بعهد معفرت مديق اكرش كى روايت تومنداحد نسائى ، ترمذى الد بخاری دیزه متحدوکتب حدیث میں هزور ہے ادراس روایت کا خرب دُحول بِینا گیا اور بینا جا تا ہے . خصوصاً جب بخاری میں یہ دایت موجود سے مگرنیدبن ٹابت خ کی وفات خود ابن جرنے بقول میسے سے کدادلیعنوں مے نزدیک سمال میں مکمی ہے اور ساہد وسمی وغیرہ اقوال کو ناقابل اعتبار قرار ویلہے اس سے عبیدین السباق ہ زیدبن نابت عمی دفات سے بعدى ببيا موت ميكن سب سے زيا ده منعيف تول بى كومعتبر فرار دے ديئے توزیدبن نابت کی وفات کے وقت مرهیاریا نج برس سے زیا دہ سے نہیں ہو سكتے مين توان كى روايت زيد بن أبابت فريس بلاوامط معي بنين موسكتى -ابن السباق کے سات مروی عنهم کوش حسب بیان ابن جم عبيدبن السباق ين عورتول اورجارم دول سع دوابت كرت بي جن سي عرف مهيل بن حنيف أور زيد بن تأبت أبي بي جن مع موت ايك إيك روایت ان کی صحاح میں منی سے اور دونوں غلط اور باتی یا نے یعنی حصرت ام المؤسنين ميمونده أن محرت ام المومنين جويرية المحزت زينب نوجر عبدالله بن مسعود فل محزت ابن عباس المدحزت اسامه بن نيدظ سے ان كى ايك معاليت بھی نظر ہنیں آتی۔ سرتوان کے شیوخ کا مرحلہ ہوا۔ اب ملامذہ کا حال سنیئے۔ عبيد بن الباق ع تلامله : ابن جراس سيدين الوامام اسعدبن سمل بن منیف کانام سب سے بیلے مکھتے ہیں . وافعی ان کی شخصیت سے بی بهن ایم ا مگر تعجب یہ ہے کہ ابوا ما مرعرمیں عبید بن السباق سے بہت بڑے عظے بخود ایک عبیل القدر محابی کے صاجز الصعصے اور لینے والد ماجد کا کانی قت بالبيك عظ جناني ير لين والدماجدس اوربعن لدمرك اكا برمحار الساس دوايت

کرتے ہیں -ان کوکون سی الیسی طرودت برطی تھی کہ ایک گنام شخص جس کے داوا برداوا کا نام سک کسی کومعلوم ہنیں جوالیسول سے ہی دوا بیت کرتا ہوجن کی وق سے بعد بیدا ہوا ہو یا جن کی وفات کے وقت گھٹوں کے بل جین ہوجس کے باس جن قرآن بہدمدیقی کی حجوثی دوایت اورمذی والی خلاف عقل ودرایت باس جن قرآن بہدمدیقی کی حجوثی دوایت اورمذی والی خلاف عقل ودرایت حدیث کون کا منت موی بین ہے توجرالوامام نے کون کی حیث عید بن السباق سے دوایت کی ؟ ادر کمال روایت کی ؟ وہ حدیث کس کاب میں ہے ؟

ابن جران کے تلامذہ میں دو نے نام ادر بھی تصفے ہیں' یزید بن جعدیہ اور سلم بن معم بن معبد۔ یہ دولوں ایسے جہول الحال ہیں جن کا دنیائے رجال میں کہیں نام دنشان بنیں ، سزامام ذبری کہیں دو کر کرتے ہیں نزابن جو' نزابن معد تواب ہے ہے کہ ان کے تلامذہ میں عرف دو شخص مہ جاتے زمری اورخود انہیں کے بیٹے سید بن عبید بن السباق ، جن قرآن والی حدیث توان سے اورخود انہیں کے بیٹے سید بن عبید بن السباق ، جن قرآن والی حدیث توان سے نزمری دوایت کرتے ہیں اور مدی دوایت کرتے ہیں اور ان سے لے از نہا سے جس کو عرف میں نابت کر دینے سی موات کو نہا میں مون سے جس کو عرف ہیں اور ان سے لے از نہا درمری موات کی حال میں نابت کر دینے ہیں اور ان سے لے از نہا کہ دیسے میں عرف میں کرنے ہیں اور ان سے لے از نہا کہ دیسے میں کرنے ہی اور ان سے لے از نہا کی کوری مدد سے کا میا ہی حاصل کر لیتے ہیں ، عیا کہ دری کی مدد سے کا میا ہی حاصل کر لیتے ہیں ، عیا

یه دنیاسے که اتنی بات جیسیلی دانشان موکر

ایک قابل داد دلیوی آدیری یہ ہے کہ ابن جرتهذیب التهذیب ملاح مسالة ترجمه معید بن عبید بن السباق میں معید بن عبید بن السباق میں معید بن علاق میں معید بن السباق میں معید بن المال دفات بقول الوم رمی فلم میں ملحقے ہیں حالانکہ حفرت ابوم رمی فلم میں ملحق بین حالانکہ حفرت ابوم رمید بن الباق مات میں حسب تعریح ابن جحرمت مقدم بعنی اس وقت عبید بن الباق مات

برس کی عربطت سخے . حضرت ابوم رہے سے روایت کرنے والے ہزادوں عبیدہ کے وقت میں موجود سخے اس لئے یہ خوب جانتے سخے کہ ان کے سال وفات سے عام طور سے لوگ واقت ہیں اس لئے فود عبید اور زمری کوجی یہ محت سن برطی کہ ابوم رہے ہوئے ۔ برا دوں آدمی جھٹلانے والے کھڑے ہوجلاتے کرتم نے ان کا وقت کی بیایا مگر " گر بدر نتوا ندایس تمام کند "کے طور سیدبن عبید نے اگر حد ثانا المو هو دیدی کمن افرون کیا تو سید کی یہ دلری خرور تخابل واسے .

تواب آب زمری اور زمری کے گروعبید بن السباق دونوں سے بوری طرح واقعت ہوگئے۔ یہی زمری اور زمری کے گروعبید بن السباق دونوں سے طرح واقعت ہوگئے۔ یہی زمری ہیں جن کی روایت اس عبید بن السباق سے عبدائکر یم الدیرعا تولی نے اپنی کتاب العنوا ندا میں درن کی ہے جس سے ابن جرکر سے معتبی اللہ علیہ واللہ والل

مل : ابن مجر مقدم فتح الباری سی خود تقریح کرتے ہیں کہ شم استخ ج ثانیا والمعوالی والمحوالی والمحوالی والمحوالی والمحوالی والمحوالی والمحوالی والمحوالی میں میں میانیدا ورجوامی ویژه سی ان احا دیث کونقل کروں گاجو میری میں میانیدا ورجوامی ویژه سی ان احا دیث کونقل کروں گاجو میری ہوں گی یاحس (رسالہ اہل حدیث امرتسرا ۲ فروری سی والا میں مضمون مولوی الجوالی ما المبناری بجواب مولوی وبدا تطیف الفاری نم البناگوری ابن مجوکی تقریح اور مولوی الجوالی میں مولوی البوالقائم مولوی وبدا تطیف الفاری نم البولی میں بیش کی ہوئی حدیثین مولوی البولی میں بیش کی ہوئی حدیثین میں دور علمائے الم حدیثین میں مولی حدیثین میں مولی حدیثین میں مولوی علمائے المی حدیثین میں میں بیش کی ہوئی حدیثین میں میں بیش کی ہوئی حدیثین میں میں بیش کی ہوئی حدیثین میں دیں۔

اور کھال ان سب سے بھی انکار ۔ ابن مجریہیں پر یہ بھی مکھتے ہیں کہ عبید بن الساق سے بس یہی ایک روایت جمع قرآن کی بخاری میں سے جو باب جم قرآن كے علاوہ كتاب الاحكام اوركتاب التوحيد ويغره مقامات ميں بار بار د برائی گئی ہے۔ اس ایک روایت سے مواکوئی دو مری روایت ان سے پوری معیم بخاری میں کمیں بنیں ہے اور نہ صحیح مسم یا موطامیں ان سے کوئی روایت سے توزمری اور عبیدبن الباق سے واقعت مویسے کے بعداب جمع قرآن کی حدیث پر غور فر مائیے .

جمع قوآن كى اصل روايت : امام بخارى موسى بن اسليل سع وه ايراميم بن معدسے وہ ابن شہاب زمری سے وہ عبیدبن الباق سے ادر دہ زید بن خابت سے روایت کرتے ہیں کر الو کرو نے میرے پاس مقتل ابل یا مرجیعا۔ ومطلب يرب كابل يامرك واقد تس ك بعدمرك باس مجع بالدن کے لئے کمی کو بھیجا توحیب میں ان کے پاس بہنچا) توعمرین الحظابِ ان کے یا سے ابوبرہ نے کہاک میرے باس عرف نے آک کہاک میارے مل حفاظ تر اً ان مح قتل كا بازار بهت كرم را اور مين لمورتا مون كا ار حفاظ كے فتل كا بازار ( ای طرح مختلف )مِقامات میں گرم دا توقرآن کا بہت ماحدجا تا ہے گا اس سئے میں مناسب مجشا بو*ں کرتم قرآن کو جمع کر*ڈالو۔

ا اسمائے صحابی شهد اے جنگ یده احد : تاریخ کا مل ابن اثیر بجزارى مليك سے مدا مك شدائے جنگب مامد كے نام كلمے ميں جويريں . اعباد بن بشيرالانعبادی البدری - ۲- عبا دبن الحرش الانعبادی الاحدی - ۳ - عمير بن ا وس بن عتيك الانفياري الاحدى ، ج. عماره بن حزم الانفياري اليدري ، ٥٠ عامر بن نابت بن ملمالاتصاری٬ ۶۰ علی بن عبیدالتُّربن الحرث بن عامر بن موسیطے٬ حالیار

(ابوبر شنے کہاکہ) میں نے عرضے کہاکہ تم ایساکام کس طرح کرد سے جس کؤ کوالٹ صلی اللہ علم وسلے کہاکہ بخدایہ کا بخدایہ کہ اس کے لئے کہ دوس میں وی مناسب بخدا ہو عرف سمجھ ہے نے دیدہ نے کہا کہ ابو بکرہ نے در مجھ سے کہا کہ تم ایک بجائن آدئی ہو۔ عاقب ہو تم بہم کو گسکہ در کسی طرح کی کا تہمت بہیں بیاسے اور تم رمول اللہ مسی اللہ علیٰ وسلم کے لئے وی کھا کہ سے تو قرآن کے کہا دورہ کی کہا کہ کہا ہے کہا کہا کہا ہے ک

٤. عائد بن ماعض الانصارى - ٨ فروده بن النمان الانسادى الاحدى ٩ وتحيس بن الحرش بن عدى الانصارى بيني تراء بن عازب محرجيا- ١٠ رسود بن جمازالانعمارى الاحدى ١٠- الودجانية الانفداري البددي ١٠- سلمة بن مستووس مثان الانفداري ١٣ سائب بن عثمان بن مطعون الجمعي مهاجر حبشه بدري أسائب بن العوام ، حضرت زيرك علاقى بمائل ١٥٠ عفيل بن عروالدوس ١٦٠ دراده بن قيس الانصاري ١٤ - ما دلب بن عمروانسلى حليف بنى عبد تنمس البدرى - ١٨ مستود بن سنان الاموادين بني غاتم أصلى 19 مالك بن امية السلي ١٠. مالك بن وس بن عتيك الانصال الاحدى ٢٠ من من عدى بن الجدالسيوي عليعت الانصاري البديس ع ٢٠ فيمان بن عهر بن الزير البدي البدي ( "عهر" كمرالعبن وسكون العدا دوفيل فيحها ) ۲۳ . صغَوان بن عمروانسلى البدرى ، ۲۷ - ما نكس بن عمروانسلى البدرى ، ۲۵ .خزار بن الانصارالاسدى ، ٢٦. عبداللربن الحرش بن تحيس بن عدى اسبى ، ٢٤. عبيداللر بن مخ مربن عبدالعبرى العامرى البدرى · ٢٨ - عبدالله بن عبدالله بن إلى بن سؤل لبري

مرے نے گراں نہ ہوتا۔ ( جھرزید کہتے ہیں کہ ) میں نے ابو کر اور عراق سے کہا کہ تم دوک الساکام کس طرح کرد گے جس کو دمول السّدْصلی السّد علیہ وسلم نے ہیں کیا ہے ؟ ابو برف نے کہا کہ السّد تعلی ہے کہ الرائد تی قسم ہر کا رِخِر ہے ، چھرا ہو برف کھے سے باربار کہتے ہیں میں میں میں کہ السّد تعلی ہے جری سرح صداس کے کر دی بی توسی قرآن کے ابو برفی الشّد تعلی عنہما کی سرح صداس نے کر دی بی توسی قرآن کے مصوں کو ڈھو نڈ معنے لگا اور جمح کرنے لگا ۔ نکوی کی چیلیوں اور شیکو ہوں سے اور لوگوں کے ماتھ بایا اور کسی کے ماتھ اس کو ہیں بایا گفت جان کے مدوسول کی ہیں کہ وہ کے دو ایک کر السّد تعلی کے اللہ کرم کے باس ان کی ذنہ گئی میک ہے ہیاں تک کہ الشّد تعلی ہے ابو برم کی کے اس کا کہ کرم کے باس ان کی ذنہ گئی تک سے بہاں تک کہ الشّد تعلی نے ان کو میں خوالے نے ان کو میں جسے بہاں تک کہ الشّد تعلی نے ان کو

وفات دی بھر عرف کے پاس ان کی زندگی تک ہے بھر ام الموشین حفزت حفصہ من بنت عرف کے باس مدیث کا اصل متن بنت عرف کے اس مدیث کا اصل متن حسب دیل ہے ا

اصل حديث جمع قرآن لعمد صديق الكور باب جمع قرآن بخارى ؟ حدثنا موسى بن اسليل عن ابراهيم بن سعده قال حداثنا ابن شماب عن عبيد بن اسباق ان نيد بن نابت قال ارسل الى ابو بكر مقتل اهل اليما حدة قا فاعم بن الخطاب عند به فقال البع بكران عراما في فقال اله القتل قدا استحاوم اليما حدث القران وائى احتى ان استخرالقتل بالقراء بالمواطن فيله هب كثير من القران وائى ادى احتى ان استخرالقتل بالقراء بالمواطن فيله هب كثير من القران وائى ادى ان تاحر جمع القران قلت لعركيف تغعل شيئا لعرفي عله وسعل الشملى الله عليه وسلم قال عمل المائلة خيور فلم يؤلى يواجعن حتى شرح الشمل الله ملائل عليه من أدنك المنى واى عرف قال ذي اقال ابو يكوانك رجل شاب عاقل ك نتهم لى وقل كنت تكتب الوى لرسول الله مسلى الله علم وسلم فقال فاجمع م فوالله لوكل وي نقل جبل من الجبال حاكان اثقل فتب على حما احرى به من جمع القرأن قال قلت كيف تقصلون شيئال ماكان اثقل على حما احرى به من جمع القرأن قال قلت كيف تقصلون شيئال مرافع له

صنی اس ، استیعاب میں حفرت دیاج بن الربیع حنظلة الکائب کے بھائی کے باہدے
میں بھی کھاہے کہ دہ جنگ یامہ میں شید ہوئے تھے ۔ ان کے نام میں اختلاف ہے
کوئی ریاج یائے حطی سے کہ نہے کوئی دیاج بلئے ابجد سے ۔ اگر بلئے حطی ہی میجے ہے توان
کے سواا در کس محابی کا نام ریاج یائے حطی سے ہنیں ہے جمکن ہے کہ استیعاب کو بالا تیجاب
دیکھاجل فے تو چند نام اور بھی شہدا ہے جنگ یا رسی محابہ کے سکی آئیں ۔ اس لے اُتنالیس
مہنیں چالیس مہی ۔ چالیس ہنیں بچاس بھر لورے سوسی ۔ استے قرآن دانوں اور قرآن خوانوں
کی شادت سے قرآن کے مفتود و معدوم ہوجانے کا خطرہ لیدا زعقل دروش ہے۔

رسول الله مسلى الله عليه وسلم قال هو والله خيرفلم يزل بلوبكر يواجعنى حتى شرح الله عسد دى للذى شرح له صدر الى بكروعم فتبعت القرأن اجمه من العسب والخاف وصدورالرجال حتى وجل ت اخرسورة التوبة مع الى خزيمة الانصارى لمراجد ها مع احد غيرة لقَدَّمَ المَّدَ المُوسِدُ لَكُمْ رَسُولُ لَكُمْ رَسُولُ لَكُمْ مَعْ رَبُولُ وَعَلَى المُعَمَدَ عِنْ الله عَنْ عَرِيا الله عن عربيا تدته عند حفصة بنت عرب الى بكرحتى توفا لا الله عند عرجيا تدته عند حفصة بنت عر

يهى مديت ورا وراس اختلاف الفاظمتن كرساته كتاب التعنيس لينبن تفسيروره توبهم منكورسے جس ميں امام بخارى ابواليمان سے اور وہ شعب ر کا تب الزمری ہے اور وہ زمری سے روایت کر دہے ہیں اور زمری عبیدین السباق سے، وہ زیدبن ٹابت سے جوحسب دیل ہے ، زجروبی سابق می کافیہے ، حديث جمع قرآن كتاب التنسير بخارى : حدثنا الواليمان قال اخبرنا تشعيب عن الزهي قال اخيرتي ابن السياق ان وييل بن ثابت الانفسارى فكان ممن يكتيب الوحى قال ارسل الى الوبكرمقتل اهل اليماصروعند عمر فقال ابويكران عمراتانى فقال ان القتل قد استيم يعم اليمامتر بالناس ان احشى ان ستحوالقُتل بالقراء في المواطن فيده هب كثيره س القرأن الا التجمعوة وانى كالرى الإيجمع القرأن قال ابوبكر ولمن لعركيف افعاشينا لمريضمله رسول الله صلى الله عليدوسلم فقال عرهو والله خير فلمرمزل عرساجمنى فيرحتى شوح الله لذال مسلارى ورايت الذى داىع قال ديد بن ثابت وعرعنده وجانس لا يتكلم فقال الومكرانك رجل شاب عاقل ولا نتحمك كنت تكتب الوجى لوسول الله حسلى الله عليدوسلم فتبقع القراان فاجمعه فوالله لوكلفني تغلجيل مس الجبال ماكان اثقل على مما امدني بعرصن جمع المقوان تحلست كيعث تغعلان تثييث العريف علدا لنرعيلى الشرع ليوسلم فقال الوبكرهو والله خيرفلم ازل الاجعرجتى شوح الله عبدان للك المسادى للك شرح الله عدد من الرقاع شرح الله له عدد من الرقاع الما الله العسب وصد و الرجال حتى وحدت من سورة التويت المسين مَع حزيمة الانصارى لم احده هما مع احد غيرة المقائم كُونُ وَيُن عَلَيْهُم مَا عَنِيمٌ كُولُهِ فَى عَلَيْكُمُ الله الموالى الموالى

امام بخادی کے متا بعتوں کی تھریح حرف اس جگر کی ہے۔ ترجم بُرصد میٹ تو دہی سمجھیے جوا و پرگزرا . متا بعات کا ترجم حاسشید میں دیجھیتے ۔ ط

میمرکتاب الاحکام جلد ۲ صد ۱۰۹ میں ای حدیث کوا مام بخاری محرب عبیدالت البرا بات سے وہ ابرامیم بن محدسے وہ ابن شہاب زمری سے دوایت کنے میں اور وہ عبید بن السباق سے وہ زید بن ثابت سے ۔ جویوں ہے ۔ (یہاں بمی ترجمہ کی عزورت نہیں ، وہی بیلا ترجمہ کا فی ہے ۔) ۔

حديث جمع قوآن اوركتاب الاحكام بخارى : حداثنا محمد بن عبيد الله المو ثابت حدثنا ابراهيم بن سعدعن ابن شحاب عن عبيد بن السباق عن ذيد بن ثابت قال بعث الى ابوبكولمقتل اهل اليمامه وعنده عمفقال البوبكوان عماتانى فقال ان القتل قداستحدليع اليمامة بقراع القرأن وان احشى ال يستعوالقتل بقواع القرأن في المواطِن كلها في ل هب قوال كنثيوها نى ادى ان تا حريج مع الغوان قلت كيف افعل مثيب كالعريف على سول التهمسلى الشرعليدوسلم فقال عمهووانك خيرفلعريزل عريوا جعنى في ولك حتى شى الله صلى دى المائي شيح له صلى دعم ودايت في ذالك الذى دائى عمرقال نيدقال ابومكروانك رجل شاب عاقل لا نتممك قد كنت كتب الوحى لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتبتع القران واجمعه قال ذيد فوالله لوكلفني نقل جبل من الجبال ماكان بالقل على مما كلفني منجع القرأن قلت كيف لفعلان شيك العريف عله رسول الله صلى الله عليه وسلمقال الوبكرهووالله خيرفلميزل يحب مراجعتي حتى شرح الله صددى للذى شوج لدصدوا بى مكروعم ودايت فى دىك الذى رَا يا فتتبعث القرأن اجمعه من العسب والرقاع واللخاف وصل ووالرجال

مَثْسَّلْتِ : فَإِنْ لَوَلَّوْنُقُلُ حَسِّىَ اللهُ لَا إِلْهَ إِلَّا هُوَعَكَيْدِ لَوَكَّكُ وَهُوَ كَبُّ الْعَرُنْشِ الْعُظِيمُ ٥ يَسَى آخر موده برأة كامرت ايك بى ايت .

فوجب ت اخرسودة التوبة كَفَكُ بَجاع كُمُريسُولُ مِّنُ ٱلْعُسِكُمُ الْيُ آخرها مع فزية اوالى خزية فالحقد تُها فى سورتها وكانت الصعف عند الى بكر حيدا تدحتى توفاه الله تعرعن عرجيدا تدحتى توفاه الله تعرعن حفسة بنت عرقال عجى بن عبيد الله الخاف يعنى الخزف .

ان حدیوں کو الاکر دیکھیے تو یمین حدیثوں میں الفاظ کے متعددا ختلات نظر آئیں گے جن میں بعض اہم بھی ہیں مگراختلافوں سے قطع نظر بھی کرلیا جائے تو یہ فرق

ان به منفی ۲۸ کتا با به تغییروالی دوایت جواس سے پہلے آپ نے ملاحظ فرما فی اس میں متابعتوں کی جو تفصیل مذکور ہے اس کو پیش نظر سکتے ہوئے جب ان متابعتوں کی دوایتوں کو ملاکراً ب د کھیں گے تو دو حرک نہایت واضح اختلاف پائیں گے۔ ایک تو اس کتاب الاحکام والی حدیث میں اور دو مرک باب کتاب النبی میں کتاب الاحکام والی حدیث میں اور دو مرک باب کتاب النبی میں کتاب الاحکام والی حدیث میں دو دوا ختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ متابعت میں مذکور ہے کہ ابوتاب والی حدیث میں دو دوا ختلافات ہیں۔ ایک تو یہ کہ متابعت میں مذکور ہے کہ ابوتابت میں مذکور ہے کہ المدیث میں مذکور ہے کہ المدیث میں مذکور میں ایک المدیث میں مذکور کے میں ایک المدیث میں ایک الاخر نیر کے ساتھ بلے ہے جانے کی۔ اور یہاں دو مری دوایتوں کی طرح دو لوں آیستوں سے بلائے میں سے یعنی لقد ہے آج کہ میں نہیں نہیں۔ دہ خالمدہ تا کہ میں ایک اضافہ الساہے جو کسی دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں ایک اضافہ الساہے جو کسی دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں ایک اضافہ الساہے جو کسی دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں سے دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں سے دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں ایک اضافہ الساہے جو کسی دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں سے دیک اس وی دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔ دہ خالمدہ اللہ میں میں کہیں نہیں دو مری دوایت میں کہیں نہیں۔

مط ، یدامنافد مرف اسی دوایت مین بے .

نزوری صد قابل غورسے کرکتاب التفسیر کی حدیث جس کوا مام بخاری موسی بن اسماعیل سسے وہ ابرا میم بن سعد سسے اور وہ زمری سے دوایت گریہے ہیں ۔ اس میں آخر سورہ تو ہی ووا یتوں سے مننے کا ذکر ابوخر نمیر انصاری سے ساتھے اور كت ب انتفسيرس سے يہى مديث عبى كوا مام بخارى الواليمان سے ود شيب ، کا تب ان ہری ، سے وہ زہری سے روایت کستے ہیں مگراس میں آخر سورہ تو ہ كى ان دوآيتوں كے منت كا وكر خزىم انسارى كے ساتھے اوركما ب الاحكاميس چوپی<sub>ے می</sub>ں حدیث امام بخادی ابو<sup>ت</sup>ا بت محدین عبیدالنٹر سے وہ انہیں ابراہیم ہے *کہ* سے روایت کہتے ہی جن سے باب جمع القرآن والی حدیث کوموئی بن اسملعیل نے روایت کیا نفاا وریدا براہیم بہاں بھی دہری ہی۔سے دوایت کرہے ہیں تواسمیں آخر موره توبه کی حرف ایک می آیت کے معنے کا وکرسے الدوہ بھی خزیمہ یا ابوخزیمہ کے ساتھ معلوم نہیں یہ شک اس حدیث میں ابوٹیا بٹ کی طرف سے ہے یا ابراہیم بن سعد کی طرف سے یا زمری کی طرف سے، والتّداعلم ، دومرا اہم فرق میر ہے کوائ احرى حديث سي ايك معروا ايساب جوبيبي دونون حديثوب مين نهيسب بيني فالحقتها فی سودتنها (توس سے آخرمورہ توب کی اس آیت کواس سے سورہ میں نگا دیا ؛

مع المسل المريم المريم والمحقدها في سودتها كا الماذ اس آيت س ب يرصاف بنار المسي كر زيد بن تا بسط المرود مرب صحابة الدوه خزيريا الوخزير جمي بول يرسب الله دون آيتول كم الديس قابر المرود تريديا الوخزير جمي المرود تريديا الوخزير جمي المرود توب كابي الدلي المول في المرود توب كابي المدلي علم و واتفييت كر مطابق المهول في المربي المراك المحل برنكا ديا تو ده دوايت كر محزت عرف المربي ال

یعنی بحیلی بن بحیر در سے ، وہ یونس سے ، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ، بین کر ابن اسباق نے کہا کہ زیدبن تا بت شخصے بیان کیا کہ میرے باس ابو بحری است میں کر ابن اسباق نے کہا کہ زیدبن تا بت شخصے اللہ تو دھونڈھو و آن کو " توسی بھیجا تو کہا کہ تم میکھتے ہتھے دحی رمول الشوس شریع کے است کے دو آیتوں کو ابو فر بمیان اللہ میں نے با یا آخر مورہ تو یکی دو آیتوں کو ابو فر بمیان اللہ کے ساتھ میں بایا میں نے ان کوان کے سواکسی کے بھی میاتھ لقد دجا و کھ آخر تک ۔

مند است میں جو المحقتها فی سود تھا کا لفظ ہے یعتی زیدبن تا بست بنائے ہیں کہ حب یہ آیت ایوخ بیسکے باس ملی تو ہم نے اس کواس کی جگر براس کی مورة میں نگا دیا اور کھ دیا ۔ جس سے معا مت ناامرہ کے ذید کواس آیت کی جگر بہتے سے معلوم تقی اور وہ جانتے ہے کہ کہ یہ آجر کہ ہے اس سے آخر کی ہے اس سے آخر میں ما مت نوامرہ تو بسکے آخر کی ہے اس سے آخر میں نامورہ تو بسکے آخر میں لگایا اس سے وہ حضرت فاردق امغلم بنیر بہتان والی روایت یعنیاً غلط اور صورت فاردق اعظم بنیر بہتان والی روایت یعنیاً غلط اور صورت فارد ق اعظم بنیر بہتان لا عظم بنیر بہتان ہے اور لفینا یہ افتراء کسی شیعے کا ہے جمعی فاردق اعظم بنیر بہتان لگایا اور قرآن مجد کو بھی مشتبہ کرتے کی نایاک کوشش کی۔ ان اللذین یا کھی ووں فیل

ادر دوسری جگر کتاب التو چید جلدا صفی ۱۱۰ میس جولول سے :-

حدثننا موسلىعن ابراهيم قالحدثنا ابن شهابعن عبيدبن السباق ال زيد بن ثابت حدة تر- ح وقال الليث حدة تنى عبدل لرجه لن بن خاله عدابن منهابعن ابن السباق الدنيد بن تابت حداث تقال السلالى الويكر فيتتبعت القرأن حتى وحدت اخرسورة المتوبترمع إلى خزيمة الانصارى لماجدهام احدغير لقدكماع كمرسول من أنني كم حتى خاتمة بوأة يعنى امام بخارى مومى ( بن أيمليل ) سي، وه ابرابيم بن سعدسي، وه ابن شهاب زمری سے اور وہ عبید بن انباق سے روایت کرنے ہیں اور محراس مدیث کا دوسراطراتی روایت یه بے کرامام بخاری لیث سے وہ عبدار حمن بی الد سے اور وہ ابن شہاب زہری سے اور پیروہ غبیدبن اسباق سے روایت کرتے ہیں كرزيدين ثابت كشف ان سع بيان كياكه " يرس إس ابو كرش في يعجا توس قرآن وهونٹر صنے لگایہاں مک کرس نے آخرسورہ توبر کو الوخزیر الفداری سے مابخہ يايا . ان مح مواكس دوسرے كے ياس نهيں يايا لقد جاء كُمُورُسُولُ مِن الْفُيْسِكُمُ خاتر مِازَة سك " يه روايت بالى مخقر صديث سے جى مخقر ترہے اوراس قدر مختقرکه معمی موکر ره گئی جس کی نظران روایتوک بیرینه مو وه اس بعدیث کاهیجی مطلب مك نيس مجه عملاً به ودنول مختفر وايتي إيني مينات كذائيه في زبان سے معاف صاف ود ظام رکرد ہی ہیں کر میہ دونوں روستیں دراصل اس سے بنا فی حمیٰ ہیں کہ ہیں میوں معصل وایتوں کے باہمی اختلافات کا قیصر کردیں اور بیمعلوم ہوجلنے کر باب جمع القرآن والي حديث مح مطابق آخر سوره برأة كى ووآيتون كا البوخ: يرالفيارى بى ك سائقه من صحيح ب اسك كم يم مخقر دوايتين جي اس كي ما يُدكروني بي . خذيه ما الوخزيمة : كأب الاحكام مس وشك وزير يا الوفزير كا ادى كو موكيا ب اس كاتصعفيه مى ان دونوں حديثوں مى سے موجائے كاراس كے

بعد بهرسی تین روایتی اور تحویل بینی آخری روایت کے طربی تانی کوعبی الیالی توجیر مین تین روایت کے طربی تانید موجاتی ہے۔ بھر توحرف ایک ہی روایت فی بغاہر تائید موجاتی ہے۔ بھر توحرف ایک ہی روایت فی بغاہر تائید موجاتی ہے۔ بھر توحرف کی خلعی یا بعول جوک برمحمول کی جا سکتا ہے کہ راوی نے ابوخن بیر کوخن بیر کہدیا اسی نئے امام بخاری نے متابعتوں کی تقریح کے مذباب جمع القرآن والی حدیث کے بعد تمام متابعتوں کی تقریح اس طرح کے بعد تمام متابعتوں کی تقریح اس طرح فرمائی کر غور کرنے والے کو "ابوخن بیر" ہی والی روایت کی محت کا یقین موجائے ومائی کر غور کرنے والے کو "ابوخن بیر" ہی والی روایت کی محت کا یقین موجائے ان متابعتوں کو اب ہم ایک نقش ہوگا ب

نقت متابعات بابت ابوخسنریسی مطابق کتاب التفسیر(امام بخاری) انگےصفحہ بر ملاحظہ فرما بئے

| ساب نہری سے آخر موری توبر کے متعلق<br>ابوتر: مید والی روایت |                                                                      |                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                           | ا بن شه<br>خویمه والی روایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                       |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| مست ۲<br>عبدادحن برخاد<br>ا دیست                            | موسنی                                                                | رابير<br>پيتوب<br>پيتوب<br>خذيبيريا الونون                                        | الوثابت<br>خزمید یا الوخزیمد<br>فان تونوا ، الآید                                                                                                                                                                                                         | يونن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | شخیب<br>شخیب<br>باواییمان   عثمان بن                  |
| یه روایت محفرز<br>آب نے کآبالتوید<br>بخاری میں پڑھ لی.      | یہ دوایت باب<br>جمع انقرآن والی سے<br>جوسب سے بسلے<br>آپ نے دیکھ لی۔ | یعقوب کی کوئی دوایت<br>بخاری میں مذکورئیس<br>ہے بیرمحاح میں من<br>ل دواینیں ہی جن | یہ روایت کآب الاحکام والی بست میں کاب سے پڑھا مگر تھڑئے متابعت کے خلات ہے۔ کآب الاحکام میں اوپر والی آیت ہمیت میں اوپر والی آیت ہمیت میں دونوں آیتوں کے ایسے میں اور اس روایت میں ان کی است کا انسافہ میں ۔ والیت میں انسافہ میں ۔ والیت میں انسافہ میں ۔ | ته به ابتد بای تراننی این است کا تراننی این است و مزور می می این کا می این کا | يه روايت<br>كآب التنير<br>والى ب جن كو<br>آب ديكه بيك |

مسنده احده میں بعض متابعات : اِن جُر تکھتے ہیں کم عثمان بن عُمر کی مثابت میں کہ عثمان بن عُمر کی مثابعت میں مذکورہے۔ ہے توعزود مگر ناقس بین اس میں خزیر یا ابونز پر کسی کا وکر ہی نہیں ' مذکورہ تو برکا کوئی تذکرہ ۔ یہ دوایت ہی مقتنب ہے ۔ دیکھیے منداحہ جلدا صطا

حد شناعب الله حدثنى الى عثمان بن عمق ال اخبريا يونس عن الزهرى قال في الليلق قال اخبر نى زيد بن ثابت ان ابا بكرارسل السرمقتل اهل

ابی بی میں اسب کے عنوان سے جیبا تھا جس پر ایک منہ میں ہوا یک منہ من کے اصفال می مدنی "
کے عنوان سے جیبا تھا جس پر ایک بلی دو دو تنقیدی اخباد الاعتمام گرجز والہ (مسک اللی حاثیث کے عنوان سے جیبا تھا جس پر ایک بلی دو دو تنقیدی اخباد الاعتمام گرجز والہ (مسک اللی حاثیث مومانا محمد کے ترجمان) میں باقسا طرحی تھیں ۔ پہلی تنقید تو بڑی طویل دع ریفن شیخ الحدیث مومانا محمد اسمنیل ما حسب خطیب جامع گرجز الوالہ کی سار ۱۱ ر ۱۱ ر ۲۳ مار پر سے حاصل مفرن سے تھا ہیں المرول میں بلے پوڑے ماشھ دس صفوں برجھی جس کا تعلق میرے اصل مفرن سے تھا ہیں نے اس کے دل اسیان میں اشا مت کے لئے : جے دیا تھا مگر ابدیان کی شا مست ختم ہوگئ اس کے مرادہ معنمون بھی ضائع ہوگیا۔

میرے اس معنون س جی قرآن کی حدیث کا ذکریمی ضمنًا آگیا تھا جس س سے سکھا تھا کہ معاح میں جمع قرآن بعہد مدلقی کی دوایت عرف ذہری عرف عبید بن السباق سے عبید عرف زید بن نابت سے کرہے ہیں اس ہے یہ دوایت آحاد درآحاد درآحادہے۔

اليمامة فأ داعم عنده فقال الومكران عمافانى فقال الدالقتل قد استقى ما هل اليمامة من قراء القرأن من المسلمين وانا احشى ال يستحر القتل بالقراع في المواطن فيذ هب قرأن كثيرك يوعى وانى الى ال تامر بجمع القرأن ففلت ملكا س

مشدا سے اس علم برمولاناں کی ہوری کا دجل نہیں جل سکتا۔ وہ ٹوڈنغیدی نوعیت کو مجدلیں سکے۔ اب جبکہ یہ محان کی تمام احا دیث جمع قرآن کی تنقید ٹٹائع ہورہی ہے تواس سے بڑھے کو مولانا لائل پودی کا اور کیا جواب ہوسکتاہے۔ فبدای حدی بیٹ بعدل کا یوصنون

مولانالائل بودى سنة وهوكريد ويلب كو فرملت بين كو زمرى عرف جيدبن السباق بى سنة نهيس بكرخارج بن زيدس بى دوايت كرعب بين اس سنة زيد بن فارس كر ثموت بين فق البادى ولم المن عرف بين الديمى بين اوداس كر ثموت بين فق البادى المله من المنا كاحواله ويلب حالا بكوخارج بن زيد سنة عرف آيت موده احزاب كه خسطة اور بجر خزير بن فابت الا نعدادى كه ما تقيال في المن معداحت بعيد مثمانى و خزير بن فابت الا نعدادى كه ما تقيال في المن بين كردي وايت ب جوهديث نقل معداحت بعيد مثمانى و كردي بن فابت المن معادحت بعيد مثمانى و كردي خاري بين في المن معداحت بعيد مثمانى و بيا تقل معدا بين من كوري وايت بي جوهدي بين ما ميني كون وكري كون وايت بي بين كوري وياب بين كون وكرون وكري من المن من من كون وكري وكرون الهزال معداحت بين كون وكري من كوري وايت بين كون وكري وكرون وكري وكرون وكرون

امی سے بھت آرآن بعہد صدیقی کی مطابت تہما جید بن المباق بی سے ہے اور تقل معاقف بعبد عِثما تی کی دوایت بہما النس بن مالک، بی سے اور ہر حدیث محے تہما ماوی زہری ہی ہیں لودی بحث آیت احزاب وسودہ توس کے بیان بیمامی دسلط میں آتی ہے اور مولانا لائل پوری کی ہر بات کا جواب مری اس کیا ہد میں موجود ہے۔ مسلمالی لعدروكيت (فعل شيئ العربيفعلدرسول الله صلى الله عليدوسلم فقال هو والله خير فلم يذل يواجعنى فى دلك حتى الشرح الله صددى ورايت فيه الذى راى عرقال نيد وعرعنده جالس لا يتكلم - نقال الوبكر إنك رجل شاب عاقل لا نتصمك كنت مكتب الوحى لوسول الله صلى الشمليم وسلم فاجمعه - تقال ذيد فوالله لو كلفونى فقل جبل من الجبال ما كان با ثقل على مما امونى بدمن جمع القرأن فقلت كيت تفعلون شيئ المع

مراس است ما بخاری سے معابت کرنے والے اور شیب ، یونی ، ابلایم اور عدارتی جار آوی ہم نے امام بخاری سے معابات کے معابات اب کے معابات اب کے معابات اب کے معاباتی ابو کم عبائی ابن سے اسماعیل بن ابی اویس ان ان سے امام بخاری ، مگر مولوی الا کم یوری بیش کر کے بہت کا اس لئے کہ تحویل بیش کر کے بہت کا اس لئے کہ تحویل میں امام بخاری کے بیٹنے اسمعیل بن ابی اولیس کا حال شایدان کو معلوم ہیں ہے ۔ مینے ابن مجر تہذیب التہذیب میں کیا فرصائے ہیں ؟ جس کا خلاصہ یہ ہے کہ تمام انکہ رجال کا ان کے صنعیف میں لئے اور ناقابل اعتباد موسفے براتعاق ہے اور متعدد انم رجال کا سے توان کو کہذا ہے جیسے متاز لقب سے یاد کیا ہے۔ بعضوں نے حدیثیں گھڑنے کا بھی النام دیا ہے ۔ ویکھیے تہذیب التہذیب جلدا ، صناح سے صنا اس کے ان کے ای قسم سے ویا تھا کہ وستے ہیں ۔

مگر واضح سبے کہ یہ تحویل بھی امام بخاری نے حرف سودہ احداب وائی آیت کے متعلق ذکری ہے جوخادج سے مروی ہے . باب جمع القرآن یا کتا بالتغییر میں یہ تحویل مذکور بنیں ہے کتا بالجہا دیں مذکور ہن اوراس میں جمع قرآن یا تقل مصاحف کے واقعے کا مطلقاً کئی ذکر تہیں میں نے آخر مورہ تو بد وآیت احزاب بربحث کرتے ہوئے اس کتا ب میں اس تحویل پر بھی بحث میں نے آخر مورہ تو بد وآیت احزاب بربحث کرتے ہوئے اس کتا ب میں اس تحویل پر بھی بحث کی ہے مگرولوں لائل بودی نے ناظرین الاعتصام کو دھوکہ بینے کے لئے ال باتوں کے حدیث جن الله بعد مدید بقی سے قصد الله علم متعلق کر ویا .

یفدلد دسول الله عدلی الله علید وسلم بس بسی یک مدیث عثمان اب عرب مروی ہے۔ البتراس سیب .....

كَيْوعَلَى كَا اخسافَ مُخطرِفاك ، ايك خطرناك اضافسي وكمي وايت میں ہنیں " لالوعی " کا لفظ حب کے مطالب یہ ہیں کہ قرآن کیے وہ حصے جو تعلم بند اور معفوظ بنیس موسے کچھاس کو یاد بین کچھاس کو، وہ ضائع موجا یُس کے جس راوی نے یہ نا پاکس اصا فرکیا ہو' اس کی فعرت کا اندازہ اس اصلے سے لگا یہتے۔ مسند احمد ی ایک اور روایت ؛ بان ایک اور روایت بمی مسنداحمد عده مسلمه میں سے الوکامل و منطخ بن مدیک اسے وہ ابراہیم بن سعد سے، وہ ابن تنہاب سے روایت رستے ہیں مگریہ یمی میر مدیث کی طرح معتقب ہ<u>ی ہے۔ کہتے ہیں ۽ عن عبی</u>دابن السباق عن ذیل بن تاست حال ارسل الی ابوبكرمقتل اهل اليمامترفاذاع عنده جالس وقال الويكريا ديد بن نمابت انك غلام شاب عاقل كم نتحمك قد كنت تكتب الوحى لرسول الكه صلى الله عليه وسلم فتبتع القران فاجمعه قال زيد فوالله لو كلغوني نقلجيل من الجبال ما كان القل على مما احربي برمن جمع القرآن فقلت اتفعلان شيت العريفعلدرسول اللهصلى الله عليدوسلم قال هووالله خير فلم يزل الومكر مراجعى حتى شرح الله صددى بالذى شرح لد صدد ابی مکروعم دیشی الله عنهما . یه دوایت بمی پهیں تک ہے اس میں تم بن آ فر مورة برآه كا ذكرست مذخز لميركا مذا بوخز لميركا . غالباً اس لير المام بخارى نے ابو کا مل کی متابعت کا تو ذکر ہی ہنیس کیا اور عثمان بن عمر کی متابعت کا ذکر كياجى تواس كوكهيں نقل بنيس كيا-

باتی دی لیدن کی روایت لونسسے توابن جرفتح البادی جلد 19 ص<del>افی کایں</del> مکھتے ہیں کداس کو مولف یعنی امام مخاری نے باب فضائل القرآک اور کمآب لیتوحید مین نقل کیا ہے ابن جرسے ، یہاں تسامے ہوگیا ہے جو کیا ہا التوجید کا بھی ذکر
یہاں کر دیا رید دوایت عرف فعنائل القرآن باب کا تبالبنی میں ہے ۔ کماب
التوجید میں لیٹ کی دوایت یونس سے بہیں ہے بلکر جالر جمن من خالد سے ہے
جس کی تعرب میں نے نقشے میں کر دی ہے مگر تعجب ہے کہ میسی بخاری کے موجودہ
نسخوں میں اگر دیکھیے تو باب کا تب البی معلی اللہ علیہ وسم میں وہ لیٹ والی دوایت
جویونس سے ہے عزور ملے گی مگر خزید کا نام بہیں ملے گا بلکہ الوخزیم کا نام ملے گا
اس لئے میرحدیث کی آب التغییروالی حدیث کی مثا لعت میں بنیں بیش کی جا
سکتی بھر باب جمع القرآن والی حدیث کی مثابات اس سے ہوسی ہے جفیقت ہے
کہ امام بخاری کی اس بیش کردہ متابات سے صمات ظاہر ہے کہ باب کا تربالبنی مسلی اللہ علیہ
دسم والی حدیث میں خزیمہ کا نام امام بخاری نے کھا تھا .

مگراس كى كى ميالاك شاكرد فى اس كوالوخزىد بناديا ورنداس روايت كو امام بخارى خود كماب انتفسيروالى روايت كى متالعت ميس كمبى بيش نزكرت وه توخود سا الوخزير سوالى تول كى مويد تق وه اس روايت كوعبدا لرحمان بن خالدا ورموسى كى متابعت ميں بيش كرتے .

اورلیقوب والی دوایت بھی مخاری میں ہنیں ہے بھر محاح کی کمی کتا ہے ہیں ہنیں ہے۔ ابن جر تکھتے ہیں کہ ابو بحر بن ابی ذور نے اس کوا بن کتا ہے المصاحف میں انتیں کیا ہے اور ابولی نے بھی مختقراً کھا ہے مگر خود ابن جر بی کھتے ہیں کولیتوب والی دوایت کو ذوبلی نے الز ہر بات میں جو نقل کیا ہے تو انہوں نے تو بیر ہی کا نام یعقوب سے نقل کیا ہے اور اس طرح ہوز تی نے بھی ۔ تو بیقوب ہو ابینے باب لیا ہم میں دوایت کرتے ہیں تو وہ بھی بروایت قری خزیمہ ہی کی دوایت کرتے ہیں ، اور بروایت صنیعف ابو خزیمہ کی ۔ والل اعلم ۔

ابواهیم بن سعده هی کی دوایت هیں تمام اختلافات هیں اس منائیں منائیں مارے اختلافات اس بی دوایت میں موسی ہے جس میں الوخزیمہ ہے اورا بنیں ہے تا بت والی حدیث بوک ب الاحکام میں موسی ہے جس میں خزیمہ اور الوخزیمہ ہے والی حدیث بوک بی اور آخر مورہ توبہ کی دوایتوں کے ہوش حون ایک بی آیت کے منطق اور پیم نو یم بی الوخزیمہ کے ما تقصف کا وکرسے اور پیم انہیں سے ان کے منطق اور پیم نوایت کرتے ہیں جو الزہریات میں اور جوزتی کے بہاں ہے تو بیٹے لیعوب بی دوایت کرتے ہی جو الزہریات میں اور جوزتی کے بہاں ہے تو بیٹے لیعوب بی دوایت کرتے ہی جو الزہریات میں اور جوزتی کے بہاں ہے تو بیٹے لیعوب بی دوایت کرتے ہی اور ابن ابی اور اور الوایعلی کے بہاں الوخزیمہ کے نام کے دوایوں کے دوایوں کو کے دوایوں کی کے بہاں الوخزیمہ کے دام کی دوایوں کے دوایوں کے دوایوں کے دوایوں کی کے بہاں الوخزیمہ کے دام کی دوایوں کی کی بہاں الوزیم کے دام کی دوایوں کی کے دہماں الوزیم کے دام کے دام کے دام کے دام کے دام کی دوایوں کی کو دوایوں کی کے دام کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی دوایوں کی کی دوایوں کی دوایو

المل : تعجب سے کہ امام بخادی نے عبدالرحلٰ بن مہدی چیسے جلیل القدر محدّث کی مثابعت کا کوئی ذکر بنیں کیا بھس کو ترمذی نے دوایت کیا ہے۔ عبدالرحل بن مهدی عبی ا برام م بن صدری سعے روایت کرستے بی اور آخر مورہ برات کے خزیر بن تابت (ج تفریح ولدیت ) بی کے ایس پائے جلنے کا ذکر کہنے ہیں۔ فال اس مے امام بخاری نے اس متابست کا وکرہیں کیا کی کودہ جلیتے يتقركه فرموده برأفشك علن كوالوخزيسك ساخه ركعين اورآيت موده احزاب كعصلن كوحزير کے مابتہ تاکہ دو داقعہ دو وقتوں کا دوشخصوں کے مابتہ ثابت ہو سکے۔ ایسانہ بوکہ ایک ہی دقت كا يكسبى واقد مجما جلد اور حرن آيتول كي متعلق راويون كا اختلات قرار ديا جلد اس سے مودہ احزاب کی آیت والی دوایت کوامام بخاری نے باکل انگ سے منعقع طود پر دوایت کیسا كراب كجصنه والاجومجعهد لع جاست مجدنقل معداحت بزما وعثمانى كا واقد يمجع ياجح صديقي بى ك وقعت كا اوراس كوراولول كااختلاف قرارسه . ترمذى مقاتوخز يدوا بوخو بيركا اختلاف آيت مودہ احزابسے کے متعلق حبار حمل بن مہدی سے دوایت کیا ہے ( درانہوں نے ابرا ہم بن معہ سے ۔ اس پرددبارہ بحث متن کہ بسیس - حدیث نقل مصاحف بصرمصاحف بہدعتمانی کی تنقیدسیں آسٹے گئے۔

ساتھ ۔ اونی فورد تامل سے بیر صاف بہتہ جیل جا آہے کہ ابراہیم سے حتنی روایتیں مصطرب بیں ان سے اصطراب سے ومد وارخود ابرا میم بی بی کر کس سے مجھ کہا اوركمى كير اورابط ميم كوابن جحرتهذيب التهذيب جلدا صطاا يس تكفت بیں کہ یہ زمری کی مدینوں یں بہت منعیف سمھ جلتے ہی جس کی ایک جب یہ مبی موسکتی ہے کہ ایرا میم کی پیدائش سٹن کھ کی ہے ۔ یہ زہری کی دفات کے وقت بندره مول برس ملم عق بعن لوك كت بي كرينده مول برى كى عمر مھی روایت حدیث کے لئے کانی موسکتی ہے جمکن ہے کہ کانی موسکریاں تو ا برا ہم بن سعد کی تقاہی زہری سے مشتبہ ہے بکریقی*ن ہے کہ* دونوں ئیں طاقا<sup>ت</sup> ہی ہ ہوئی ہویا بہت کم سی میں ابراہیے نے زہری کو دکھھا ہوکیؤ کرزہری متعام ایریں مست متع شام وجازى مرحديرا ورابرا بيم بن معدمدية طيبه يس مقيم متع مسيضك محدثین زہری سے روایتیں مینے متھ ایلہ بہٹنے کر، ابلامیم بن معد کا پیڈرہ برس با بول برس کی عربیں مدینے میں زہری کے پاس ایل جا نا حدیثیں سننے کے لئے بادکل ستبعد ہے اورکسی نے اس کا ذکر بھی بنیں کیاہے کہ جس طرح ما حشون وینو مدینے سے ایر جا کرزہری سے حدیثیں لینتے ستنے اس طرح ابل<sub>ا</sub>میم بن معدیمی <u>گئے ست</u>ے۔ اس لیے ابراہیم کی روا بست زہری سے یقیت مرسل ومنعظع ہے۔ محدثین انقطاع کا تو ذکر نہیں کرتے ہیں مگرمنعن کا اور اف عزود کرتے ہیں اور انقطاع کا ذکر نہیں کرتے ہیں عرف بخادى كا بحرم و كيسف كرية بونكر بخارى كى منرط لقا محدثين سي مشهود موكى ب مگریه شیول کی کتب رجال سی خاص طورسے ممدوح اور لّق نفر آتے ہیں عُرض ال كى روايت جوالوفرى كى ب وه ليف اصطرابات اورمنعت كى وجسع فرواعتبار سے ما تطہے۔ باقی مه گمی عبد الرحمٰن بن خالد دالی روایت تو بیشیوں سے بہاً س تو حرود جست اود گفتہے مگر اہل سنت انمہ رجال ان کو مشکر الحدیث تکھتے ہیں اس لئے ان سے بولیٹ ابوخز دیکی روایت کرتے میں وہ لفیڈ کا قابل انتفات سے خعوصًا جبکر

امام بخادی سے نز دیک بیٹ عثمان بن عرو سے ساتھ دو آدمی یونس سے خریمہ کی وات كريه بن اوريونس زمرى كى مدينول يس ابرائميم اورعبدالرحل وونول سص زياده قابل تبول بی اور شعیب توزمری کے کا تب ٹی تھے اس سے دومروں سے بہت نیا ده یه زهری کی حدیثوں یں توی سمھے جاتے ہیں۔ یہ روایت بھی خز میری کی کرہ بين . خودابن مجرفتح البادى علد ٢٠ صص ٢٢ مين لكھتے بين كواس حديث كوطرا في في جومندالشاميين مين نقل كياسي توخر يربن تابت الانفياري بتفريخ ولديت کھلے اور یہ دوایت الوالیمان ہی سے جوشعیب سے دوایت کرتے ،یں ا دروہ نہری سے ، چر ترمنی میں بھی آخر سورہ توب د آیت احزاب دونوں ہی کے ملنے کا ذکر خزیم بن نابت بی مے ساتھ ہے ۔ تبعر ی ولدیت ۔ اس لئے مرحنید بظاہر ابوخریمه کی متابعتیں بخاری میں زیا وہ نظر آتی ہیں مگر دانند میں ہے کرزمری سے روایت بیان خزیمیری کی میخ سے جس طرح آیت سورہ الراب کے بزماً نہ تقام حاف منہ سلنے اور بیم تخذ بر مے سابھ یا نے جلنے کی روایت خارج بن زید سے دہری کرہے این ای طرح سورہ براۃ کی دو آیتوں سے سنسنے اور خزیم ہی کے ساتھ پالنے جلنے کی روایت نہری عبیدبن السباق سے کرتے ہیں . بعدوالوں نے سورہ براَۃ والی آیت سکے الع خزيم كوالوخزيم بناديا تاكه وولول أيتول كا تعلق أيب بى تخصيت باعث الشماه موکرای*ک دوایت کوغلط نه تابت کر*ہے۔

اظهداً راصل حقیقت ؛ گرحقیقت یه ب کردوایت بنان والول نے بط ، محت کے بہاں یمنی بنیں بی کہ یہ داقد جونمری دوایت کرمیے ہیں دہ میمی بیت کہ یہ داقد جونمری دوایت کرمیے دواؤں جگر بیان بید واقعہ توقعی غلط اور کذب واقع اسے مگرنمری نے نیزیم بی دواؤں جگر بیان کیا ہے۔ اس کولید والوں نے ایک مگر فرزی کے اور دومری حگر الوفر یم بنایا ہے ۔ صحت کیا بہاں یہی مطلب ہے۔

دولؤں روایتوں بینی سورہ براّۃ والی آیت اور مورہ احزاب والی آیت دولؤں کے مذہب اور چرخز میہ سے ساتھ مٹنے کی دوحد شیں ایسے عنوان بیان ونشست الفاظ کے ساتھ بنائیں کہ یہ دولؤں واقعے الگ تسیم کیے جائیں یا واقعہ توا کی ہی قرار دیا جلٹے مگر داولوں کا اختلاف سمجعا جائے کہ محمی نے سورہ براَۃ کی آیتوں کے متعلق کما اور کسی نے سورہ احزاب کی آیت کے متعلق ، یہ دو نوں عور تیں ممکن مول ، عرض یہ بھی کم آسکے چل کر جیسا موقع موگا دیسا مطلب نکال جائے گا۔ ہم اس حقیقت واضحہ بر صدیت آخر مورہ توب وآیت احزاب بر مفعل بحث کرنے کے دقت ہوری طرح مدیث کرنے کے دقت ہوری طرح بحث کریں گئے انشاء اللہ تعلی اس محقور آتان ہی کہ دینا کا فی ہے۔

ببرمتنابعات بالکل غیرمفیده هیں 📑 جو نوگ فن مدیث سے مناسبت رکھتے میں وہ یہ جانتے ہیں کہ کسی حدیث کی اگر ایک داوی دوایت کر دام ہواور پھر دوسرے نے بی اس کی روایت کی تواس کومتا بعت کتے بی اوراس سے بہلی روایت کی تعدیت موتی سے بشرطیکه دو مرا را دی پہنے را دی سے منعیف منمو ا درایس بشا بعتیں و بال مغیدتقوست مواکرتی ہیں جہاں امسل مردی عند کینی جسسے وہ دونوں راوی روایت کرمیے ہیں، تعۃ اور حجت وسندمو۔ ورن اگرا مىل مردى عنه بى مجوح ادر ناقابل استنا دسے توایک دوكیا بچاس ساتھ متابعتیس بمی مون توب مود بین اگرمردی عنه اور داوی مسب کم دبیش مردح بین توایس مابستوں کے تکھنے سے مراکھنا بہتر ہے۔ ان متابعتوں کے دیکھنے سے معلوم ہوگیا کہ یہ ساری متابعتیں عرف نه مری ہی سک بینچتی ہیں اور نہری کا حال آپ كوتبغميىل تمام معلوم موجيكا - زمرى سے جارآد مى دوايت كرتے ہيں شويب يونس ا برا ميم ا در عبد ارحمن ما يونس اور يونس سي زيا ده عبد ارحمٰن منكر حديث روايت كيف میں بدنام ہیں۔ ابرا میم زمری کی عدیثوں میں خصوصیت کے ساتھ صنعیف سمجھے جاتے ہیں ۔ لے مے کوئس عرف شعیب ہی ان میں ایک تق دا دی ہیں مگرخود نمری

بی کی و تا قت جب فابل قبول نہیں توعزیب شعیب تقہ ہوتے بھی توکیا بمرسیال میں ابوالیمان کی روایت شعیب سے محل نظر ہے اس کے کہ شعیب سے بدات خاص ابوالیمان نے شاید ہی کوئی حدیث اسمی ہو . . . . . غرض کی طرح کا فائدہ تعقویت ان متابعتوں سے اس روایت کو نہیں بہنچ مکنا . خصوصا زمری جب اس حدیث کی روایت میں متفرد ہیں اور بھر زمیری سے اوبر عبید بن السباق بھی علم تفرق بند کیے ہوئے ہیں اور ان کے بعد تو حوث زید بن ثابت ہی کا نام ملیا جا کہ ہے اور بس ان کے سواتو کسی اور صحابی کر واقعہ جمح قرآن کا علم ہی نہ تھا جو کسی سے کوئی بیان کرتا۔

ان کے سواتو کسی اور صحابی کر واقعہ جمح قرآن کا علم ہی نہ تھا جو کسی سے کوئی بیان کرتا۔

نھری اور نھری سے او بی یہ جس اور یہ بیں اور نید بن ثابت سے عبید کی روایت کر ہے ہیں اور زید بن ثابت سے عبید کی روایت کرتے ہیں اور زید بن ثابت سے عبید کی روایت کرتے ہیں اور زید بن ثابت سے عبید کی روایت کرتے ہیں اور زید بن ثابت بر سے افترا د کی ہے ما

الم ال کی بڑی دجہ یہ ہے کہ الوالیمان بہرانی قبیلہ کے غلام سے ۔ یہ قبیل حمل کالیک مشہور قبیلہ تھا۔ بعد کوآزاو کرفینے گئے سے مگریسے برابر صمی میں اور شیب نہری کے ماہ مشہور قبیلہ تھے۔ مگرالوالیمان کا ترب سے فرمہی کے ساتھ ایلہ میں رہتے سے اگر دیہ وہ بھی صفی سقے۔ مگرالوالیمان کی پیدائش سے بہلے کے ایلہ میں مقیم سنے اور شعیب حدیث دوایت کرنے میں بہت بخیل شعے ، میر مخیال بہت شعیب کی دفات سال اللہ میں ہے اور الوالیمان کی بدیا تھی اللہ دونوں کی دفات کے درمیان سے فرم بالم نادی وی رہا المصلفظ جعمی نے جو مشہور مدتس سنے ، محد بن المصلفظ جعمی نے جو مشہور مدتس سنے ، کوشش کی سے کوئی طرح الوالیمان کی روایت شیب سے میسی تا بت کی جائے اور الوالیمان کی روایت شیب سے میسی تا بت کی جائے اور الوالیمان کی دونا سے سال کی عربی بنائی مگر امام بخاری وی وقرہ نے سالم کی دونا سے سال کی عربی بنائی مگر امام بخاری وی وقرہ نے سالم میال وفا سے مکھر کرسارا پول کھول دیا ۔

درمیان کے کسی راوی کانام قصداً جھوڑ دیا ہے اس سے کم عبیدبن السباق کی ولادت تقرياً منهدى إورزيدين أبت كى دفات منكه ياسك مي اويقول صنیف ساج برس موئی اگر تول صعیف ہی معیم موتوعبیدزیدی وفات سے دفت دو برس سے زیادہ سے رہے۔ یہ عالم تواس حدیث کی امنا و کا ہے۔ اب امل تن حديث كاعالم بمي الاحظر فرسايجية الكردونون عالم كى ميركا سائقه لطف حاصل مو. تنفتيل متن حليث : اصل حديث اسم منون سے شروع ہوتی ہے كحفرت الوكرصديق يخف خرت زيدبن ثابت كي ياس ابل يمامر مح تس كى نجر بیم کران کو بلا جمیجا اور حصرت عمر فا مدق ای دائے جمع قرآن سے متعلق بیان کرے ان کوجمع قرآن برآمادہ ہونے کے لئے کہا اوروہ باربارسے احرار کے بعد جع قرآن پر دامنی موتے اورجع قرآن کاکام انہوں نے سرو ع کردیا۔ جمع قرآن کاکام تخلید میں کیوں ہوا : سوال یہ پیدا ہوتا ہے کر حزت ع وأفي في است برے كام كو حفرت الو كرونس بالكل تخليد مي كيوں كما ؟ اور تيم حرکت الو برز نے مرف زید بن مابت الله می کوکیوں بلایا ؟ کا تب وحی ا ورتعی معابرا مقد وملم قرآن س زیدے کمیں زیادہ تقے۔ اور کتابت میمی زیرے اُگ م مرد نے کی کوئی وجہ بنیں ۔ اس کے زیدبن ٹابت م اورلفس کم بہت وحی پر تَفْوِى تَفْعِيل بحث كى عزورت ب سنية :-

الوك كتابت وحى كريت بب من اور بير برست بعد زيد بن ثابت م كا تعليم کآبت ومشق مهارت املا مک بمی دو مرے ہی لوگ کا بت وجی کرتے ہے جیب ان کومشق کمآبت و مهارت ا ملاحاصل بویچی تو غالباً سلنه ماسک. بجری یا اس سے می بعدسے نیا دہ سے زیا دہ اخری مین جارسال کی مدت میں جو کچھ میں وحی آئی اس کوزیدبن تابت استے سے بھی کھھا ہوگا۔ یہ نہیں کماجا سا کہ کسے دوسر سے سے اس ست میں کتابت وی کاکام لیابی نبیں گیاجهاں زیدبن نابتے اس مدت میں تکھنے دانے تھے وہاں اور دوسرے لوگ بھی تھے کیونکر ان سے بيشتر كم تكفف والع بالكل معزول نهيس كرفية كئ عقد اورمذان بران كوكوني وجر ترجیع بدا مولئ على عمر كماب نيل الادطارجلد، مدهمه مينسے في حليث ذيد بن ثابت ان النبى صلى الله عليه وسلم إمن فتعلم كتاب ايهود وقال كتبت للني صلى الله عليه وسلم كتبرواق أقد كتجعمرا داكتبوا اليسر- رواه احد والبخادى يعنى زيدبن ثابست في كمعديث ميس سے كر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ان كو حكم ديا عما تو انهول في يهوديون کی زبان مشریان کی قرآت اور کتابت سیمی زیدبن ثابت نے کہا کریہاں مک ک و میں نے اس بات میں مہارت بدید کرلی ) اور میں مکھتا تھاربول اللہ علیہ وسلم کے مراسست و سرمانی زبان میں ترجمہ کرمے سرمانی رہم الخطیس) اور آت کے سلصف برهما يموديون مح مراملات جب وه يعبحة سف آب ملى الشمير وسم كابي. اس صدیث کوامام احدین حنبل نے اپنی مندیں اورامام بخاری نے روایت کیا ہے اس کے مجھ ابد علام متو کانی مصنے ہیں جس سے معدم ہوتاہے کہ ہجرت مے بعد

سلہ: خموکا نی نے مربایی زبان ہی مکمی ہے مگرقاموس ویوہ میں لفت یہود عجرا نی تھی سے۔

جو آنھنرنت صلی الله علیہ وسلم نے زیدبن ٹابت کو دیکھا اور کمسی ہی سیں اسے کی و إنت وصفط كا اندازه لكاياً تواسى وقت ان كومراين زبان اورمم الخط يسكف کے نئے فرمایا تھا اور انہوں نے چھ جیسنے میں اس عد تک میکھ لیا کہ مراسات کا کام كرف ك نابل موسكة ١٠ سي يريمي مكهاب كرمرايي زبان الجراني زبان كمعلاه ایک دومری ہی زبان ہے جس سے یہ معلوم ہواکہ دید بن ٹا بت خ نے جرائی زبان ا در رمم الخط نهيس سيكها خفاء بهرطال اس سع يرمعلوم مواكر زيد بن ابت فأرمول الله صلی الله علیه وسلم سے کا تب مراسلات مقے اور میدودلوں سے مراسلات سے تعلق خاص كانب سفے مذكر وحى كى كتابت بين ان كى كوئى خاص خصوصيت بقى بلا يختلف طرح كى كتابت بي خلط ملط كاخطره بوسكتاب اس مي ممكن ب كرجس وقت كونى أور كاتب وحى موجودنه ربسًا بمواس وقت رمول التذمسي التُدعيه وسم ان سے دحى تكھوا يلت مول - زيدبن نابت يظ كامحفوص اورسب سے زيادہ امم كا تب وحى مونا عرف بخارى كى حديث كى وجرسع مشهور موكليا ا دراس حديث كو توست بهنجات كمسك مشہور موگیا ہے ورنہ درامس ان کواس سیسلے میں کوئی خاص اہمیت بڑھی اور نہ موسكتى بسيع اس ملت اس روايت كى وجرس بدا شده شرت كوان كخصوسيت سے میں میں بیش کرنا کھلا موا مصا درہ علی المعلوب ہے جو کس صاحب انعماق ویا سے نزدیک جائز نہیں . محدثین نے اس روایت سے ان کو وجی کا کا تب وّاریے ے لئے بہت زور لگایا ہے اور بعض روایتیں بھی اس کی تاتیدسیں بنا لی گئی ہیں مگر ورایت صاف بتا رہی ہے کہ یہ سب حریف روایت جم ترآن کی کھوکھی ویوار کے

ا : " مساورہ علی المعلوب" علم مناظرہ کی ایک اصطلاح ہے جس کا معلیب یہ ہے کہ جودعوئی ہواکی ولیس میں جبول ہے ہواکہ ولیس میں جنول ہے تبول ہے کہ جودعوئی ہم قبول ہنیں وہ اس وعویے یا اس سے کسی منصبے کو دلیل ہیں کس طرح قبول کر سکتا ہے ؟

لئے کھو کھلے پشتے ہیں اس سے موا کچھ نہیں ۔

استیعاب جلدا مدیم ترجمدابی بن کعب یں ہے کدرمول الد مسلی الد الد مسلی الد الد مسلی الد الد مسلی الد الد مسم کے مدینے تشریف لان کے ابعد سب سے پہلے جس نے وحی کی گا بت کی وہ حفرت ابی بن کعب مسمت اور یہ سب سے پہلے شخص بین کہ جو کتاب مکھ کر خاتم کتا ہو گا دی کا ب کا ذکر اپنے نام مے ساتھ لکھ دیا کرتے ہے ہو ۔ بجرب ابی بن کعب نہ ہوتے تو زید بن تا بت بالا سے جلتے مگر یہ بھی ، بجرت کے بین جارسال بعد سے ہوتا ہوگا کیونکہ اقل تو زید بن تا بت کم من سے ۔ بجرت ، ام معر سل بدی ہوئی ہے ۔ زیدا می وقت گیارہ برا کے کم من سے ۔ بجرت ، ام معر سل برئ ہے ۔ زیدا می وقت گیارہ برا کے ہوئی ۔ فتح کے بعد جو قریبی قرار دیا ہوئی ۔ فتح کے بعد جو قریبی قرار دیا ہوئی ۔ فتح کے بعد جو قریبی قرید کا بند کی بوری تعلیم کر دیں جش کا مقصد یہ تھا گیا کہ وہ دی افعاری لاکول کوئی بت کی بوری تعلیم کر دیں جش کا مقصد یہ تھا گیا کہ وہ دی افعاری لاکول کوئی بت کی بوری تعلیم کر دیں جش کا مقصد یہ تھا

مل الله على وسر من معد معد اقل من الما يسب كا فتح جنگ بدر من والله مل الله على وسر الله على وسر الله على الله على وسر آدى كر نقار كيد اور لقدر حيثيت ان سد فديد وسول بوا ان كور إكر ديا اورا بل كركتابت كا فن جل فت تقد اور الله مديد بنيس جل فت سقة توكفاد كرين سد جن قيد يول كد باس مال نه تقا ان كا فديديه مقرد كيا كيا كه وه مدين كد وس الأكول كوكتابت سكها دي اور فن كتابت كي تعيم بورى كر وى وه دي توجس في وس الأكول كوكتابت سكها دى اور فن كتابت كي تعيم بورى كر وى وه فرا فت كي بعد راكر ديا كيا وابن الموكول مين نه يدبن الابت بي مقد عز من ال تيديل من من جو فو تنويس اور كتابت كي ما سرح فو تنويس اور كا بت سي ما سرحة ان كساخ يي فديد مقرد كيا كيا كه وه و دس الأكول كوكتابت كي تعيم بودى كر و دس وي "

تمنا غفرله الوش كرتا ہے كابن مور فے جو يا مكھا ہے كوالم مدينه كتا بت نہيں مقاع فراد الوش كرتا ہے كابن مور في جو يا مكھا ہے كوالم مدينه كتا بت نہيں کہ انساریں قریش رہم الخطا ورطرنہ املاکا رواح ہوجائے اور قرآن تکھتے والے انسادی بھی اس رہم الخطاسے قریش تکھا کرتے ہیں انسادی بھی اس رہم الخطاسے قریش تکھا کرتے ہیں انہیں انساری رطموں میں زیدبن ٹا بہت ہی سے جنہوں نے ان قریشی قدیوں سے کا بہت سیمی متی۔ بجرت سے تعریبًا ایک برس آٹھ ہیسنے کے بعد زیدبن شاہت نے کنا بہت سیکھنا مثر وع کی۔مشق وہا رہ کے ساتے کم سے کم ہین چار سال کا دقت تو حزور رکھنا چاہیئے تو یہ سال سر بھی میں کہیں اس قابل ہوئے ہوں کے خطور کتا بہت کر سکیں۔ وحی تکھنے والے اگر کم ہوئے تو ایک نوشش ہوں کے کہ خطور کتا بہت کر سکیں۔ وحی تکھنے والے اگر کم ہوئے تو ایک نوشش بی سے مب کتا بہت کے باہر دہی رسم الخط بی ماہر بین تعریب کا بہت سے ماہر بین تعریب کا بہت سے ماہر بین بین ہوئے۔ ای بن

کویٹ بھی توانفداری ہی جقے اور اسلام لا نے سے پہلے کے کتا بت ہیں ماہر بھے
اور چوکا قریش کے علیف جقے قریشیوں سے دیر بیز کتلفات دکھتے ہے اس کئے
قریش کے لغات و محاولات اور دیم الخط واملا سے پوری طرح واقعف ہے اس کئے
کے ہجرت کے بعد انعمار کی دل دہی کے لئے آپ نے فولاً ایک انعمادی کو گابت
وی کے لئے منتقب فرمایا مگر ایسے ہی انعمادی کو جو قریشیوں ہی کی طرح مکھتا ہو
مکن ہے کہ وفات نبوی سے سال دو سال تعبل زیدبن ثنا بست نے ہی کتابت وی
کا بچھ کام کی ہو مگران کو دمول انڈ میں دائٹ میں وسلم کا کا تب خصومی اور کتا بت دی
کا خاص ذمہ دار قرار دینا بخاری کی موابت جمع قرآن کی کھوکھی دیوار پر تبیشتہ مگلنے

بر حجیوائے بیج سہے ہیں تو انحفرت مسلی الله علیر دسلمنے فرمایا کہ وزن اقیمت اوروقت معین کرمے بیجو اس پر آخر مورہ بقرہ میں یہ حکم آیا ہے کہ یا ایھا الذين امنوا داته اينتم بدين فاكتبوء الى اجل مسمتى (آوركوس) جس میں قرمن ۱۱ دھار اور بیع و غیرہ کے معلم کو تکھ لینے اور ان پر کو آ بہاں کو لینے كا كلم اس حرب كراس ك فرض بوئ كالكان بوسكاب ورن دوزم وى فريدو فروضت کے بار مے یں ہے کہ اگراس کو نر مکھو تو کوئی گناہ ہیں ہے یہاں مک کہ سغری وجرسے اگر کا تنب ندھلے یا سامان کنا بت نہ موتوکسی چیزکوگروم کھنے کا حكم بسے مكر با بهي اعتما دوا عتبار أكر بوتوكوئي جيز كرد ركھنا حروري بنيں-اس مكم سے جو ہجرت سے چندہی ون بعد آزا ہے نا بہت ہود اسے کہ مہاجرین والفہار میس تکھنے پڑے منے والے کافی تعدا دیس منے جمعی تو کاروبار اور آبس کے لین دین كولكم يليف ادران يركواسيان نببت كريسف كالحكم آغاز سال بجرى ميس آيا فريد وفروخت کی حرورت کس کو بنیں بڑتی ہے۔ ایسا حکم ایسی جماعت کے کنے عام طورسے بنیس أكماج جاعت ين تعف إرهف دال بهت كم مول فافهم.

کے منے ہے مگر میں حضرتِ زید بن ٹابت ٹی مہارت کتا بت سے انکار نہیں کرتا۔ ان کو مہارت کتا بت سے انکار نہیں اوئی مہارت کتا بت سے انکار نہیں وہی جم کرتا۔ ان کو مہارت منزور ہوئی ہوگی مگر سشہ یا سک میں بہی زیاوہ تکھتے ہول مگریہ قریش میں کے شاگر دیتے اس سے قریش میرم الخطابی جلنتے ہتھے بچر قریش منگریہ قریش بین اور دیول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ون رات ہتے تھے بجراتی مہاجرین اور دیول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ون رات ہتے تھے بجراتی کی لئات ومحا ورات سے بھی پوری طرح واقف ہو گئے تھے ان کے قرآن تکھنے میں اور کسی قرق کی کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔

اگری فرمن بھی کر لیاجائے کہ انہوں نے کوئی غیرممولی مشق خطاطی اور سن کا بہت میں حاصل کرلی ہوتو محص کتا بہت قرآن سے لئے توالبت ان کا انتخاب ان کے حسن کتا بہت وضاطی کی وجہ سے ہوسکت تھا مگر جہاں عزورت جح و تدوین آیا ت و نور کی ہو وہاں توایسے لوگوں کی عزورت محق جوابندا سے نزول سے آخر میک شرکی کتا بہت وحی سے ہوں اور تمام آیا ت و صور کے مواقعت ومواقع نرول سے واقعت اور پورے قرآن سے حافظ ہوں۔ قرآ ہوئین حفاظ قرآن می خود محد تین خلاق آن می خود محد تین خلاق آن می خود محد تین خلاق آن می خود محد تین منافظ ہوں۔ قرآ ہوئین خواظ قرآن کی اکم زیر ہے قرآنی منافظ ہوں۔ قرآ ہوئی خود محد تین خلاق آن کی اکم زیر ہے تو دمی تا ہوئی خفاظ قرآن کی اکم زیر ہے قرآنی فرد محد تین منافظ ہوں کا اسلام مور تا ہوئی ہے قرآنی فرد کے اس مائے گرائی خود محد تین منافظ ہوں کا المنافظ سے لیاکہ تے ہوں اعتمارت و والنوازین مک پہنچایا کرفی ہے۔ خود بخاری کتا ہوں المنافظ کا سلام میں جا ہوں الفق کے میں اصحاب المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہو المقراع من اصحاب المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہو المقراع من اصحاب المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہو المقراع من اصحاب المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہوں الفق کے میں اصحاب المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہوں المقراع من اصحاب المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہوں المنتی حسلی اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہوں اسے المنافر میں استحد میں اللّه علیدہ و سسلم فعنائل القرآن میں جا ہوں المنافر میں استحد میں اس

مل التقراع " تماری کی جمع ہے جار پاپنے صدی بلکر اور بعد تک " قاری " حافظِ قرآن کو کہتے ہے اور محذ بین کا زمانہ آیا توجس کو حدثیں بہت یا د ہوا کرتی متیں اس کو تما فط کہنے ملکے جب حدیثوں کے حفظ کا نما نہ ضم ہوگیا تو حافظِ قرآن ہی کو حافظ کمنے لگے ۔

بم بے جس میں یہ حدیث موجودہے کہ انحفزت صلی الله علیہ وسلم مے فرمایا کہ قرآن عاص كروچار شخصوں سے عبدالتربن مسودر أسالم ، معا دف اور ابى بن كعيث. بھرای باب یں یہ می سے کہ عہد نبوی میں جار انساریوں نے قرآن جے کیا تھا۔ ا بى بن كعب ، معاد بن جبل ، زيدبن نابست اور ابوزيد . دومرى روايت مي ابى بن كويت كى جكر الوالدر دا وظ كا نام بعد الرويد بن تا بت جى حافظ مول تو یہ کوئی تعرب کی بات نہیں حقیقت تو یہ ہے کہ تمام مہاجرین فر وانصار ط بلااستنباع سب کے سب پوٹے قرآن سے حانط منے اور نہ نقط حافظ منظ منے مبکر سب سے سب تکھنا پڑھنا جانے ہتے ا درسب سے پاس پورا قرآ ن کتابی صورت مين بين الدفتين بكها مهوا مجموع ومرتب موجود تتها اورحب فرمان نبوى ملى التثم علیہ وسلم تمام مہاجر مین والفهار میں کتاب دیکھ کرتلادت کرنے سے عادی تقےمہاجر ن اور الصارط میں ہی ہیں بلکہ افا قیول میں سے بھی اکثر صحابۃ رفتہ رفتہ پوسے قرآ ن سے مافظ ہوچکے سخے ۔ اور فرمنیتت تحسیب علم کا فرمانِ نبوی مسلی التُدعلیہ وسلم مَن کرمب ے سب تکھنا پڑھنا جی بیکے ہے کیونکر عَلَّم بَالْقَلَم کی دلالۃ النعی کا بت کی تعلیم حاصل کرنے کی انہیں تاکید کرری تنی اور مرصحانی سے گھریں قرآن مجید سے متعد د نسخے کامل دیممل موجو د مقے جن میں دہ خود ا دران کے اہل وعیال پڑھتے ستھے ا وريدكيون مدم قارة خرمحابة ابل كتاب يهون فلهاري كو ديكفت سف كه وه يلين یاس ایک کتاب اللهٔ مکھتے ہیں جن کتابوں کا دکر قرآن میں موجودہ ان کی الاوت كتب الله كابمي تذكره قرآن ين وه ويكف سق كه يستلون الميت الله اسكا ع اللَّك - معديد كيول كرمكن مقاكم محابر ك دلول مين بحى يدهسرت بميلانه موتى . که ہماسے پاس مبی کتاب اللہ کتا ہے کی صورت میں مدون و مرتنب ہوتی اور ہم بوگ میں اس کی الاوت کرتے ہے۔ ھرصےابی کے کھرمیں فران کے مکیل نسخے موجود تھے اورمہ اِحوین والفراد <u>.</u>

میں سب کے سب حافظ تقے انواج مطهرات اور دیگرعورتایں بھی فُولُك كى حافظ، تقيم : اللهُ تعالى في مزدر يوس ترآن كوربول الله صلی الشُّدعیروسم کی وفات سے بہت بہتے مکمل کرے دمول صلی النَّدعیر وا کہ وسلم م صحابیً سی کے المحقوں سے اس کو سرتب و مدقان کوا دیا تھا اور سر گھر ہیں قرآن سے متعدد نسنے موجو دستنے اورمحابط نے حفظ می کرلیا متعا جب بی نوقرآن سے متعلق خ ماياكيا بَلْ هُوَ ايْنِتُ بِيِّنْتُ فِي صدوداللِّذِين ٱفْلُوَّا لَيُسْلَمَوْ ﴿ مِنْ يَجْرِتُ یب ۲۱ صف بنکه وه رفرآن کی ، واضع آیتیس بی جن کوروین کا ، علم دیا گیاہے ان کے سینوں میں امحفوظ ہیں ) یعنی علم دین والوں نے ان آیا سیت فرآنی کو حفظ محراباہے ا ورصحابيًّ ميں كون تماجو علم دين نہيں ركمتا تھا۔ أيك كو دوسرے بركس قدر فعنيات ہونا اوربات ہے مگرصحبنت نبوی ملی الشعیدوسم میں روحانی ترسیت بلفوالوں میس سے ایک ممولی فردیمی بعدوالے علمائے دین سے کمیں افضل واعلی درج علم دین میں دکھتا مخفا۔ مردوں سے علاوہ عود توں بس بھی صافطات قرآن کی کافی جماعت ہر *جگر موجو دیمتی. از داج مطهرات مین سب کی سب نکھنا پڑھنا جان گئی تقییں* اور سب کی سب پوسے قرآن کی حافظ خیس اس سنتے کہ ان کو توخا می طورسے تلادت اور حفظ قرآن كأحكم تما وَانْهَكُونَ مَا يَشَطَى فِي بَيُوتِكُنَّ مِنْ أَيْتِ اللَّهِ وَالْحِكُمُ لَهُ ا اور تم نوگ یا د کوتی مو آیات الله اور عمت کی باتوں کو جرتمها مے گھروں میں طاو<sup>ت</sup> ہوتی رس بیں ( احزاب ملا ب ۲۲ ) ادر برایک سے پاس کی بی مورث یس پورا قرآن مکسا برا مرجود تنا. سما برُّ میس کاتبین کی ایک برمی جماعت بی ج<sup>و</sup> توآن نکماکرتی سختی یسن محابہؓ کیا بنٹِ وَآن پر اجرت ہمی پہنتے حقے جس کی ان کواجازت

ا دا ذکرن فرمایائی واحسفن نہیں کہا تاکہ میملوم موکرموف دبانی یا دکر لینا ہی تہارا فرمینہ نہیں ہے بھریاد مونے سے پہنے جس طرح تم پڑھتی رہیں یہاں یک کر بوطاقر آن صناح

عتی - ان براعین قاطعہ کے با وجود کیااس کا گان بھی کیا جا سکتا ہے کر قرآن عبدبوی صنى الله عليه وآله وسلم ميں جمع نہيں مواحقا اور حصرت عمر شامے مشومے سے حفرت الو كرائز ایک. اتنے برے ایم کام برآمادہ سیتے متے جس میں خودان کو جمجک متی اورانہوں نے مرف زیدبن نا بیش کو با نسیما اوران برا ایم ترین کام مرف انهیس مربرد کردیا ؟ اور وومرا كس معاني سيع مشوره يك ندي ؟ أنى بن كعاب معا دبن جبل البعد الله بن مسعودة اورسالم بن معقل موسال إلى حديدة عن سعة قرآن سيكصف كع لية انحفرت مالالله عيه وسم لوگول سے كها كرتے ہے ان كويمى نه بلوايا او رُمشورہ جن قرآن ميں مشركيك مذكيا؟ صعف انف الكيون ؟ ايك موال يهان يه بيام والم عد بوي مون چاریا نخ انصاری صحابیوں کے قرآن جے کرسٹے کی روایست اور پھردمول النّدمىلى اللّٰہ عيروسلم كايه كم كرقرآن ال جارت خصول سيسيكهو-ان مس جارتوخانس انصار بی بی طرف الیب مهاجر بی توده جی ایرانی الاصل ایک قریش کے قلام آنادرده جن کی مادری زبان بھی ع فی نرتھی ؟ آخر مهاجرین کے جے قرآن کاذکر کیوں نرکیا ؟ال كوتوانسارسے ذيا دہ قرآن سيكھنے كا موقع اللہ تيرہ سال بجرشت سے يہتے دمول اللّٰہ منی الله علد دسم سے ساتھ ہے . آغاز نزول ہی سے قرآن کی تعکیم حاصل کر مصفے فكعف كارداح بمى يبيل بى سند تها ـ دمول الشُّدصلي النُّدُ عَلَد وملم كالمُحَاتِّح عسيل علم اس قدر تفاكراس كوفرن وارديا وآن نے وَعَلَّمَ بالقلم كه كربنا دیا كم علم قلم سَين كُمَّابت ہی سے دیلے آ سکتاہے ۔ اس سے یعین تمام مہاجین فرید سمھیل ملم بدراچہ لم

ه ۱۵۹ سے ۔ تہبیں یا د ہوگیا تو یا دکر لینا ہی مرف مقصود نہیں ہے بلکہ اب برابزیا بی محرف مقصود نہیں ہے بلکہ اب برابزیا بی مجبی ا درکتا ہد دیکھ کر بھی پڑھتی ہی را کرو۔ یہی کو دیہی تمہاری ڈیوئی ہے ۔ یہ مغہوم وا ذکروں ہی سے نکل سکتا ہے اسی لئے فاقوں یا فا تیکیاں نہیں کہا گیا۔
عدد یہ حدیث میم بخاری ہیں ابن عباس شسے مروی ہے ۔ دیکھو تمر الومول جو ا

میں منہمک موں مگے اورسب مے مکھنا پڑھنا سیکھ لیا ہوگا، برسحابی کتابتِ قراک يرمعروف بوگا جيسے جيسے قرآن اتر تاجا تا ہو گا لوک مول الله ملي الله عَلِيه وسلم کی تعلیم کے مطالق تکھتے جا تے ہول سکے اور حفظ کرتے جلتے ہوں سےجس کا کھیل ہوا نہونٹ یہ ہے کہ ایمی انتالیس آ دی ہی سلمان ہوتے ہتھے کر ایک مصحف منع ہوتے حضرت خواب بن الارت محضرت معیدین زید الاحض ع مِن مے چیرے جائی اور َ اپنے مہنوئی اور اپنے سالے) اور حضرت فاطراتُ نبت الخطاب وحفرت عرضى بهن سي يهان آياكه تے عقے اور قرآن كى تعيلم دیا کرتے تھے ۔حفرت سعید فراور ان کی بیوی فاطر فراولوں ہی کھنا پڑھنا جلنے ۔ من ايك بارخر بايكرهفرت عرف إين اللهم لاف سي يبلي آسط توحفرت عرض نے لیے بہنوی اور بہن کو قرآن مصحف بیں پڑے تے ویما مصرت عرض نے سترد کیا اور کسی قدر سار بیٹ کی حضرت فاطر شنے کما کہ تم سار طوالوجب ممی ہم ہوگ اس وین سے بنیں میر لے کے آ فرحفزت عرف نے فرسایا کہ جما لاؤ، دراً م ديميس كروه كيا جيز ب جس يرتمها دا ايان ك حصرت فاطمة نے کماکہ تم کا فر ہوا ایاک ہوا تمہاری طہارت کا بھی اعتبار نہیں۔ یہ ابسی کاب ہے کر لک یکستنک اگا المنطقر ون واس کوباک بوکوں سے مواکوئی بھی نہیں چو سكتا تم عنس كراوتوم بيركتاب تميس دين حفزت عمر في غنس كيا وركتاب ے كرمودہ ظر پڑھے لئے جب لِنجوی كُلُّ نَفْسٍ بِما تِسعُ پر پہنچے توبولے " "كيا الجما اورياكيزه كلام ب " ميرسورة كويريش صف ملك جب علمت نفس." ما احضرت بربینے تو بھروسی کلے دمرائے۔ ایک دوایت میں یہ بھی سے كريبيع وه بسدم الله الوحيطن الوجيعرسي مثاثر موسة . بجرسوره مديد پ<u>ے مشہ نکے</u> تو سبیح ولتہ صافی اسسالیت والادم*ن سے مثروع کی*ا اور فالمِموٰلاً بالله ودسولي يرييني توب اختيار بول اعظم الشهد ان كا اله الا بى كىستى بىرا درىدت بالق الاملام كنة ايس تكرس سابسى يدحزت عرا كى

الله وانشهد ان محكم الرسول الله (روض الانف جلدا مسكام سع مشاع) مرعمومًا سوره حديد كومدنى بتايا جاتا به اوريد عبى كر باعتبار تعدا وجورانوان سورہ ہے اس سئے مکن ہے کہ آغاز سورہ بی سات آیتیں آغاز زمان اسلام ہی بیں اتمری ہوں جیسا کرمعنمون آیا ت سے بھی اس کا قریب معلوم ہوتا ہے ورنہ یہ ماننا پڑے گاکہ بر دوسری روایت مومنوع اور فلط ہے ۔ ( تمنا عفر لہ ) ۔ بہرهال بر حزور معلوم موكياكة غاز اسلام بى بين مسلمان محابد اور صحابيات بين تكفف برشيصف كارداج شروع بوگيا تھا اوراس دقت سے قرآن معیف کی شکل میں کتابی صورت میں محابر اُ لکھ کھ کرجے کر سیمستھے اور ہجرسٹ سسے قبل مہاجرین نے قرآن کی دہ سب مورثین اور آیات جن کا نرول مرین موجیا نفاکتابی صورت ین مکد مکد کراین این یاس رکھ لی تقیں اور وہ سب مصاحف ہجرت سے موقع پر اپنے بانے ماتھ لاتے تھے العدادين بمى جولۇك ہجرت سے يہيے دونوں عقبوں سے موقع بر كم جاجا كرا يمان لاتے كئے متع وہ بمي كتابي صورت مى بين قرأن حرور كرسے لينے ساتھ لائے تا اس منے کر محف چند دنوں میں دہ تمام ملی مورتوں کوجن کی تعداد ٨٦ کمی جاتی ہے كس طرح يا دكريلت اوربيم كفر اكرعودنون بجول كوكس طرح تعليم فيق. ببحرت مسيس الفارس كما بت كے جانبے دالے بہت زيادہ تھے۔ سط بن عبادہ ، مندين عرو امیدبن حصنیر وافع بن مالک وغیر بم مامرین کتابت عقداد زمان جاملیت سے كمة بت جلنة عقد ان ميں بعض شركي عقبري عقد اس منة فرور قرآن كمس لكه كرلاسة بول كے اورخوداس ميں يا وكرشت مول كے اور لينے بجول اور عور تول كو قرآن کی تعدیم اس میں ویتے ہوں گے جنا نے رمول الله صلی الله علی وسلم حبب ہجرت كرك مدینے پہنے وبعن کسن او کے بیش کتے گئے کا انہوں نے آئی موریس یا دکران بين حب سنے آب ملی التُدعليروسم خوش جوسے اور يرسب و آن كے بغيركما بن مكل بن لاتے ہوتے بہنٹ وٹوار بھا۔ على بير واقد سك بستت بوى سلى الشه علير وسلم كاسب و الفا وق مشاصراول

مكرمكرمريس عبى يطبيع علي بهت زياده لوك عقد اورمديد طيتبرس على-میں نے ان کی فہرست مخترسی اپنی کتاب "اعجاز القرآن" میں دون کی ہے مگر اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کوجنگ بدر میں جولوگ مالی فدیر ادا بنیں کر سكتے منے ان سے فدید میں انصار کے لاگوں کو کتابت کی تعیم کاکام لیا گیا مگراس يرمحناكه مدين ك وك كابت نيس جانت عق من كايديون بىس كابت سکے کواس سے واتعت ہوتے ' تا دیخ سے بے خری کی دلیل ہے۔ مدینے کے لوگ مے والوں سے کم كنا بت كے ماہر نہ ستنے مكر مطلب يہ عماكد انصار كے يہ لاك وائن کے رہم الخطسے وا تف ہوجائیں ۔ فریشی مہاجرین کے ساتھ دسنے سے قرینی زبان اور ماورہ لعنت سے واقفیت ہوگی ہی ، قریشیوںسے کہ بت بہر ارتفا رمم الخط ا دراملاس بمی آگاه برجائیس کے بھران کو قرآن کی تلادت و کی بت اور حفظ س قریشیوں ہی کی طرح سہولست ہو گی اور پھران نا دار قیدیوں کوا دائے فدیریں بھرآبانی موگی-مگريد موال كير فزور باقي ربتا بي كرجب مهاجرين انصارك اعتبارس ببت یہے سے قرآن یا دکر بے سعے اور ہرایک کے پاس معمن میں قرآن مکما ہواہی موجود نتما پیرقرآن ان کی مادری زبان ین اتراتها ابنیس مع محادید ادر نفات کے مطابق ترةن عباريس تقيس اوريه سب باتيس الضاركوميشريذ تقيس مجرعبى رمول التدصلي التعليه

وسم نے ہوگوں سے فرمایا کر خذ والفران من اولیہ ہے ترآن جار آدمیوں سے سیکھو عبداللہ بن سعود سے سالم ( موسط بن حذیعہ ہ اسے ، معاذ بن جبل شسسے اور ابی بن کعب سے ( بخاری )

را) مالم الرج مهاجر عنظ مگر عجی ایرانی الاصل عقد حضرت الوحدید الرحدید الرو الرور) را مالم الرح الرحدید الرحدی

تعلقات قریشیوں سے بہت منے ادر بہ قریش کی زبان محاورے اور لغات سے پوری طرح واقعن منے قریشی ریم الخط اور املا خوب جانتے ستے اگرچہ انساری سے چونکران کی ننہال انصار یوں میں متی ۔

۳۰ معا ذبن جبلط بن عروبن اوس بن عائد بن عدی بن کعب بن عروبن اوی بن معد بن علی بن اسد بن سادوه بن ترمید بن خشم بن الخزون و الفسار سے مشہور قبیل بن خزوج سے سنتھے .

۴۰! بی بن کعیظ بن تعیس بن عبید بن نیدبن معاویه بن عمرو بن مالک بن النجار و بوژیم الارت بن تعلبه بن عمرو بن ایخ دن الاکبرالمعا دی الجدیی ، بنومعاویه کو بنوجدید کها کمستنے ستنے .

معافر بن جبل اورابی بن کعب دونوں فریش کے ملیف عقے اور وونوں کے دریز تعلقات ورین سے متے ۔

٥- زيد بن تأسب بن العناك بن زيد بن نوران بن عروبن عدعوت بن هم بن

ا : مدینے کے دو قبیلے اوی اورخودج بہت بڑے بڑے قبیلے اوربہت ممثاز سفے . ابن ملدون مبلا مسئے ۔ ابن ملدون مبلا من ۲۰ کان بین بھی و بین قولیش احاع کے قدیم کو مسلوکی یعنی قریش احدادی بیا ہ کے تعلقات مسئی قریش اوراوی و قوری کے درمیان برانا بھائی چارہ اورشادی بیا ہ کے تعلقات مستعے ۔ اس لیتے ان قبائل کے بہتیرے افراد کو قریش لغات و محاورات اور رسم الخط املا یرکا فی عبود تھا .

ملا : نیدبن نامت فلے بارے میں استیعاب جلدا مدام اسب کدان کورمول الله مسلی الله علی الله کا ان کورمول الله مسلی الله علی و الله علی الله ع

مالک بن انجار ان کی دالدہ نواز بنت مالک بن معاویہ بن عدی بن عام بن عام بن عام بن عام بن عام بن عام بن عن مالک بن معاویہ بن النجاری مقے - ابوزید بن النفر بن ضمضم بن زید بن حزام بن جندب بن عام بن مختم بن عدی بن النجار بن تعلی بن النجار بن تعلیہ بن عمر و بن الخارش میں میں سب خزدجی ہیں - میں سب خزدجی ہیں -

یہ الوزید حفرت انس بن سائک خادم رمول الله ملیہ وسلم کے حقیقی جمایتے -لاولد تنے اس لئے حفرت انس اس کے وارث موستے -

۱ ابودردار - ان کا نام عویم تھا۔ عویم بن عام بن مالک بن زید بن قیس تیعنوں سنے تکھاہے ۔ عویم بن قیس بن زید بن قیس تیعنوں سنے تکھاہے ۔ تعیم بن عام بن عدی بن کوی بن الخزرج بن الحادث بن الخزرج تکھاہے۔ ابودر وا برکا نام بعنوں نے عام بن مالک بتایاہے اور تکھاہے عویم بقا۔ ان کی ماں مجتہ بنت وا قد بن عروبن الاطما بر تھیں ۔ یہ بھی خزرجی بی سے جن کے مرادران تعلقات قریشیوں سے حقے جن کے مرادران تعلقات قریشیوں سے حقے جن کے مرادران

تعليم قوآن كمتعلق ان يبع جارشخصون كوتمام مهاجرين والفماريس

ر مول الله صلى الله عليه وسلم في اس التي بيناكر ان مين ايك الرجيعي الامل مق الكن و و مهاجرين مين مهاجرا در الف ريون مين الفارى من مكر قريشون ك ما عقر مهيشة المين كي وجست لغات ومحاولات اور رسم الخط اور املات قرين سے بورى طرح واقعت منتقر

الساربول میں سے ہمن صحابہ کو منتخب کیا اور تینوں خودجی ابنی خودج عمر ما اور خاص کران تینول کے تعلقات فریشوں سے بہت زیادہ ستے ۔ نبان ان کی بالسکل اور یہم الخط و املائے قریق سے یہ تینوں بوری طرح باخر ستے ۔ نبان ان کی بالسکل فریشوں ہی کی طرح تھی۔ قرآن بالسکل اس لب ولہج سے پڑے ہتے ہتے ۔ تاریخ ابن فلدون جلدوم ، حصد اول صدفی میں ہے در اوس وخر درج کے دکر کے بعد ) حکاف بین جدوم بین قولین الفاع کے قبل یہ مدھ کھر کے یونی خورد و داوس و کاف بین ہوں قولین الفاع کی اور کا میں ہے کہ دولوں قبیلوں اور قریش کے درمیان برا ، کھائی جارہ اور شادی بیاہ کا تعلق تھا مگراوس سے زیا وہ خورد و سے یہ تعلقات سے جنا پنج عبداللہ بن مسود جو کی نانی قریش ہو ما در شادی بیاہ کا تعلق تھا مگراوس سے زیا وہ خورد و سے یہ تعلقات سے جنا پنج عبداللہ بن مسود جو کی نانی قریش ہو ما در سے بن نہرہ بن کلاب انقرش کی بیش تھیں اور برخود نیل کی نانی قریش ہو ما در نبریل اور قرابش دولوں معز بی کی دو شاخیں ہیں ۔

حفرت معافر بن جبل خزاعی سفتے ادر بی خزاعہ بکی الاصل سفتے بکر سے منتفل مونے سے بعد بی خراعہ بکی الاصل سفتے بکر سے منتفل مونے سے بعد بھی قریش کے حلیف ہے اور نسب کے اعتبار سے بنی خراع بھی معزفۃ انساب اسرب عدے ہیں مکھا ہے۔ اس سفتے جیسا کہ نہایۃ الارب فی موفۃ انساب اسرب عدے ہیں مکھا ہے۔ اس سنتے یہ بھی لانات ومحاورات اور دیم الخط واملائے قریش سے الجی طرح وا تقف سنتے یہ تھے۔ وا تقف سنتے اور تربیشیوں ہی کے دب وہم ہیں پڑھے ہے۔

ع من رمول التدهل التدعيد وسم نے فير قريش صحاب كى كريس و ترخيب كے خيال سے غير قريش مى اللہ عليہ وسم نے اللہ علي خيال سے غير قريش ہى جيار ايسے آدميوں كومنتخب كيا ہى اوجو دغ قريش ہوئے كے قريش ديا واللہ عمى ركھتے قريش ديا واب

یہ یاورکھناچلینے کو آن کی تعیم باعثبار تمفظ دہیدا درباعتباریم عظوامل اور ہامتبارلغات وی اور کھناچلینے کو آن انرا تھا ، اس کی فرورت ابن کر اور قریب ہوں کو سنھی کیونکر ان کی تو زبان ہی میں قرآن انرا تھا ، اس کی اگر فرورت بھی نوکم ، تعد ان نصار کو بن کے سعنفات ، کیا اور قریب ہوں سے بہیں ہے تھے یا آفاتی سحابۃ کو رائی ہے میں مرکز رہے نے فرائی میں مقرر کرنا مقتمنا ہے مصلحت تھا۔ اس سے ان جار سحابۃ رمول الشرصلی افتہ عبر وسم سے ، نصاریوں اور آفا تیوں سے ایت قرآن کا معلم مقرر فرمایا اور انہیں فعالیوں اور آفا تیوں سے لئے قرآن کا معلم مقرر فرمایا اور انہیں فعالیوں اور آفا تیوں کو آن ای فرح پڑھا ہوں میں اسٹ علیہ وسلم سے فرمایا عفاکہ جس کو قرآن ای فرح پڑھا ہوں میں اور قرآن تربیش کا دیا ہوں ہوں کی زبان ہیں آرا ہے ، اس کا مصلب یہ نہیں کہ عبدالشرین مسوق کے مواکوئی قرائتی بی نہیں کہ عبدالشرین مسوق کے مواکوئی قرائتی بی ان سے دبار بہیں پڑھ سک ۔ آ نحفرت صلی الشدعیہ وسم نے انساریوں کی مہولت کے ان سے ایک سیمے پڑھنے و سے ، نساری بی کانام بنا دیا۔

جمع تعدآن : باتی ربین جمع قرآن دالی دوروایتین جو صرت انس سے بخاری میں مروی ہیں کہ جن لوگوں نے عہدنبوی مسلی اللہ عید وسلم میں قرآن جن کیا وہ سب انعاری بی منتے ۔ ابی بن کعب ، معاذ بن جبل ، زید بن نابت اور ابوزید فروری روایت میں انس بن مانکشِ ہی سے وہیں پرہے کہ حفرت انس طنے فرمایا کہ : ر رول التُدمى التُدعير وسم وفات فرماسكة ا ورجاد آ دميوں كے سواكس سنّے قرآ ن جمع نهی*ں کیا ، ا*ر ابودر ُوالی ۴، معاذَ بن جبلُّ ، ۴، زیدبن نابتُّ اور ابوزیَّر · اور ابوزید نے جوجع کیا تھا اس کے وارث ہم ہوئے۔ بیبی معایت ہام بن تھی بن دینارالازدی الدودی امرویجی سے بے جوسی ازوی کے آزاد کردہ علام ستے۔ بذات ہود تو بوك ان كوثعة اور سجا ككفته بين مكرها فظه ان كاخراب تها اس ليق يحيي بن سيد ان کی حدیثیں روابت بنیں کرتے تھے۔ ابن معد ان معابد کو یا علی کر جلتے ستقے ۔ ابوحاتم نے بھی ان سمے حافظہ کی شکابیٹ کی ہے۔ ابو کمرابرو یحی ستے ان کو كَ يَحُتَجُ بُهِ لِينَ ناقابل استناد كهاب اور قباده تو يرك عاطب آين عمشهور مدلت ، مرس ، دوایت کرنے کے تو کر اور قدرتیہ مذہب کے داعی عظے معلوم بیں اس روایت میں تنا وہ کی تدلیس کا کہاں بکے وخل ہے اور سمام سے ضعف حافظہ کا کہاں نک اٹرے ؟ اوریہ تو آب يہيں يرخود ويكھ بسے بيں كر دونوں رواتيں حضرت انس می سے متعلق ہیں مگر دوسری روایت بیسی روایت کی صاف تر دید کرم ے کیونک دوسری روایت میں حصرے ساتھے کہ ابوری وا معاذبن جل الدین شابت الدرابوزيدك مواكس نے حيات بوى صلى التُدعيد دسلم ميں قرآن جي بي نہيں كي مكريبلي روايت بن الرور واكانام بى بنين وان كي عوض معاذبن جَل كانام دو سری روایت معاذ بن جبل کے عہد مہوی سلی الله علیه وسلم میں قرآن جم مرامے کے انکارکردہی ہے۔

اور دو مرى دوايت عبدالله بن المني المني السب جوالله ركم، صعيف الحديث،

منكرا لحديث ويزه سب كيه بي بيراس دوايت كاكيا كهناب اس يخ يه حديث تو حرور یا تو مسرے سے موضوع ہے ماکتر بیونت کرے دونوں حدیثیں دوایت کی گئی ہیں ۔ یہ بالکل خلاف عقل ہے ک عہد نبوی صلی الله علیدوسلم میں ایسے مباحرین میں سے کسے بی قرآن جع نرکیا ہو جن کوابتدائے نزول سے ۱۳ بیں مک الفارسے بيد ون رات كا واسطد رايد ان ميس سد كسى في عبى قرآن جع مذكيا ؟ اورهف الفار ان میں سے بی فقط چاریا یا ہنے ہی مہی ایا چنے نے جع کیا ؟ اگر واقعی حفرت انس ال نے کہا ہوگا تو یہ کہا ہوگا کہ تبییہ بی اوس کے مقابطے میں بنی مزرع میں سے ان چار نے سب سے بیدے عمد نبوی سلی الله علیدوسلم میں قرآن جمع کیا ورندسا ح بی فی روایت سے اور متعد معابر کاعبد بوی مسل الشعیدوسلم میں قران کا جع کرینا ابت ہے خود حفرت عثمان دوالنورين ظف فرمايا فقاكرجس فيعمدنبوى سى التذعليدوسلم يس سب سے بید قرآن جع کیا وہ میں تھا۔ دیکھیے تار مخ الخلفا ترجم حفرت عثمان اللہ اس ك حدرت انس على وجرسه ان دوايتون كا اعتباد كرنا درحقيقت محايرً كى قرآنى خدمات ادران کے قرآنی انہماک سے انکار اور تمام صحابہ ایم علم سے۔ كتأب الامام ياكتاب الام ، اسطواني مصحف كا ذكر : كتبت وي كا کام رمول الله سلی الله علیه وسلم نے کبی کسی ایک شخس معیتن سے بسرد نہیں کیا تھا ، مکر مساجرتين وانسار عيسيمعتمدومعتبراوكون سيس ع جرشفس مي وقست برموجود را، اسے آب اس وقت کی نازل شدہ آبات کواس کتاب میں جس کا نام امام اور ام تھا جو ہیں مسیدنبوی سنی اللہ علیہ وسلم بیننے سے بعداس سے ایک ستون سے ایس ایک صندوی میں محفوظ رمتی تھی، مکھوا دیا کرتے تھے اس لیے اس ستون کو اسطوار مصحف " كت تم اى ستون كے پاس بيٹه كر سحاب قرآن يادكبا كرتے ہے ادركاب اللمام سے قرآن كين بين مصحول ميں نقل كياكستے عظ جيساكمود تيدبن ابت بي سے مردی ہے كہ دہ فرماتے سے كه كناعت لدرسول الله الله الم يكتاب الامام سلايد بعدم وان بن حكم في قصد فنات كروا م دى كەمنانىتىن اس سىس تىح لىينىكىرىكى موام كە گراە نەكرىي اورجوقراك كى بى كىلى مىس كى

الله عليه وسلم نوگلف القران من الرقاع . يعنى زيد بن ثابت فرمات عقد كر بم لوگ رمول الله صلى الله على وسم كي باس ر بيته كر) رفعول سے يعنى اوراق سے قرآن جن كياكرت عقد ( متدرك عاكم والقان جدا مدام اور فق البارى ) و غرض اسى ستون كے باس آ نفرست صلى الله على وسلم كي بيش نظر صحابه فق البارى ) و غرض اسى ستون كے باس آ نفرست صلى الله على وست بيش نظر معاب الام سے لينے لينے مصاحف نقل كركے جن كياكرت مقد وسلم معاب الله من روسے بجلد نے كے حب منافقين كى ديشة دوانيال بر عين توان كے دست برد سے بجلد نے كے ليك وه مسدوق مسجد سے اشاكرام المومنين حصرت حفظ كى دند كى مك برابر حضرت حقق الله الم المومنين حضرت حفظ كى دند كى مك برابر حضرت حقق الله كي اور مسحد الله مام اس وقعت سے حضرت حقق الله كى دند كى مك برابر حضرت حقق الله كي بياس وقعت سے حضرت حقق الله كى دند كى مك برابر حضرت حقق الله كياس را

ا : کیونکو المهات المونین میں فن که بت کی سبسے نیادہ مام رحزت عفد اللہ الم میں اللہ میں میں اللہ میں اور جن کا ذکر آگے آ آہے ۔ طاہر

بر شخص اس کو یا د بھی کر لینا تھا اور سر شخص اپنی کتاب سیں نقل بھی کر لیتا تھا ہو آیت
نازل ہوئی یا جو سورہ نازل ہوئی اس کو ایک کا تعب وجی نے سب سے بہتے توہ س
کتاب اللهام میں مکھ دیا بھر بر شخص نے کسی ٹیرزے اکو ایک باتک ہے اس بر تکھ لیا اور بھر گھر
بر لیبنی اس وقت جو بچیز اس کو ایسی میسر آئی جس بر تکھ سکے اس بر تکھ لیا اور بھر گھر
آگرا بین کتاب میں اس نے نقل کر لیا مگر دہ بیر زہ یا مکڑی یا بڑی یا بھی کی یا جیال
جس بر وہ مکھ کر لایا تھا اس کو بھی اس نے ضائع نہ کیا بمکر کسی شکے یا دو سرے فرن
سی یاکس کیٹر سے میں بسیٹ کر مفوظ دکھ لیا کہ آخر اس بر قرآن کی آیت تکھی ہوئی ہے
سی یاکس کیٹر سے میں بسیٹ کر مفوظ دکھ لیا کہ آخر اس بر قرآن کی آیت تکھی ہوئی ہے
سی یاکس کیٹر سے میں بسیٹ کر مفوظ دکھ لیا کہ آخر اس بر قرآن کی آیت تکھی ہوئی ہوئی اور یامال نہ ہو سے

بروه شف سے مکھاجا ناسے جس برام اس کل کا

اُنٹھا ہے آدی گرراہ میں پاتے پڑا کا غذ

عرض کتا بالامام میں جس وقت جو نئی نازل شدہ آیت لکمی گئی وہ نقل دو نول ہو کرتمام صحابی شک جلد از جلد پہنچ گئی اور پھر سرخف سے پیسنے اور سفینے دولوں ہی میں محفوظ کرلی گئی۔ یہ بات روایت صحیحہ سے ثابت ہے کہ جرآیت آتی خفی اس کو آنحفرت سلی اللہ علیہ وسلم تکھنے ولائے سے دہیں بر مکھول نے سے جواس کا محل ہوتا تھا یعنی مکھنے سے وقت بنا بہتے ہے کہ اس آیت، کو فلاں سورہ یں فلاں آیت کے بعد مکھو جیسا کہ صحیح حدیثوں میں موجو دہے۔ اس لئے کتابالامام کی طرح بر شخف کے وقت بنا بہتے ہے کہ داس آیت کے بعد محل ابن ایت کی طرح بر شخف کے سحیفے میں برئی آیت آب کی ہدایت کے مطابق لینے محل بر کی طرح بر شخف کے سحیفے میں برئی آیت آب کی ہدایت سے مطابق لینے محل بر میں مکھی جاتی تھی اور کی بیت اور کی بیت اور کی بت اور مخفظ دو نوں کا سلسلہ ساتھ ساتھ ساتھ اور کی بت و حفظ کے بعد برشخف لینے محل کتا بت مصحف میں ملاوت، روزا نہ کا بھی یا بند تھا اس لئے انواب اور نقطے کتا بت میں سکھنے کی عرودت بی نہ تھی۔ یو ملون جہاں بھی ہذہ جمع غاشب ہے وہاں با وجود میں سکھنے کی عرودت بی نہ تھی۔ یو ملون جہاں بھی ہذہ جمع غاشب ہے وہاں با وجود میں موجود سے بی نہ تھی۔ یو ملون جہاں بھی ہذہ جمع غاشب ہے وہاں با وجود میں موجود سے بی نہ تھی۔ یو ملون جہاں بھی ہذہ جمع غاشب ہے وہاں با وجود موسے کی عرودت بی نہ تھی۔ یو ملون جہاں بھی ہو اور جہاں بھی ہذہ جمع حاض ہے معلی میں بی ملے بر ملاح کی بیا ہو ہوں با وجود معلی با معلی بر معام ہو تھا ہیں بر معام طرف عرود ہاں بیا معلی بر معام ہو تھا ہوں ہو تھا تھا ہو تھا تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا تھا ہو تھا ہو تھا ہو تھا

د ہاں با وجود نقطے نہ ہونے کے "ت" ہی کے ساتھ بڑھاجا تا تھا اس لئے کہ ہر کھنے والے نے فاس رسول الشرسلی الشرعلیدوسم پاکسی ساہر قرآن محابی سے سن کر ہی کھاتھا اور زبانی تلقین کے مطابق حفظ بھی کرلیا تھا ۔ کتاب دیکھ کر پڑسھنے کی تاکیڈ اس لئے متی کہ لوگ بسبب حفظ کے کتاب سے مستنی حقے اور زبانی ہی بڑسھنے پر اکتفا کر سے سند متھے۔

کتاب الله دیکه کو پڑھنے کا حکم اعد تاکید اون اثراب دیکه کر پڑھنے سے دونا ثواب پانے کی بشارت من کر ہر آمید ثواب عزور کتاب دیکه کر پڑھتے تھے مگر مرجید نظر توکتاب کی سعروں پر دوڑتی متی لیکن زبان سے و می نکاتا مقاج زبانی ماکر مرجید نظر توکتاب کی سعروں پر دوڑتی متی لیکن زبان سے و می نکاتا مقاج زبانی یا دیما پیزائی اور مرسلمان ان مورتوں کو ہواس کو یا و ہیں جب قرآن ویکھ کر بڑھتا ہے تواس طرح پڑھتاہے۔ غلطی کتابت سے کوئی حافظ غلط نہیں پیڑھ سکتا بلاغلطی کی تقییع کولے گا اگر کس کتابت سے کوئی حافظ غلط نہیں پیڑھ سکتا بلاغلطی کی تقیم کولے گا حرف، یا لفظ جیو سلے بھی گیا ہو ترعم ما اس پر نظر نہیں بڑھتی ا بین یا دیے مطابق حافظ علی میں بڑھ جا تا ہوں کا این یا دیے مطابق حافظ صحیح ہی بڑھ جا تا ہے بمبی غلطی کا بنت، پر نظر فیر گئی تو فوراً قلم نے کواس غلطی حافظ صحیح ہی بڑھ جا تا ہے بمبی غلطی کا بنت، پر نظر فیر گئی تو فوراً قلم نے کواس غلطی کی نسیم کرنیتا ہے بعض ونت ایسا بھی ممکن سے کہ جس نفظ پر نظر بڑی وہاں دک گیا

من القران يعن قران من المعلوا اعين معون القران يعن قران من بو المهارى القران يعن قران من بو المهارى الكوديا كرويين معون ديمه كريرها كرواورمشارة من المعرب وه ان كوديا كرويين معون ديمه كريرها كرواورمشارة من المعرب فرايا: قواة الرجل في غيرا المعمن المناه على الفي درجة يعني قرآن غير معوف المن درجة من وزبانى ) يرهنا بزاركا تواب كا درج ركفتا ب ادرم معن مين ديمه كريم بي من وقراب كا درج ركفتا ب ادرم معن من ونبانى المرهنا والمعرب كا درج ركفتا ب ادرم منكوة باب ففائل القرآن منذا المدالة المن منذا المنابع وقرائد في المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع والمنابع المنابع المنابع المنابع المنابع والمنابع والمناب

ا درجو مكها موا ديكه را بها م ك متعلق مشتبه مواكر و مكها مواب وه ميسع بها جومجد كويادب وه ميي سے وقت ميں وهكس دوس سنے ياكن ورس حافظ کی طرف رجوع کرتا ہے اوراس نسنے ک یا اپنی یا دی تصحیح کرلیت اسی اس دورِاوّل میں اگر نقطے یا اعراب مصاحف میں نہیں تھے تواس کی وجہسے بُھنے والول ميركس طرح كاجى اختلاض جمكن مزتقا والسانبير بوسكتا تعاكر يعلى وون كوكوئى تعدمون يا يَحُسَبُونَ كوكوئى يُحُسِنُون يرُه يعه اس سَعَ كرَّ آن كالصل تعلق زبان تلقين سع تها ندكه كما بت سعد ودرباني تلقين كالخرى سك مريج عصن والماخاص رسول التدسلي التدعير وسلم بى كسدمنتهى مرتا تما اوروه سلقين مرف ايك بى بار نهيں موتى تتى بلكه محابه كواتم ابار بار نمازوں ميں تو هزور اور نما زوں سے باہریمی رمول اللہ مسی اللہ علیروسم سے قرآن کی موریس مشاکر سے متھے اس لية زبانى تلقين بريعين موتى ربتى عقى مجر صحابة مجى أبس ميس وودكيا كريت ينف مرسال ماه دمضان ميس عفرست جرتيل عيدات معرات الشدهسي الشدعليروسلم ے پاس آئے نفے اور پوسے قرآن کا دور کیا کرتے تھے ۔ سیمع بخاری ویزو میس بیا روایت موجود ہے۔ اس لئے ضرور بوسے قرآن کا دور ہوتا مقا اور اس شام برنازل

ا : باب كان جبرسيل يعوض القرآن على النبى مسلى الله عليه وسلم وقال مسروق عن عائشته عن فاطمة اسوالى النبى صلى الله عليه وسلم ان جبرسيل يعارضنى بالعرآن كل منة وإنه عارضنى العام مرتاين و كا الاحضراجلى يعنى بخارى كماب الواب نفأكل القرآن مس ايك باب أواد الاحضراجلى يعنى بخارى كماب الواب نفأكل القرآن مس ايك باب

شده آیات کا محل و مقام رسول الشّر میں اللّه علید وسم کومدم برتا تھا اورآیہ مسلی الشّر علید وسم کومدم برتا تھا اورآیہ مسلی الشّر علید وسم کا تب وی کو بتا ہے تھے کو اس آیت کو فلال سورہ بین فلال آیت سے بعد لکھو ۔ اگر چر نبعض روایتوں میں یہ بھی وار دہے کر معفرت بجرشیل امین علیم للسّر ملی اللّه علیہ امین علیم للسّر ملی الله علی اللّه علیہ وسل کو یہ بتا ہے تھے تو وہ بھی دسول الله مسلی اللّه علیہ وسلم کو یہ بتا ہے تھے کو یہ آیت فلال سورہ کی ہے۔ اس کو فلال آیت کے وسلم کو یہ بتا ہے مگر یہ محص برسبیل احتماع طرواز قبیل یا د د ای تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ یہ ناممکن تھا۔ یہ ناممکن تھا۔

منك سع. بى متقل بى كد حفرت جرئيل علائل الم انحفرت سى الله على وسلم كى سامنے قرآن مجيد بير ها كر سخف اس باب س سه حديث به كه مسروق حفرنت ام الموشين حفرت عالئه فل سع دوايت كرت بي كه حفزت فاطمة الرما في الله على وسلم الله على الله على وسلم الله على الله على وسلم الله وسلم الله وسلم مرسال ايك بار جوست قرآن كا دور كرت عقر مراسال المحد به وركيا - اس سع س اور تو كه بنيس سمجت المحراس كه كم ميرا وقت ميرا وقت آكيا - اور شكوة باب اللاعتكاف بين سمجة المحراس كه كم ميرا وقت آكيا - اور مشكوة باب اللاعتكاف بين سمجة المحداد الله على الله

عن ابن عباس قال كان دسول الله صلى الله عليه وسلم الجوداناس بلخيروكان اجود ما يكون في دمفدان كان جبرسُل يلقاه كل ليلة في دمفدان يعرض عليه النبى سلى الله عليه وسلم القرآن فاذالقيه جبرَّل كان اجود من الرجع المرسلم رسمّن عليه وسلم القرآن فاذالقيه جبرُّل على النبى سلى الله عليه وسلم القرآن كل عام عرة فع ض عليه مرتاين على النبى سلى الله عليه وسلم القرآن كل عام عشرافاعتكف عشرين في العام في المرسل معانى يعتلف كل عام عشرافاعتكف عشرين في العام الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل دسم عملائي سب سي زيادن سنى سنية ادر درمضان مي تواوي في المدى الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل الشرميل والمردمين المن المدى المنان مي الواوي في المدى المنان مي الواوي في المنان مي الواوي في المنان مي الواوي في المنان المن

کہ آ ہے ملی اللہ علیہ دسلم بطورخ دجس آیت، کوجس سورہ میں جہاں برآ ہم سلی اللہ علیہ دسلم منا سب سمجھتے بکھوا فیقے - آخ جب مطارت جرنیل علیہ السلام سے سابھے دور موان نھا تواس میں آیا ت کی اور بھرسورتوں کی کوئی ترتیب توخرور ہو تی تھی تولیق یا گائی کا دیا ہے مطابق آب کی مطابق آب کی دیا ہے اور سورتوں کی کوئی دوا یا ۔

سخی بوجات ہے۔ جریل عراص ام رمضان کی ہردات کو آب سلی اللہ علیہ وسلم سخی بوجات ہے۔ بھے اور دسول سنی اللہ علیہ وسلم بیر هائی میں اللہ کی طرف سے بھیجی بوئی تتو اسے بھی زیادہ تیز ہوت ہے۔ یہ هدیث متنفظہ علیہ سے اور ابو ہر ررہ فراسے مروی ہے کہ ہر سال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ ہر سال دسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہدئی، اس سال دو دور موت کے مگر جس سال آب سلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہدئی، اس سال دو دور موت اور آنجھزت سلی اللہ علیہ وسلم مرسال ( رمسان میں ) دس دن اعتکاف فرماتے ہوئے اور آنجھزت سلی اللہ علیہ وسلم مرسال ( رمسان میں ) دس دن اعتکاف فرماتے ہوئے مرکب سلی اللہ علیہ وسلم مرسال ( رمسان میں ) دس دن اعتکاف فرماتے ہوئے مگرجس سال آب سلی اللہ علیہ دسلم کی وفات ہم ئی بیس دن اعتکاف فرماتے ہوئے سکی دین بین دنیا عشکاف فرماتے ہوئے سکی دین بین دن اعتکاف فرماتے ہوئے سکی دین بین دنیا عشکاف فرماتے ہوئے در سکی دین بین دنیا عشکاف فرماتے ہوئے در سکی دین در بین در این میں ہے۔ در در در اعتکاف فرماتے ہوئے در سکی دین بین دین در سال اس میں ہوئے۔

ید اگر ترتیب نزول کی عندالله دعندار مول کوئی اہمیت موتی تو یقیناً ترتیب نزول کے عندالر مول کوئی اہمیت موتی تو یقیناً ترتیب نزول کے مطابق ہی رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مکھواتے اور حفرت جبری علیالسلام کواس کی حزورت نہ بڑتی کہ آیات کا محل ومقام آ آ کر تباتے اور اللہ تعلیا حسب وہوء قرآئی ترتیب نزول کے مطابق ہی قرآن کو جمع کراتا اور اس کو محفوظ رکھنا۔ اگر ترتیب نزول کے مطابق ترتیب جمع و تدوین مناسب ہوتی تواس میں د نزاری میں متنواری کیا تھی آ رہی ہاتی ارتی جاتیں آ ب کھولتے کیا تھی۔ آبانی تواس میں متی کہ جیسے جیسے سوریس ، آبتیں اترتی جاتیں آ ب کھولتے کیا جسے بیسے سوریس ، آبتیں اترتی جاتیں آ ب

## ترتبب نزول کی بُرِفرید ایمیت

اس میں کونسی باست سے جو مجھ میں تہلیں آتی اور توامخوا ہ ترتیب ترول کا نام لے لاکراس کی میک علطروايت بيان كركم كرتيب توقيقي تقريري ك وأسيك مطابق حسب كم فادا درا در فاتبع منے سے مباتے اور لوگ مکھتے جاتے مگر ہے مکہ ترتیب نزول کے مطابق جع وتدوین منشلے اللی کے مطابق سنس اس لئے لوج محفوظ کی ترتیب سے مطابن جس طرح حفزمنت جبر ٹیل علیا اسلام کے ساتھ رمول الله مسلی الله علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے اورجس طرح حصرت جرئیل علیال ام تاتے تھے المتحفرات نسلی الله علیه وسلم نے اس کے مطابق جمع و تدوین رکھی اور اس کے مطابق تلاون وحفظ اوركها بت وقرأت كاسسارقاتم ربار على: التيعاب جلدا سي الساس بين بفنمن ترجمه حفزت أمرا لمومنين اعظم مديق اكبره منكورسي كرخلف بن قاسم عبدالله بن عرست ده احمد بن محد بن الجاج سسے وہ بحیلی بن سیمان سسے وہ سلیل بن عیرسسے ، وہ ایوب انسختیا نی سسے اور وہ محد بن سیرین سے روایت کرتے بن کر ابن سیرین نے کہا کہ جب حفرت صدیق اکرو کے ایمقدیر سب ہوگؤں نے بعیت کرلی تو حفزت علی فٹنے ان کے المته يرسيست كرف سي ديركي اوركمرس بينه سين نوحفرست الوكريسف ان ے باس می کو بھیج کر موجھوا یا کس بات نے آیے کو دوک رکھا ؟ کیاآب میرے امیرمنتخب کے جانے کو نایس ندکرتے ہیں ؟ توحفرت علی نے کوا بسیاکس آی امارت کونایسندنیس کتا میکن س نے قسم کھائی ہے کہ میں این جا در منیں اور معوں گا بجر نماز کے لئے ، جب بک میں قرآن جمع نہ كراوى - ابن سيرين في كماكه حفرت، على شف مكما ترسيب نوول مره بن ، اكر يدكماب مل جاتى تواس بيس ببت ساعلم مل جاماً واس صديث محد بيد راوى

غلف بن قامم بالكل مجهول بيس . وومرسه صاحب كون بين اس كا بحي بية بنه بن

خوآنه موجوده ترنبب آیات اورمودتول کی خود دمول النده می الندعله وسلم کی قائم کرده بے اورعهد نبوی سے آج یک بیمشل تواتر کے ساتھ قائم ہے ایسی قطعی چیزی اہمیبت گھٹائی جاتی ہے ۔ افسوس ۔ والله المستعلی علی ما یصغول -

م الال

سن ام کے متعدد راوی ہیں۔ باتی رہے تیں قال ابن عدی کفافی بن رمشدینی بن محد الوجعفر المعری ابن جم کفتے ہیں قال ابن عدی کفافی وانکوت علیہ انسکار میڈنین نے ان کو جموا قرار دیا ہے اور ان کی بعض صدینوں سے انسکار کیا ہے اس کے بعد وصن اباطبله ران کی باطل حدینوں میں سے ) کہر کر بعض حدیث نقل کی ہے ، سال ہے میں مرے علامہ فہونی نے کہاکہ ان کے باب وادا ، بردا دا سب سنیسن الحدیث الحدیث ان کے شع احد بن مائے بمی ان کو کذاب کہتے تھے ۔ ( کسان المیزان جلداقل مدے کا مرد عون سے ، وہ ایت اتقان جلدادل مدہ میں سے ۔ مودہ غلیف سے اور وہ عون سے ، وہ ابن برین جلدادل مدہ میں سے ۔ مودہ غلیف سے اور وہ عون سے ، وہ ابن برین مرک میں مودہ بن غلیف منکر الحدیث اور غراق دوا میں نام کا کوئی شخص ایسا نہیں مورا بن سرین سے دوا بت کرنا ہواس سے یہ طریق دوا بیت بھی ناقابل اعتباد بی حوا بن سرین سے دوا بت کرنا ہواس سے یہ طریق دوا بیت بھی ناقابل اعتباد بی سے اور تقید کی علامت اس ق " بھی ان کے نام کے بعد موجود ہے دیکھ لیجیتے کہ کتب دوبال سن یعہ ،

اسمدیل بن علیہ سے حدیثوں کی دوایت نہیں ہے۔ البتہ ان کے صابح لانے الراہم بن اسمیل بن علیہ سے دوایت نہیں ہے۔ البتہ ان کے صابح لانے الراہم بن اسمیل بن علیہ سے دوایت ہے مگر ابن مجر سان المیزان میں اللہ کو جھمتی خبیب کھتا۔ لینے باب سے مرت یہی تنہا دوایت کرتے ہیں اور اس اور الوب استحتیا فی سے ابن علیہ تو فرور دوایت کرتے ہیں مگر ابن علیہ تو ابراہم ہی کو کہتے ہیں جیسا کہ لسان المیزان جلدا دوایت کرتے ہیں مگر ابن علیہ تو ابراہم ہی کو کہتے ہیں جیسا کہ لسان المیزان جلدا صدید میں کھا جا آای

آنحدنوت صلی الله علیه وسلم توقیف کے مطابق آیات اور سود تول کی ترتیز قائم کو کے مستحف الهام میں لکھواتے ۔ علے ؛ باتی رہی وہ روایت کا گھر سی الله علیہ دسلم کا تب وحی کو فرملتے تنے کو فلال سورہ میں ایسی جگر لگا دو جہاں براس اس قسم کی آیتیں بول یعنی آ ب سی الله علیہ وسلم اس کا تب وحی کو مجا ذبنا براس اس قسم کی آیتیں بول یعنی آ ب سی الله علیہ وسلم اس کا تب وحی کو مجا ذبنا بیتے مقود اسااتا او بتاکر اور وہ اس الله اس کے مطابق ابنی سمجھ سے اس آیت کے لئے کسی سورہ میں ایک جبگر متعین کر لیا کرتا تھا ، . . . . عن افتر الم اور کرتا ب الله دولوں پر بہتان ہے جس کی شہادت بربان حال خوداس روا بہت کی نشست الفاظ وے رہی ہے ۔

عوف اعرابی رافضی شیطان نها اس کے علادہ اس صدیث کاراوی عوف اعرابی ہے جس کوابن جرنے تہذیب التہذیب جلدہ صلاا سی کان متعدد مساسلا اور متعدد مساسلا اور

سف الميل بن على كا ذكرنة تهذيب التهذيب ميں ہے، ندلسان الميزان ميں ، نه تقريب ميں مذيران الاعتدال ميں قدبن يرن كى ولادت حفرت عثمان فلى تهاد تعرب ميں مذيران الاعتدال ميں قدبن يرن كى ولادت حفرت الوبر فلى فهاد حفرت الوبر فلى أبنه وسف منا ؟ ابن مج تهذيب التهذيب حفرت الوبر فلى أبتدائي فلافت كا - آخر كس سے منا ؟ ابن مج تهذيب التهذيب جلد الا مداع ميں كم حفرت عثمان كى فلافت كے جب دو برس دہ كئے جلد الا مداع ميں كم حفرت عثمان كى فلافت كے جب دو برس دہ كئے يہ يہ الم الله على الله على الله على الله الله على الله عل

منداحر ملدا مد مي ب وكيم ينجيهُ اور عوف اعرابي كي جسادت اور محدثين کی سادہ نوجی دیکھ کر عبرت حاصل کیجتے۔ مسندامام احمد عبدی مش<sup>ام</sup> ، حدیث عثمان بن العاس كے آخر ميں ايك اور دوايت موجود عصص كا مختر ترجمرير سبے كم آ نحضرت ملی الله علیه وسم نے فرمایا که انجی میر سے پاس جبر تیل علیال اوم ایک اور ا منون نے مجھ سے کما کہ اِن الله کا اُمر مِالعَدُلَ کا اُلْحِسَانِ اللّه کوفلال موت ميں فلاں جگر پر رکھو۔ مختصر کمنز العمال جلد ا صفیح سی مجی ہے کہ محد الرسول اللہ صى التدعيد وسلم نے فرما ياكر جرئيل عليال ام آئے اوراندوں نے مجھ سے كما کراس آین کو فلاں سورہ میں فلاں جگر دکھو اور ظامرے کرسورہ نام ہی ہے مجموعة آيات كا اورآيت نام ب مجموعة كلمات كا- قرآن مين آيت اورسوره دوان کا وکرموج دے جس چیز کا نام موجودے یقیناً اس کامستی می مفرور موجود ہے کفارے کہاجا تاہے کا ایسی دس سوریس بھی بنا کرلاؤ اور ایک سورہ کے متعلق بھی كماكيا ب اكرسورتون كى اليات كى كوئى ترتيب بى ندىتى توسورتون كا وجود كها ل ے آیا ؟ جس اللہ نے جس فرشتے کی موفنت قرآن مجید نازل فرمایا ۔ اسی اللہ نے اسى فرسضتے كى معرفت آيات كى ترتيب اورسورتوں كى تحديد عفرور بتا دى اورجب جوموره مکمل موگیا تواس کی کمیس کی اطلاع بھی عزور دیے دی۔ بیصدیث جوعثمان بن العاص سے مروی ہے یہ بھی عزور ناقص ہے کیونکواس سے معلوم ہوا ہے كرةيت مذكوره يبيد الريكى عنى اورمعلق عنى مذيه معلوم تفاكريكس سوره كاجزوب رسول التدصلي التدعير وسع جدان عظه كداس كوكهال ركعيس يا آب صلى التدعيروسلم بالكل خالى الذمن من من كراميا كس بيزمتو فع طور سے جرئيل عليدال ام نے اكراس كامحل بتا دياحالانكه به بالكل خلاف عقل ب يجرآيت من وقت اتري أسى وقت اس کا موقع و محل بنا دیا گیا اورای وقت ده آیت پینے محل پر نکھوا دی گئ اور جو بتايا بى كيا دە محن سبنى برا حتياط تقا برسال جرئيل عيدالسلام عو آكراب كے ساتھ

قرآن کا دور کیا کرتے تھے اس وجہ سے آب کونود مرآیت کا موقع ومحل معلوم تھا اور پورا قرآن آب کو حفظ ہوگیا تھا۔

نيدبن ثابت على كتابت وحى ميس كوئى خسوصيت مرتقى ، اتنى تعري ع يراجي طرح ثابت موكياكه زيدبن ثابت ع كى كوئى خصوميست ريمى كرجع قرآن عيسام كام مر يخ حرت مديق البرظ مرف أنهين كودوسر كاتبين وحى سیں سے منتخب فرملتے اور بالفرض اگر کوئی خصوصتیت ان سے فردیک بخی بحی جیساکه کهاجا تا ہے که زیدبن ثابت اس وقت موجود منے جیر آخری مرتبر حزت نيدبن تأبت عصمة آخيرة مين شركت: جريل عيراسلام رمول اللهملي التَّدْعليه وسلم كے ساتھ وآن كا دوركريس مقد اگرچ بيفلاف عقل بيا اور سركركمي میح دوایت سے نابت َ نہیں مگر بالغرض مان بمی لیاجلہتے توا تنا طِزا ہم کام برگز برگز نبها زیدبن نابت ای کے دے چ<u>ے سے حفرت الو</u>کرہ میرونہیں کر سكتے سنے يقيناً اس كے لية حضرت مديق اكبر عن تمام مهاجرين من اور انصار عن كو مدعوكست ادرحسب معمول خطبه يتق يجسس حمدو مناسك بعداس مهم برمر شخص کی رائے طلب کرے اور مروہ شخص جس کو قرآن کا کچھ حصد بھی یا د مویاکوئی حسد بھی رسول الله مسلی الله علروسلم سے سامنے مکھا ہوا ہو، سب سے میلواسنے سکے لئے نفیر عام کرتے . متعدد مکھنے واسے ہواتے اور ایک ایسامعتمدعلے شخص تمام زبانی اور تحريرًى تنها ديس بي الحراملاكرا اجوا غاز نزول دحى سعة وآن كى ايك ايك سورة ادرایک ایک آیت سے واقعت تفاادر بانی دو سرے لوگ جو علم قرآن میں اس

ا من خرین نے بخاری کی اس روایت میں سرخا می محسوس کی اور بھرنئ نی روایت بنا بنا کراور بعضوں نے بطور نثرح اپنی طرف سے مکھ مکھ کر نغیرعام وینرہ کا ذکر کیا ہے۔ مگر متا خرین کی سے ترمیم اس حدیث سے نقص کا اُور بھی بنا نگ دہل اعلان کردی ہے۔

کے ہم بر سنتے ، اس کے مشر کیب املا ہوتے ، دیکھتے اور سنتے رہتے اور اس طرح یہ كام إلى عمصابيً مح مجع ميں بوسے حزم واحتياط كے ساتھ ہوتا يو سعساريقيناً زيد بن ثابت في فواقعة جع قرآن عبيب بن سباق تمينون بك جارى کے سوا اودکسی سے کہمی بیاں مندیس کیا۔ مرتبا نہ یہ کہ حفرت عمرات نے حفزت الو کمر فاسے کہا اور حفزت ابو بکر فانے عرف تعزیت ندیدین ٹا بہت کے کومبلاکر چیکے سے کہ شن کر آما دہ کرنیا اوربس اس دن یا دوسر سے «ن پولاقرآن جع ہوگیا جس می خبرزید بن نابت فی سے سواکس آورکو ند موسکی اور بھر حفرت الولم واللہ ادرحفرت عرض محمي اس واقع جمع قرآن كا ورعبى كس سع نيس كيا . إن ها ا مِنْ اَعَاجِ بَبِ الزَّامَنُ ﴿ زيدِبنَ ثَابِتَ عِي ابِن يودى زندگي مِس اس واقع جميع ُ صديقى كوكسى شخص سے بھى نہيں كہتے ہيں - اگر المحصة ہيں تو عرف عبيد بن السباق سے جوان کی وفات مے کئی برس بعد بدا مدنے والاسے یا تنایدان کی وفات مے وقت مرف دو برس کا تھا۔ زید بن تابت فرے بیٹے خارج ہ ان کوخبرہے تو مرت نقل مصاحف بعهد عثمانی کی یا شایداس کی بھی ہنیں کیؤنکہ میہ تو صرف آیت احراب کی گشدگی وبازیابی کا وکر کرتے ہیں جو مشتر ہے۔ ندمعلوم جج صدیقی سے وقعت یا نقل مصاحف بعدو تمانی کے وقت ،حفزت انس بن مالک عجم ملنے میں توای نقل مصاحف بعبدعتمانی کو مگران کوکسی آیت کے بھی مگم ہونے اور کسی کے پاس مسنے کی کوئی اطلاح نہ تھی۔ جمع قرآن بعد مدلتی کی اطلاع ان لوگوں کو بھی معدم ہوتی نظر نہیں آتی ورمذید لوک عبید بن السباق سے زیادہ حقدار سے کہ ا*س کی دوایت کرستکے*۔

انس بن مانک خادم النبی سی الله علیه وسلم کوجیع صلاتی کی کوئی خاوید بخی : انس بن مانک توخود ایک الفداری صحابی نظے . زیدبن ثابت خسے عمریس یہ ح ن ایک ہی برس توجھوٹے ستے ۔ وہ جمع قرآن بعہدمدیتی میں متر کی بول کے اگراملاء وکیابت میں سرپیک منہ ہوں کے توشہادت زبانی و کوری تومزور ہو
گراس کے کیامدی ہیں کر نقل مصاحف بعبد عثمانی کی تو یہ روایت کرستے ہیں مگر
جواس سے زیادہ اہم واقعہ جح قرآن بعبد صدیقی کا تھا اس کا مطلق ذکر کسی سے بحل
ہنیں کرتے : نقل مصاحف والی روایت میں کہتے ہیں کہ" بھڑ سے ختمان مین نے
حصرت ام المومنین حفصہ کے پاس کسی کو جمیعا کہ آ ب صحیفے بھیج میر بھی ہوگے ہم کوگ
مصاحف میں ان کو نکھ نیس کے اور بھر یہ میجیفے آ ب سے پاس واپس کر دیں سے مگر مگر
اس کا مطلق زکر نہیں کرتے کہ دہ صحیفے جو حصرت ام المومنین حفصہ کے پاس سے
دہ کیسے تھے اور کب کے نکھے ہوئے جیسے یہ کوئی مشہوریات تھی ۔ سامیے
مسلمان اس سے واقعت تھے۔

السن بن مالك كواس كى طلق تيريقى كدهم وحقصه كياس بويقي بيرق كيسيس

اگریدکہاجائے کر جمع صدیق کے واقعےسے سب

الک واتف منے اور ان صحف صدیقی سے صفرت حفوا کے پاس مر پھر کرمیلے

آنے کی خرسب کو معلوم متی اس سے اس مہد عثمانی کے نقل مصاحف والی دوایت

کے موقع پراس کی تعریح نہ کی کہ وہ صحیفے جرصزت حفقہ نے کے پاس متے 'کسے

مقے اور کب سے سکھے ہوئے متے تو یہ صحیح نہ ہوگا کیونکر حفرات عثمان شاکے وقت

من مدیقی کی روایت بن ہی نہ متی کہ ان کواس کی اطلاع ہوتی ۔ حفرات الو بکروعم

رضی اللہ تعالی عنہما نے عرف زیدبن ثابت خرچیکے چیکے جج قرآن کا کام انجام

وینے کو کہا اور وہ چیکے چیکے انجام میتے بہدے ۔ من صدو دا لموجالی یعنی لوگوں کوج

قرآن یا دہما وہ بھی ایک ایک سے بوچھتے متے تو معلوم نہیں ان لوگوں کواس کی

اطلاع بھی دیتے متے یا نہیں کہ ہم کس سے پوچھتے متے تو معلوم نہیں ان لوگوں کواس کی

بر لبقول راوی ہو کچھ لوگوں سے پاس آیتیں متی سے دہمی جوان سے سے اے کر لاتے متے

تو کیا کہ کران سے یستے متے یہ نہیں اللہ کو معلوم 'اس سے کے کر زیدبن ثابت شاکے کو اللہ کی روایت نہیں متی ۔ نبہا زیدجوخودجا من قرآن سے وہی ایک ایسے شخص سے جوان کی دفات کے دفت زیادہ

کی روایت کرتے ہیں دہ بھی ایک ایسے شخص سے جوان کی دفات کے دفت زیادہ

کی روایت کرتے ہیں دہ بھی ایک ایسے شخص سے جوان کی دفات کے دفت زیادہ

ے زیادہ دو برس کا تھا اور وہ بھی تنہا ہی اس کی روایت کرتاہے توم ف بری ہے۔ جمع صديقى كى دوابت إورى داددادى كه سانة سوبرس تك وحدانى سلسل سے سبنه بسینه هوی دهی اجردوایت اس دارداری کے ساعة تقریبًا ورن یک سینہ بسینہ بالکل وحدانی سیسے کے ماحد جبی آرہی ہواس کی خبرہے چلاسے حزت عتمان فِن كوكيا ہوسكتی تھی .حضرت عرف نے حرف عضرت ابد كمرف سے كہا ،حفرت ابو كمرفز نے حرف زید بن ثابت سے کہا۔ زید بن تابت شنے حرف ایک دوبرس کے نیجے عبیدبن، دسبان سیے کھا۔ عبیدبن البہاق نے حرف زہری سے کھا۔ البتہ زہری نے آیک صدی سے بعد بردہ کمان کو جاک توکی دیکن اسفے سینکو وں شاگردوں سے حرت يونس ، شعيب، ابرا بيم ادر عبار حلن من خالد جياد بى قابل وتوق اور معتمد عليد المامنه کواس نے ایسے لاز کا ہمراز بنایا جوسوبرس کے وصدانی سیسے سے ایک ہی ایک شخص کے سنے میں یوٹ یدہ چلاآر ہاتھا۔ ان جاردل کے بھی زمری سے سوابیسیول شیوخ منقے مگرکسی نے بھی لینے کسی دو مربے میشیخ سے اس کے متعلق کیر مذاہد جیا كريم نے جمع قرآن كے متعلق استاد زمرى سے ايسا سل بے اتب كواس كى كھ نجر ے ؟ صدیق اکبو نے نیاب ثابت کوبلانے کیلئے جس کو بھیجا تمااس كافام مصلحتاً فليس بتا باكيا: اس روايت سي غاب كس مصلحت كى بناير ہٰی تایالیا ہے کوکس کوحفرت الو بکرا نے زیدین نابت کے یاس جیجا تھا بھال سے چیئے۔ ذہری سے عبیدبن السباق کہتے ہیں کہ دیدبن نا بست سے صفرت الوکر گڑ تے کہاکہ میرے باس عرض نے آسے کہاکہ مامدے دن حفاظ قرائ سے قتل کا بازار بہت ترم رها اورسی ورنا مول که اگر حف اظراع تعنال کابازار اس طرح مختلف مقامات برگرم رها ووران كرببت مع صديات ريس كر "اس عبارت ميس فيذهب كالير مَّنَ الفَرْآن " تُوقِّآن کے بہت سے عصے جاتے دیں گے ! کا فقرہ ساف، بّارا ے كر حفاظة آن ميں بوائے قرآن كاكوئى حافظ سرتھا بكر مختلف آيتوں أورورنوں كے

مختلعف لوكب حافظ يتقيءان ميس كتينے ايسے متقے جولعِش آيتوں يا مورتوں كے حفظ مين منظر دين يعنى جو حصد ايك كويا د تقاوه ودمر سے كو نہيں اور جو دو مرسے كوياد تفا وہ بیرے کو نہیں میوندایسی حالت میں حفاظ کے قتل سے قرآن کے بہت سے حسول کے بیلے جلمے کا خطرہ مومکما ہے جنا نجہ اس مفہوم کی نا تیکسیں ایک وایت انتان وكنزالعمال كى ايك جعود في دوايت جس مين بنائي كئ بي جس كوابن یہ ظاح کیا گیا ہے کہ قرآن کے بعض حصے غائب ہو گئے ، ابی داؤد کی کتاب سے سیوطی نے انقان میں نقل کیائتے۔ حضرت بوٹنے نے کئی آیٹ کے باسے میں (جوموجودہ قرآن میں بنیں ہے ، کس سے لوعیا توان سے جواب میں کہا گیا کہ وہ آیت فلا*ں کے* سائھ (یعنی فلاں کو یاد) متی جو بمامہ کے دن تبسید مو گئے توحضرت عرض نے فرمایا ا فالله و افا اليه دا جحون ( ابى واقع سے ان كو بوش موا ) اور بم قرآن كا كم ريىنى مشوره حفرت الوكرة كو) دياً تو كويا يهى سبسيد يند جامع قرآن بي ميمنون میں یا یعنی باعث جی قرآن یہی ہیں۔ عزش اس عبارت کی یہ ہے کہ دیکھنے والا سمھے كرجب توهزور قرآن كے كيد حصے غائب موسكتے اور الله تعالیٰ نے حفاظت قرآن كاجو وعده كياب وه قرآن كي بعن حسول كم متعلق بورا مد موسكا - معاذ الله من دالك معابد عن ك ترت تعداد : حقيقت يرب كرمحابظ ي اتن كير تعداد بعضر تعالے مقی کہ کہاجا تا ہے کہ حجہ الوداع میں رمول الله ملی الله عیر وسلم کے ماتھا یک لا كه صحابةً فيضح اوريقيناً لورُسه بيمار، عورتين اور معدور معابرة جو حجة الوداع میں ستریک منر ہوسکے تھے۔ ان کی تعداد بھی مذکورہ تعداد سے کم منر ہوگی اوریہ عمی بم مكه يفك بي كدرمول التُدعليه وسلم كى ترعيب وماكيدتسايم وتعلم وآن براور الاوت و

ا : یدروایت کزالعمال جلدا صند ۲ یس بھی موجود ہے اور آنقان معبوعه احدی صعبیم کے آخریس بھی ۔

والت كى مر اولت كاحكم اور مرمسم مردد عورت برفر ضيت تحصيل علم كاعام اعلان براعلان اور بيرعام طور سے صحابہ الا كا قرآن باكت سے ساتھ شخف ، يرسب باتين الیسی ہیں کر تناید ہی کوئی ایسا کم نصیب صحابی موص نے دو دھائی مال بھی مترف صحبت بہوی مسلی اللہ علیروسلم مکھنے سکے باو جو دیوٹ قرآن وفات نہوی صلی اللہ علیہ وسلم يمك حفظ مذكرتيا مواور جزكر تحسيل علم مبرمر دو عورت برفرض تما اوركياب ديكه كر بر مصنے کی تاکید اور دوگ اٹواب کی اشارت متی اس کے کم وبیش سر تفس نے عزور لکھنا بڑھنا بھی سیکھ لیا ہوگا اور سرایک کے پاس کتابی صورت میں قرآن مجید موجود ہوگا جس میں وہ کہ ب دیکھ کر بڑھتے ہوں گے ۔ ایک جنگے پمامہ نہیں بچاس مام جسی جنگوں میں بھی اگر متر مقر حفاظ مہید ہوں تو قرآن سے ایک ایک حرف بھرایک نقط مے بھی بیلے جانے کے خطرے کا دہم و گمان بھی نہیں مرمکنا تھا۔ یوسے قرآن ے مزاروں حافظ موج دیتھے . مزاروں نسنے بورے قرآن کے مکھے موسٹے گھر گھرس موجود تقے ان متّر حفاظ کی شہادت سے قرآن کیوں جلاجانے لگا؟ الساكام جس كودسول الله سلى الله عليه وسلم خنيس كيا : ادر آكم چلئے متن حدیث میں ہے کر حفزت الو بگرائے سے حفزت عمران عمرانے اور بھر جب حفزت ابو برا نے زیدبن نابت اسے کہا تو صرت ابو برا نے صرت عرف سے اور زیدبن " نا بت بین حفرت ابو بمریخ سے کہا کہ " ایسا کام کس طرح کروسکے جس کو دمول النیّ صلی النّہ علی وسم في نهيس كيا " سوال يسب ككي رسول التذعير وسلم في قرآن نهيس لكهوا يا تعا؟ بچیرحفرت ابو کروشنے زیدبن تا بست شہیے ہیمیوں کہا کہ ہم دسول الشمسلی الشَّدعلیہ وسسم کے لئے وی مکسا کرتے ہے " وہ وحی کیا علی ؟ کیا قرآن کے سوا کھ اور بھی عما ؟ كأ عَذ كافقد ان ] ؛ كماجا تابي كراس وقت كاغذ ياكاغذ كى طرح كى كوئى چزن متی جس برکت ب می صورت میں قرآن مکھاجا یا اس لئے آ تحضرت صلی الله علیہ وسلم بلای يهال اكمال الختى الميمقر اور مليكري ويزه برقرآن مكمولت تقد اور مكفف برسف كا

اس دفنت عام ع ب اورمكر ومدينه مين بمي دواج بي بهنت كم تصار عرف چِند گنتی كے آدى كى ما يرهنا جانتے ہے۔ تورىول الله صلى الله على ومعم نے جو كرك بى صورت میں قرآن نہیں مکعوایا تھا اور حفرت ابو مرفظ کتا بی صورت میں مکھنے کے لئے زیدین شابت خسے کہدیے تھے اوران سے پہلے حفرت عمرہ نے حفرت ابو بکرشسے کہا تھا اس لنے یہ کماگیا کر جرکام رسول التُدهلی الله علی وسلم نے نہیں کیا وہ تم کس طرح کرو گے ؟ تو یہ بالکل غلط اور حمولا ایرو بیگندہ سے - حرف اس حموق حدیث کی بنا دہر میحف خلاف واقعه مشوركياكياك رسول التدسلي الترعير وسمين وآن كمابي صورت ميس نهيل كمعوليا بخفا بنکر منزی کمال، جیال، تختی، بیقرادر تفیکری ویکنو پر مکھدایا تفا اوراس کی وجہ یہ بتائى كرج نكراس وقنت عرب ميس كانعذ نهيس معتا خفا بمعلوم نهيس إيسا معيْد حبوث كس طرح برسح اور بالمکل صیحے محمد لبا کیا ہے کہ ساری اسلامی آبا رسنے اس سے بھری بڑی ہے اور مرمصنف اس كودمرات جاتا بعديه كوئى بنيس موييا كر آخروب ميس بعثت مع يسط بيد ابل كما ب من عقد ال كم باس ال كى كما بس تفيس اورلوك ابين الحقول سد لکھ ملے کر ہوگوں میں بھیلاتے تھے

قرآئی مشهادت : یکتبون الکتاب بابیل بهم : جس کی شهادت قرآن میس موجود ہے ۔ آخر تورات وانجیل اور نبور کس چیز بریکی جاتی تی اور ده بوخو د لکھتے ہے دہ کس چیز بر لکھتے ہے ۔ سوسوا در ڈیڑھ ڈیڑھ موٹوھ موشوں کے تصائد جو لکھ مکھ کرشوا دخانہ کعبر سے لگانے ہے وہ کس چیز بر لکھتے ہے اور جب سالا بوب، سوائے چند ایک کے ان بڑھ ہی تھا توکس کے لئے یہ قسائد لکھے جاتے ہے؟ اور اور ایل کرتا ہے جاتے ہے دہ کس کے لئے ؟ اور کس جزیر ؟

تفسير كبير سعايك شهادت ، تغير كبير جده مداه س حرمدة عليه ما المرتبة والدم ، الآخى كا تغير س كما بدك زمان با بيت سي ال

ع ب كايه دستور تفاكه حبب سفريا جنك يا حجارت يا نكاح ياكسي دوسرے اېم كامُكا الله و كرتے من تر تيرمار ئے منے اور بعن بريكھ فينسنے " أَهُو دَبِّي " مِع كوميرك رب نے عم ديا - بعض بركم ميت سف نهاى ربي - مجھ مرك رب نے منے کیا اورلیس کو خالی سادہ مجوڑ یہتے ستے تو اگر عکم والاتیر نکلا تو مجھتے کہ كام كرنا چلينے - ممالغت والاتير نكلے توسمجھتے كركام نہيں كرنا جاسيے اورسادہ تير بكل تو بير دوباره ميم عمل منزوع كرتے عقے تو "استعسام بالازلام" كے معنى يہي كر نيرو شركاً برتدك طريقي لكايا جائ اس سه ساف ظامر اله كر زمان م جابليت يسعرب يس يكهن يرصفكا رواج كانى تفاكيونكراس تعمى مزورت برشخص کو بڑتی تھی اور تاریخی نبوت اس زملنے میں کا غذمے وجود کا بہت زیادہ ملتاسے ۔ ضلح نامے بعقنے بمی دمول التُرْصلی التُدعیر وسلم اورمشرکینِ مگرسے ہوئے یا اور تبائل سے آبس میں سب کاغذہی بر سکھے گئے ۔ جتنے حظوط آب صلی اللہ علروسلم نے جس جس کے پاس بھیے اسب کاغذ ہی پر مکھے گئے ۔ وض توات وجی مكين كرية ، بركام كرية كاغذمت تما ، اكر نهي ملتا تعا تومرن قرآن مكين كحية. نبيل بن خابيت كا اقواد : ايك مرف تو بخارى كى يه ددايت ب دوسرى طن خودزید بن ابت فن می کایداد ارموجودی که ده فرملتے ستے اکناعت رسول الله صلى الله عليه وسلم نوعمق الترآك من المرقاع يعى زيربن ا بت فرملت بی كم م لوك رمول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس بيم كر وقعوں سے قرآن جمع کیا کرتے کھے ،اس مدیث کوحا کم نے متدرک جلد م اللہ یس جمال میں اور ابن جمر نے فتح الباری جلال الدین سیوطی نے القان جلدا صلیم میں اور ابن حجر رنے فتح الباری یس نعتل کیا ہے اور سب نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ یہ حدیث بخاری وہم کی شرطوں کے مطابق سے اور میسے ہے ۔ نو بہی کے بھی تعنیص مستدرک میں حاکم

ہے : موجوہ بر

کی تا یدی ہے تو پیرزید بن نا بت بھ اور ان کے رفعائے کار تعوں بینی کی کے اوراق سے کس چیز پر عہد نبوی مسل اللہ علیہ وسم میں دسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسم کے سلمنے قرآن نقل کیا کرتے ہے ؟ اس حدیث سے العاظ بتا ہے ہیں کہ کس تکھنے والے یا چند لکھنے والوں نے پہلے بی شیرازہ بند بحر مجلدا وراق پر قرآن تکھا تھا۔ زید بن نابت اللہ اور دوسرے صحابہ ان اوراق پر سے کسی شیرازہ بند کتا ب ہی پر آنحفرت مسلی اللہ اور دوسرے صحابہ ان اوراق پر سے کسی شیرازہ بند کتا ب ہی پر آنحفرت مسلی اللہ علیہ وسلم سے بیش نظر قرآن نقل کی کرتے ہے اور فالبا نہیں بکر بھیناً نقل کر کرکے میں وہ مرسمانی کی کے باس مکھا مواقر آن میں مرسمانی کے باس مکھا مواقر آن

يد صديث اس واتع كوبتار أى سے كررسول الله صلى الله عليه وسلم كے وقت يس جھ كتب الاهام دَيّ مُنْشُور ك رقاع لين ادراق يرسماجا تا تما ان رقاع سے مرکھا پڑھا سمابی استے اور اپنے اہل وہیال کے پڑھنے کے لئے قرآن تقل کرکھے عے جایا کرتا تھا۔ جب کوئی وحی آئ ، سب سے بیلے کتاب الامام میں مکھی گئ اس کے بعد صحابہ اس کتاب الامام کے اوراق سے اِنٹ اِلنے سے تکور تک جایا کرتے مقے اس مضمون کوزید بن تابت عود جمع شکلم ماضی استمراری سے ساتھ بیان کرتے میں کہ ہم اوک رسول الله صلى الله عليه وسم سے ياس بيط كررقاع سے قرآن جن كياكيت ستے تواسی احتیاط ملحظ متی عتی کہ اس لفتل سے کا م کومی رسول الشرمسی الشطیر وملم سے بیٹنے نظری انجام دیاجاتا عقامی اُ برا توقر آن کے ساتھ اس قدر محماط مالا خفا المكران راويان احاديث مومنوعسن كسطرح محاتبكو بكرخود دمول التتصلى الشعلير وسم کوحتی کر الله تعالے کوقر آن کی طرف سے بے بیدواہ نا بت کرنے کی مذموم کوشش کی ہے۔ صعبے حدیثوں کو یمی یا تو غلط عنوان بیان سے دوایت کیا یا اگر کسی قدر صعبی الفاظ بسے توانہیں مونوع روایتوں کی بناء پر محتین نے ان میچے جملوں سے بھی خلط منى يئے جيساك اس زير بحث حديث كے سائق موا-

كآبى صورت ميس موجو وتفا اورآب صلى الله علر وسم صحابة كوكراب ويكه كريش كى تاكيد فرملت يقد اور سفريس كما ب ما تقد العطف سي منع فرملت عقد اور وه اوراق (رفاع) رق منشور سميسته جن برآ نحفرت صلى الله عليه وسلم قرآن لكھواتے متے۔ ربول الله مسلى الله عليه وسم كے عمد مبارك ميں بعض فقرائے محارم عهد بنوى صلى الله عليه وسلم مين أجوت بو الم جوكابت كفن كام كو ي ولي كا تسبين مصاحدت واورقريش ريم الخطواملا كى مهارت ركھتے تے .كابتِ قرآن كاكام كرتے تے اوراس كى اُجرت سے بسر ا وقاست کرتے حقے بعن دگوں کواس کمائی سے حلال جھنے پرست بہ ہوا تودمول لمنٹز صلى النت عليد وسلم ك حضورسيس يدمستلو بييش مواجس يرآب ف فرمايا احق ها اخانتم عليه اجرا كتاب الله تعالى يعنى جن كامول برتم اجرت يارت ہوان میں اجرت یلنے کی زیادہ حقدار چیز کتاب الله کی کتابت بعد اس مدیث کوابن عباس سے امام بخاری ہی نے روایت کیا ہے ۔ ( تیمیر الوحول عبلہ المام اللہ ا صاحب مسيراومول اسى مديث كوكه كرتحرير فرمات بين كم حفرت إن عباس سے کتا ہے۔ ، معسمت کی ابرشدے بھے ہیں یہ بھاگیا توا : ہوں نے فرمایا کم کوئی مذائة نيىسب كاتبين مساحت ترمسورين ( يعنى يدع مكے مول روف کی تسویرا ارتے ہیں یا تنفظ وا دار کے منے جوسوتیں مقرد کی گئی ہیں ان مورتوں کو ا"ا رتے ہیں) وہ نوگ تو لیے اچھی کمائ کھاتے ہیں ۔ فیریہ تو اُبن عباس کا تول ہے بخاری کی روایت میں توخاس رمول الله علم وسلم کا ادتماد موجود بے فیائ

حَدِينَةِ بَعَلْكَا يَوْ فَلِمَنْوَنُ هَ زيرِسِ تَابِت كے وجوہ انتخباب بر بحسف بخباری کی جمع مسر آن والی اس قسم کی حدیثوں سے قطع نو کرتے ہوئے ایک اور بات قابل تو جہے کے حضرت ابو کروٹ نے زید بن ابت کواس کام کے منے جو منتخب کیا تواس کی چاروج ہیں بیان فر ایس جن بس سے نبرا جوان ہونا۔ نبرا۔ عاقل ہوزا۔ نبر ۳۔ غرمتیتم ہوزا۔ غور نوز ایے کم یا تین اتیں کیا

زید بن ا بت شکے منے وجہ ترجیح ہوسکتی ہیں ؟ کیا اس بن ، الکتے ویز عسما بول میں یہ بین اتیں اُسی صدیک نہ عیں جو زیدین است میں تیس ؟ اُتی ہی چوتی و چریعنی کا تیب دحی موزا توان ہے کہیں زیادہ مدت تک ادر کہیں زیادہ حسیر قرآن مکھنے واسے دو مربے محاری موجو دیتے جو آغاز نردل سے کتا سند دی کمہ ب تے اور تمام سفات میں زیدسے افسنل تھے ، اس مفت میں بھی ندیدی کوئی خسوسیت ندنتي عابية تديه تساكر وشحس أغار نزدل مسة أخر كك تمام أيات وسورتول اور ان کے مواقع نزول وینرہ سے داقف موا بورا قرآن رمول الشف الشعليدوسلم كو مساجيكا بهديا آب سلى الشعير وسلم سنع من چيكا برجس كاحفظ قرآن مرتم بواور توكن م الحافظه موء اوتاف وخواتم وفواسل آيات سے يورى طرح بانجر يو جيمز إن قريش براس كوعبور موكيونك قرآن زبان قريش مين اتراسيد اور قريش كم رسم الخط وطراتي إملا میں جس کومہارت تامہ مواور خطاطی وخوشخطی میں بمی کمال حاسل ہو توان میں سے توایک بات کو بمی زیدبن است مین ابت بنیس کیا گیا اور دو مرد کاتبین وی تعدر ایسے تھے جن میں یہ سب اتیں یقیناً زید بن استیاب زیادہ تمیں مر انسوں کو حفر ابو بمرح نے ان ہوگوں کو منتخب تو کہ اں سکس کرتے ، زید بن ٹابست نے کاکس کو ٹر کیے پھٹوڑ يك نہيں بنايا۔ حفرت عثمان في زيدبن فابت بنا بى كے ملحے موكے صحيفوں كى حضرت الومكر اورحضرت عرف في نيك يربعروسه كوليا لل نقل كرف كے سے تو زيدبن ابت كرائح مگرحشن عثمان شخ دیده پرمیمووسد مذکیبا عِدالله بن دبير ، سيدً بن العاس اور بدارجمان بن الحارث بن مشام بن مين من تريش كاتبوں كويہ كيتے موئے ساتھ لكا داكرجهاں زيد است اختلاف موتو زيدكى ات نه ۱ زا کیونکر ده قرینی منبس بیس اور تم نوک قریشی بو . قریش بی کی زبان اور را مخط کا اتباع کر ااور بالکل آغاز کارس ایک غیر قریشی کے سیرو ساما کام جمع آیات اور سورتون كاتحسزف الوكرة كرفية بن ايك عميب وغريب بات ب -

يدنهين كهاجا سكتأكم عضرت الومكوش كسى العكوسي ذيد كانتريك كاربنا ويامقا جيساكه صحلح سحباهرى بعض ووايتون حين يبرا فسافته كويكاصلاح کی کوشش کی گئی ہے کیونکہ بخادی کی دوایت اس کی متحسّل نہیں : وا نیح مست کم یہ ہنیں کیاجا مکتا کر راوں نے مرف زیدبن ٹابت کا نام بیان کیا ہے مگر حقرت ابو کرو نے زید بن تابت اے ساتھ دوسرے کاتبین دمی حافظین قرآن کو بھی عزور زیدبن ننا بست ہو کا شریک ومعاون بنایا ہوگا اور زیدبن نا بت ج<u>ر ک</u>ر ً " ننها یه کام محمض این دمه داری بر منهیس کیا موگا بنکر دو سردن کی معدومعا و نت بھی طروران کے ساتھ موگی۔ بعض متاثرین نے یانی مرتا دیکھ کرایسی روایتیں بنائی ہیں مگر بخاری کے پرستنار ایسا ہنیں کہ سکتے اس دینے کماس دوایت میں مرجگر زید بن نابت الليف الله والمدمتكلم يا واحدها ففرى منميرلا بيدي بين بدرى مدايت عورس يْرْهِ جِلْيَدِ أَدْسَلَ إِلَى ، أَنْكَ دَجُلُ شَابٌ ، لا نَتِهِ مُثَكَ ، وَكُنْتَ تُكْتَبُ وَتَتَيِّيعُ ٱلنَّوَانِ ، فاجَمْعَهُ ، لوكَلَّهُ فِي كَكَانَ ٱلْقَلَعُلَى ، (حرتى بـــــ، ا قَلْتَ يَرَاجِعُنِى، سِلادى، فَتَتَّبَعُنتُ ، اجمَعَهُ ، وجلاتُّكُ، لَمَ أجد كه ها - الرايك تخص عبى كوئى دوسرا ان كاستريك كارمونا توليقيناً جمع تتكلم یا حالنریا " تنیه کی شمیرلاتے بیس طرح صدیث نقل مصاحب میں حسب طرورت لاتے ہیں حدیدہ اخین مدین ذیال کی مشوکت کماجا آلمے کر زیدبن ٹا بت عج پوسے قرآن سے حافظ ہتنے اور "عرستُ انیرہ" یعنی جرشیال على السلام ك ما تفدجود مول الشُّر صلى الشُّر على وسلم برسال ما و رمسان مين بيت قرآن کا دورکیا کرتے تھے اورسال وفات میں دوبار آبدبسلی الله علیدسم پائ جرئیل میرالسدم اس ع من سے آھے تو آنری عرصریعی آنری دورس طفرت زیدبن ٹا بست ہمی موجود ہتھے ۔ اگرجہ یہ اسکل خلاف معقل ہے کہ ایسے موقع برکر انحضرت سبی اللهٔ علیه وسم نے حضرت الدیکرٹ کو خریک کیا ، مذحضرت عرف کو مذحخرت افتمان فا کو اور مذحفرت علی فا کو۔ آخر زید بن نا بت فی میں کون می المی خصوصیت سی کہ انحفرت سلی الندعلیہ وسلم اور جرئیل علیہ السام دونوں نے ان کوا در هرف ان کو شرکیب دور بلا دجہ کرلیا اور اگر دافعی یہ سرف خصوصیت ان کوحاصل تھا تو حفرت ابو برق کو تو میں بہر می کو شرکیب دور بلا دجہ کرلیا اور اگر دافعی یہ سرف خصوصیت ان کوحاصل تھا تو حفرت اور کو یا ہے اور بھرتم کو البی خصوصیت کا شرف حاصل ہے جو کسی کو بھی نہیں ۔ وہ یہ کہ تم عرف من افتی وہ بین اللہ علیہ وہ میں آخصوصیت حفرت دیرا کی ابنی وہ تو اس کے تم سے بڑھ کر اور کون افتی وہ بین آخصوصیت حفرت دیرا کی بہت وہ تو ان کا ایم کام انجام سے سکوئی بات بھی کیا اس انتخاب کی دجہ ہو سکت میں ہیں کا کے ساتھ ہو ہم لوگ تم پر کوئی تہمت نہیں لگانے ۔ ان میں سے کوئی بات بھی کیا اس انتخاب کی دجہ ہو سکت ہے ، دی کا تر دی کی آت دور کا دارا کو ان سے زیادہ مدت نک دو سرے لوگ کر چکے تھے ۔ یہ عرصة افیرہ کی شرکت کا مضمون بعد والوں نے بخاری کی اس مدایت پر مینٹ تہ با نہ عنے کے لئے مشرکت کا مضمون بعد والوں نے بخاری کی اس مدایت پر مینٹ تہ با نہ عنے کے لئے مشرکت کا مضمون بعد والوں نے بخاری کی اس مدایت پر مینٹ تہ با نہ عنے کے لئے مشرکت کا مضمون بعد والوں نے بخاری کی اس مدایت پر مینٹ تہ با نہ عنے کے لئے مشرکت کا مضمون بعد والوں نے بخاری کی اس مدایت پر مینٹ تہ با نہ عنے کے لئے مشرکت تہ بانہ عنے کے لئے مشرکت تہ بانہ عنے کے لئے مشرکت کا مضمون بعد والوں نے بخاری کی اس مدایت پر مینٹ تہ بانہ عنے کے لئے مشرکت تہ بانہ عنے کے لئے مشرکت تہ بانہ عنے کہ لئے مشرکت تہ بی اس میں کو اس میں مدایت بر مینٹ تہ بانہ عنے کہ لئے مشرکت کے اس میں میں کو کھوں تھوں کی اس میں موالے کو میں کو کھوں تھوں کی کو کھوں کے دیور کی کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کے کی کی کو کھوں کی کھوں کی کو کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کو کھوں کی کھوں کو کھوں کی کھوں کی کھوں کی کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کو

آخرسورہ برآہ کے واقعے برخور اب دہ آخ مورہ برآہ والے داتع برخور فرطیتے نھزیدہ اور البوخزیدہ کا اختان توابی جگر برہے جس کی بحث متابعات کے سلسلے میں ہو جگی۔ مگر بیماں لفظ تھے کا خیار کیا ناکہاس مَعَ سے آب جو جا ہیں ہم ہیں سے آبی خزیدہ سے یہ بمی مجھ کے ناکہاس مَعَ سے آب ہو جا ہیں ہم ہیں سے میں کو ان کو یاد تھا۔ یہ بمی کہ سکتے ہیں کران کو یاد تھا۔ یہ بمی کہ سکتے ہیں کرانہیں کے باس مکھا ہوا تھا اور یہ بی کہ سکتے ہیں کر انہیں کو تھا مگر مکھا ہوا دوسروں کے باس بھی ہوا تھا اور یہ برطام ہوان بیان کے مطابق یہ جمی مجھ سکتے ہیں کہ موان انہی کہ بھی دیا انہیں کو تھا مگر مکھا ہوا دوسروں کے باس بھی ہوا تھا اور یا دکسی کو بھی نہ تھا اور یہ بھی مجھ سکتے ہیں کہ موف انہی کے باس مکھا ہوا تھا اور یا دکسی کو بھی نہ تھا ایک " تھے ، کے لفظ سے کتنے بہلو بیدا کریئے۔ اب حدیث کا برطینے والا ایک " تھے ، کے لفظ سے کتنے بہلو بیدا کریئے۔ اب حدیث کا برطینے والا جس بہرسے مطابل آبیا ہی ہوا کی بہو کو سمجھ ہے۔ یہ جمی معلوم بنیں کہ اس آبیت، کا محل ان جس بہرسے مطابل آبیات کا محل ان

كوكس طرح معلوم مواكداس كوآخر مورة توب قرار دیا۔ زیدبن ٹابستاج یہ نہیں فرساتے بی کریہ آیتیں مجھ کو باو تھیں اس سے س نے ان کوبہت دھونڈھا مگر مکمی ہوئی ان کو الوخذ بمد کے سوا اور کس کے باس بنیں بایا۔ یا مجھے چھوڈ کر الوخز ممسکے سوا اورکسی کو یاو نہ تغییں ۔ نہ انہوں نے یہ کہا کہ میں ان آیتوں کو دمول السُّمسل اللّٰہ عيروسم مع مناكرة المقا اس الت ان كودهو بشيف لكا . جيسا كرسورة اح اب والى آیت کی روایت میں ہے۔ جمکن ہے کہ زید بن ثابت نے ان دونوں آیتوں کو ک خرسورهٔ توبه زمانهٔ روایت سے اعتبارسے کہا ہوئین جودو آیتیں اس وقت مورحُ توسيمة آخريس،بس كيونك ابن ابى واؤوا ورامام احدبطرلق فحدب اسخق ، عبدالله بن بير سے روایت کرتے ہیں کر حفرت عرظ نے فرمایا کہ اگر سے میں آیسی ہومیں تو ہم ان کوایک مشتقل سورہ ہی قرار مے بیتے مگریہ تو دوبی آیٹیں ہیں اس سے اللہ کو كسى سوره كے آخر ميں لگا دو . عرض ان دونوں آيتوں كو محف محفرت عمر شكے اس مكم کے مطابق مگر لینے جی سے تود زیدبن ٹا بست ٹا ہی نے سودۂ توب کے آخر کیس بلاکسی مناسبت اور بغیر کسی دلیل سے اشکل بچولگا دیا تھا۔ مگراس سے بعد پھر یہ آیتی آخر سورهٔ توبهی آیتیں ہوگئیں۔اس لئے دوایت میں ان کوآخر مورہُ توم کہا گیا مگرا بن ابی داؤدی اس روایت میں نہ خوبیده کا نام ہے نہ ابوخوبیعدہ کا بمکر حوث بن خذیب کا نام بے کروہ تنہا یہ دوآتیں ہے کرود آئے ہون کسی دوسرے سے پاس مکسی موئی تھیں اور ندکسی اور کویا د تھیں مگر حصرت عراف تہادت دی اورقعے کھائی کریس نے ان آیتوں کو دمول التُدْصلی التُّدُعلید دسلم سے سُلُب بِعْرَض حريث بن نوزير اور حفرت عرظ دو كوابول كى شهادت برسر دولول أيس قرآك سیس دا خل کرلی کشیس مگران کا محل و مقام کسی کویمی معلوم ندنترا پونہی اٹسکل پچومودہ توسيك آخرس ان كولكاديا كيا- يسجيك لله خزيسه مد الوخن بيده بالدخوت بن خدیده - نه اِلرَّالَدِی نه ای الّذِی عکم اِقرُّا ماشِم رَبِّكَ الّذی

يعن محذين في بات يول بناني جارى كه الوضويسة بى كانام حوث مقا مر يه ميح بنين موسكتا كيوكر ابوخوديد بن اوس عق اوريمان حوث بن حذيد، بين مكرتجب اور عنت تعجب يرب كركاب الاحكام والى حديث مِس فَالْحُقْتَهُ أَفِي سُورَتِهَا كااضافه عد زيدن ثابت بم كت بيل كرجب آخر مورة توب كويس في خزيريا الوخزيسك مائقيا يا تواس كواس ك موره میں لگا دیا جس سے ساف ظاہرے کہ زیدبن نابت تا کو پہنے سے یہ معلوم تھا کہ یہ ایک یا دو آیتیں وخز مدیا الوخز مدے یاس ملی ہیں یہ آخر سورہ توب ہی کی ہیں ۔ اس لئے ذیر تنسف اس کواس کی جگریر ہوڑہ توب میں لگا دیا۔ ایس بخارى والى حديث ك سلمنه اب ده ١ بن إلى داؤ و وغره كى روايت كوركد كرديكي کہ یہ آیت ملکی تو مصرت مراض نے فرمایا: "اگریة مین آیتی موسی توہم ان کو ایک سورت بناییت مگرید دوبی آیتیں ہیں اس لئے ان کو کسی سور منے آخر مس لكادو ي كون إلما ندارسيد كر بخارى في حديث س خالصقتها في سود تنها دیکھتے کے بعدابن ابی داؤ د ویزه کی اس روایت کو جھو بی اور شافتوں

ا ایک شریر مگر دین دارے کے بڑھانے کے سے ایک مولوی صاحب مقرم ہوئے لاک کے باب سے کہا کہ ہم مولوی صاحب کا انتحان لیں گے اگر استحان میں پاس ہوگئے توان سے بڑھیں کے درم ال کوہم سے بڑھا ہوگا ۔ باب نے بنس کر کہا کہ اچھا مولوی صاحب سے کچھ پوچھو ۔ لاک نے نے پوچھا کہ بنائیے ایک الذی میرے ہے ۔ ایک الذی میرے ہے ۔ ایک الذی میرے ہے ۔ لاک کے نام میری ہے ۔ لاک کے نام کہا کہ ایک الذی میری ہے ۔ لاک کے نام کہا کہ ایک الذی میری ہے ۔ لاک کے الذی ۔ اس ولتے کے بعد سے یہ شل مشہور بلک قرآن میں ہے ۔ اورائ میں بات جس کے دو بیلو ایک الذی اورائ میں ہے کہ مراک کوئی اس کے دو بیلو ایک کے دو بیلو اورائ میں سے ایک میری ہو اگر کوئی اس کے دو نول بہلوٹول سے انکار کرے تو کہتے ہیں کہ مرالا الذی اُلی اللہ کی اُلی کہ سے ایک رکھے تو کہتے ہیں کہ مرالا الذی اُلی کہا کہ دونوں خلط ، تم دو نوں کے مانے سے انکار کرتے ہو ۔

کی من گھڑات مذہبے گا؟ مگرداد دیجیئے محذمین کی روایت برستی کی کران کے زدیک يەرب ھەيئىي سىمىع بىي-

يهال ايك بات اور يمي فابل عورب وه يه كركماب الاحكام والى حديث وي ہے جس کا وکر کتاب انتفیہ میں بسار تقریح متابعات امام بخاری نے درج فرمایا ے دباں الوثابت كى جوروايت ابرا بيم بن سعدسے سے اس س محركيد يا الوخريم شك ك ما تقد مكست موست ان ك ياس مرف فان تولو ( المغ ) والى ايك بى آیت سے بانے جلنے کا دکرے اور اس لئے یہاں کتاب الاحکام میں اس حدیث میں فالحقتها فى سورتهدا ضمروا مدادر مؤنث كرماته آيائه تاكرايك آيت کی طرف بھرے انگرالو ابت ، ارا میم بن معدسے خزیمہ یا الوخز بمیرسے ساتھ دو ہ یوں سے بائے جلنے کی واقعی معایت کرتے تو داحد کی منمیر سے عوش تثنیہ کی منمیر لانته ادر فالحقتها في سودتهما دكايت كرتے اس يخ ماف يترمل ر ہے کہ اس مدیث میں متابعت سے مطابق آخر موردہ تو بری هرف ایک ہی آیت مذكور يقى مكر بإران طرنقيت نے باب جمع القرآن اوركتاب التغييرے اختلاف مكن مے سے بہاں دولوں آسیں لکھ دیں ، یہ اس کا نہایت واضح شوت سے کمعیم نماس میں بدر کو لوگوں نے روایتوں میں گشاؤ برها و کیا ہے۔ اسفے واضح اور روشن تبوت سے بعد مبی بخاری کو اصبح امکتاب کمنا اور اس سے مرافظ کو تعطعی الصحت سمجھنا در حفیقت دین و مدت پر طلم سے اور قرآن مجید کے ساتھ کھلاموا شرک . تعجب المدسخت تعجب : إيك أورتعجب كي بات يربمي بي كرتقل مقل بعهدعتماني كى مديث مين آخري يركها كيا كر حفرت عثمان والني يدمساحف مکھوا ایسٹ سمے بعداس سمے علاوہ جومعدا حف لوگوں سمے پاس سنے ان سب کوجلا

ینے کا عمر دیا مگر پہل کوئی تذکرہ بنیں ہے کہ حضرت الو کروٹے نے جب زیدین ثابت گ سے عزوں بیمروں ، جھالوں اور تھیکولیں برنقل کا کراسے صحیفے مرتب کر مدتو

پیمران شیکرلیں ، بتوں ، بیالوں اور تکھ ایوں کوکیا کیا ؟ سب کوجلا ڈالا یا کہیں دفن کردیا یا جوشخص جرچیز لایا تھا اس کو واپس کردیا۔ اگر ماموا کا ضائع کردیا فری تھا تو سب سے بہلے صحف مدیق کے مرتب ہوجلنے کے بعد ماموا کو ضائع کردیا اقا تھا کہ اب آیات اور مورتوں کی ایک ترتیب ان معینوں میں قاتم ہوگئ دینا تھا کہ اب آیات اور مورتوں کی ایک ترتیب ان معینوں میں قاتم ہوگئ وینا تھا کہ اب آیات اور مورتوں کی ایک ترتیب ان معینوں میں قاتم ہوگئ کو دینا سب کا صائع کر دینا سب کی وجہ سے تو سی اختلات کا خطرہ تھا اس سنے ان سب کا ضائع کر دینا سب کی وجہ سے تو سی سے اختلات کا خطرہ تھا اس سنے کا آخر دہ کیا ہوئے ؟ اور پیمرتھا م تعجب یہ بہتے کو دینا ہوئے کہ یہ ہم موال کہ جمع صدیقی سے بعد بھر دہ ہٹری ، شیکری نہتے ، چیال ، کھال ہی ہوئے کا ہوگئے ؟ اس کو مذ نرمری نے عبید بن السباق سے پوچھا نہ جسید نے زید بن ثابت کیا ہوگئے ؟ اس کو مذ نرمری نے عبید بن السباق سے پوچھا نہ جسید نے زید بن ثابت سے اور مذ نرمری سے ، نرمری سے ، نرمری سے تلامذہ نے اور مذ جناب امام بخادی نے اپنے شیون نے سے اور مذ نرمری سے ، نرمری سے ، نرمری سے تلامذہ نے اور مذ جناب امام بخادی نے اپنے شیون نے سے اور مذ نرمری سے ، نرمری سے

ایک ایک حرف اس سے دل میں بنگینے کی طرح جاگزین نہ موگیا ہو . بیمعلوم ہے که رمول النّدمسی النّدعیر وسلم ماموستے ہروی کو دوگوں تکب پہنچا شیسے ہر- اس النے جس وقت یرآ تیں اتری تلیں آ ب نے طروران کو تمام صحابر عک بہنیا ویا ا ورحسب معول وحسب علم حافزین نے فائبین مک بہلجا دیا اوراس آیت سے مربرون میں جومقنا طیسی کشش ہے میں کہ چکا ۔بس ایک بارس یسنے سے بعد کون ہوگاجس مویہ آیس یا و نہ ہوگئ ہوں گی۔ آیس آیت سے بار سے میں یہ کہدینا كربح خزيمه يا الوخزيمه ياحرث بن خزيد سے اوركس سے ياس سمليس عب سے ب نابت مواکر اگر خزیمریا ابوخزیم یا حرث کے پاس کوئی شیری یا تعق جس بریدیس مکی موئی تنیس ملتی یا وہ بے رنز آنے توکس کویہ آیس یا دہی سرآتیں -صحایق کی اس والهامز شینفتگی اور فدویاند گردیدگی کا جوان کورمول الله صلی التُدعلِر وسلم محساتھ متی کیسی ہے دحانہ نون ریزی ہے ۔ اے اللہ جھوٹی حدیثیں بنانے والے منافقین سے تو مجد! اب اس مدیت کا آخری فقرہ بھی سامنے دکھ کر غور کیجئے۔مطلب سے ے كرزيدين أا بت في بس دو جار كفنف ندسى، دوجار دن يا مفت يا جند بين بی مہی، ایکیے پورا قرآن جی کرڈوالا<sup>یا</sup> اور لینے جی سے جس طرح منا سب مجمآ آیتوں کی ترتیب قائم کرلی اس لئے کہ تھیکرلوں تختیوں دینے مرتبے ہوئے توتھے نہیں کہ اس سے مطابق ترتیب آیات قائم کرلی جاتی بمتنی آیتیں جوبیض خاص خاص اوگوں

م 194

على: تمہار سے باس تہیں میں سے ایک ایسار رول آیا ہے تمہاری تکیف جس بر سخت گراں ہے لینی وہ تہیں تکلیف اور مسیست میں نہیں دیکھ مکتا ۔ جس کو تمہاری عبلائی کا بُوکا ہے ' ایمان والوں سے لئے نہایت شفیتی اور مہریان - (افوی کہ ترجے میں وہ معناطیسی اثر کسی طرح نہیں لایاجا سکتا جوان عربی اور خاص النبیا کے الفاظ میں ہے ) .

يد و طوا برر

کویاد تقیں، وہ ان لوگوں کے جنگ یامہ میں شید ہوجائے سے منائع ہو چکیں تواب اکر وہ کہیں ہیں تواہیں شیکر لوں اور تختیوں ہی پر ہیں جس بس آگئے ہی ہے کی کوئی علامت نہیں ۔ تو اب ترتیب بھی کتی جگہ زید بن ثابت کا کوہی بطور بخود مرف اپنی ہی مجھے پراعتماد کو کے کرنا پڑی ۔ آئی بڑی ذمہ داری میں کوئی اور تو شرکے کاران کو دیا نہیں گیا تفا اور مذیب کہا گیا تقا کہ دو سرے معتبر لوگوں سے مغورہ لے کہ کام کرنا محزمت عثمان ٹا کو محض نقل مصاحف سے وقت یہ خیال ہواکہ زید بن ثابت نی فی تو تی میں اور قود میں اور قوان قریش کی زبان میں اور لیے اس لئے مرف ایک بھی موئی کی آب اور فود مصرف عثمان شیف لفت قولیش کا خیال کیا اور کی تاب سے نقل کرنے میں مکی حضرت عثمان شیف لفت قولیش کا خیال کیا ہوئی کی آب سے نقل کرنے میں مگر حضرت ابو مکر شنے بچھ خیال میر کیا

مب ۱۹۸

مل ، بعنگ یما مسلات کے اوائل میں ہوئی تھی ۔ جع قرآن کے واقد کو صبح مان یہ بیجی توسلات کے اوائر ہی میں ما نا جا سما ہے ۔ اس نے کرجنگ یما مسک بعد حقرت صدیق الجر اور معابر کو اطمیعان بنیں ہوگیا تھا بھو اہل ہجرین موحد بن موحد بن معافر خام یمن اور حفر موت وغرو سے نامنا ابھی باقی تھا ۔ حفرت خالاتی بام و وغروسے فاد خ مور سلات میں مدینہ بہنجے ہیں (طری آ فا ذعبلہ جہادم) اور جا دی الاول سلات یہ محضرت صدیق اکر تا کی وفات ہے ۔ اب اندازہ یہ بیتے کہ بڑی، شمیکری و غروسے وائن کے اجزا دکوم ترب کرنا تنہا زید بن نا بت ان کا ، کتنے دنوں میں بوسکتا ہے ؟ کمن کس کے اجزا دکوم ترب کرنا تنہا زید بن نا بت ان کا ، کتنے دنوں میں بوسکتا ہے ؟ کمن کس سے بوج ناکیا کھا ہوا ہے ، کمر کس کو کتنا یا دہے ۔ ان سب کا ایک ایک صحابی سے بوج ناکیا کھیا ہوا ہے کر کس کا تا کہ سال دو سال میں بھی تنہا کسی صحابی سے بوج ناکیا کھیا ہوا ہے کہ وہند ہیں توکیا کہ سال دو سال میں بھی تنہا کسی صحابی سے بوج ناکیا کھیا ہوا ہے کہ وہند ہوئے ہوئے صحیفے حزیت الو کری کے باس سے کے باس سے حزید ماہ ایسے بھی موت میں فید جن میں زید کے ترتیب ویئے ہوئے صحیفے حزیت الو کری کے باس سے کو ای تا کہام ہوں تو معلی ہے ہوئے موسے صحیف حزیت الو کری کے باس سے کے دیا۔ اس سے کہا کہام نے دیا۔ اس میں فیدا کام جی قرآن کا انجام نے دیا۔

. " په احتياط برتی که تمين تين قريشيوں کوان پرشعين کيا که اگرتم بوگوں ميں اور زيد بن ثابتً میں اختلان موتوزیدائی بات سرمانیا، قریش کی زبان اور مم الخط اختیار کرنا - مگر بالكل آ عانه كارسي انهى معيغوں كى جمع و اليعند مے موقع يرحن كى حرف نقل كرنے ميں يه احتياط برتى كئي على وفقط زيد بن أبت في يرحفرت الوكرار اورحفزت عراط دونول بي نے بعروسہ کرایا اور اس کا کچھ خیال ناکیا کہ یہ عیر قریش بیں اور قرآن قریش کی زبان میں اور ہے بیہ پورسے قرآن کو بی قریش زبان اور پخر قریش رہم الخطیس تکھ کر بخر قریش بنا دیں گئے۔ حضرت الوبكيُّ في صحيف مكمولغ وه ان البيرال ذيدبن ثابَت م كت بين كى دائى منكيت عظم يابيت المال كى منكيت؟ الروم ومحمن جوتيارومرتب موتے دہ حفزت ابو کرو کی زندگی مک نوانس سے باس میے۔ ان سے بعد حفزت عراق کے یاس مصنے ملکے اوران کی حیات مک سے ان سے بعدام المومنین حضرتِ حفقد ج مے یاس بمنے تگے " موال یہ ہے کہ یہ ص<u>عنفے جو حفرت</u> ابو کرف کے مکم سے زیدبن ابر ج نے مرتب سیے اگر حفرت الو مروز کی واتی میک، موسکتے ہے توان کے بعد ان کے ورثا کو مناعظے اور اگر بحیثیت علیفے کے انبوں نے اس کا م کوانجام دلوایا تھا تو میحنے بیت المال ميس معت مكر منهي مهد كيونكر حضرت الوبكرظ في نزع سي وقدت حضرت عاكشة خ سے زمایا تھا کہ " لیٹے بیٹی! میں علیع بنایا گیا ہوں ، میں نے بیت المال سے روبیہ ہنیں ایا مگر بقدر موٹا کھانے، موٹا بسننے سے، ادراب میرسے یاس بیت المال کا سوا فے اس ایک جبشی علام کے اور پائی پاس نے یا کھیت یٹانے والی اس اونشی اورامی ایک پرانی جا در سے اور کھے نہیں ہے۔ میرے بعدان سب کو عرف سے پاس بھیج دیا۔ اگرزیدبن تابت مع مع كرده ميعيف مى موت توان معيفون كا دكه عبى اس وميتت میں عزور ہوتا۔ حفرت الوكرو كے بعد معيف صفرت عرف كے ياس آفے تو مير صفرت

یہ ایسی زبرہ سنت گرہ اس حدیث میں ہے جس سے کھولنے کی کوئی شارح حدیث ہمت بنیں کرتا اور اس بھاری بقر کو سب نے آ ہمتہ سے جوم کر جھوڑ دیا۔ غریب ا بوجعفرا بن جرم رطبری شنے اس د شواری کومحسوس کیا. اس سنے انہوں سے اپنی تغسیر کے آغازسیں جو جمع فرآن کی بحث کی ہے ادراس کی حدیثیں جم کی ہیں۔ان میں اول باست بنائی کة قرآن رمول النّدمسل التُدعير وسم سمے وقعت بكے كس بحيز يريكھا ہوا ندمقا مرف نوکوں کے سینوں میں محفوظ عقار حضرت الو کر اللہ میزائے میری جھال کھال وینره پر تکھوا یا ا در میر حفرت عرف سے اس کونیڈ بی سے ان ٹرلیل، جیالوں، کھالوں سے صميغون مين لكهوايا توده ميمنف حفزت عرض نير نفي الكفي است تقيم اس التق حفزت عمرة ے بعدان کی صاحرادی ام المومنین صرت صفیۃ کے پاس مینے لگے ، ویب بن جرر نے صیحے بخاری والی دوایت سے بہتر طریقے سے دیسی صاف بات بنائی جس سے دہ کا شابا اکل مکل جا ما ہے مگر محدثین و مورضین کو منش خارس ب نیسے اس کا کیا کیا جائے کہ سب کے سب صحیح بخاری والی دوایت پر ایمان لائے ہوئے ہی جایک خارزارسته كم نبيس اورعزيب ابن جريسة جوكا الول كوكاث جمالت كمات تيارى تنى اس كى طرف كوئى بنيس ديكمتنا -

صعفِ نبوى صلى الله عليه وسلم يا صعف حف صلى أرمول الدُّمسى اللهُ عليه وسلم يا صعف حف صلى أَنْ عَلَى اللهُ ملى اللهُ عليه وسلم كا معنى اللهُ عليه وسلم كا يهمول تقاكم فيب بمى آب ملى اللهُ عليه وسلم كا يهمول تقاكم فيب بمى آب ملى اللهُ عليه وسلم يروى آتى عنى تو آب كا تبينِ وى

میں سے کسی حاضر و موجود کا تب کو نازل شدہ آیات ادر مود توں کے مکھ لینے کا حکم فرسلت عقص اوروه آيتين يا مورس كيداوراق يرتكن جاتى حتين وجب جنداوراق يرايك سورة مرتب موكئ توده ايك محيف موكيا - عجوتي جوتي متعدد سورتين ايك مييف س درج کر لی گئیں اس طرح متعدد معیفوں میں پودا قرآن عہدِنبوی مسلی الشعیلِ وسلم میں مرتب ہوجیکا تھا البشة دو سرسے حا خرالاقعند معالم السینے یا دکر <u>لیسٹ سمہ بنتے</u> وتنتی طور سے کسی د وسری چیز پر بھی مکھ لیا کرتے ہوں ، یہ ممکن سے - مختصر یا کہ انحفرت ملی الله علی دسلم جوٹازل تندہ آیاست ا درسورتیں مکعوائے مقعے وہ مرن کی مجتلی کے اوراق پر ہی لكهواست يشف ادراس مجموع كوآ نحفرت مهلى الله على دمهم ببجرت سية قبل بمب برمازة فيأم مکر خود اپن حفاظت میں میکھتے۔ ہجرت کے بعدا بتدائی زمانے میں مسبحد نبوی کے ستون سے نگا کراس مع حف کوا یک صندت میں مقفّل رکھاجا آیا نشأ تا کو حفظ کرنے الے لینے تنبہات اس کودیکھ کردنے کرلیں اورنقل کرسنے والے نقل کرسکیں ای لیٹے اس ستون كا نام بى "العلوانية المقعف" بررگيا- مكرحب مدينيين مِنافقين كي دليثه دوانیاں تٹروٹ ہوگئیں تو پیر سیمععند ان کی دست درازی سے محفوظ <u>رکھنے</u> کے خیا ل سسے ام المومنین معفرت معفعت کے یاس انحفرت مسلی النّدعلہ دملم دکھولنے نگے کیونکر وه ازدایج مطهرات میں سب سے زیا دہ مکمی بڑھی مقین ان کوشفا البنت عبداللذبن بعدشس بن خلعت سے كتا بت كى تعليم دى عى جيساك ابوداؤدى ايك عديث جلد ٢ صليما ، كما ب الطب، باب الرقى أورتهدّ يب التهدّيب جلد ١٢ صد ٢٢ سس ظامرست اى سے يى تابت مود لسب كرمردى نہيں عودتوں س بى كلھنے بڑھنے کا وب میں دواج موجود تھا۔ یہ بخوبی ممکن ہے کہ حفزت شفائے سے کہ بت سیکھنے کے بعد حفرت حفقط نے دومری ازواج مطهرات کو عبی کما بت کی تعلیم دے دی ہودانم تحضرت شغا ہی نے دوسری ازداج معلمات کو حضرت حفصہ کے بعد کتا بت کی تعلیم *دى بوگى كيونكرجين" ط*لب العلم فوليضية على كل مسيلم ومسلمية « تود

دمول التدمسلي التدعليه وسلم فرمات يقع تونا ممكن بي كدايى ازواج مطبرات كوتعيلم نه دلوائی مواورتعلیم کا دارومدار مکھنے پڑھنے برے۔ قرآن مجیدس بے علام بالقلم" - اس كفتيم بغيركما بت كي تعليم ك كمبى يورى نبي موسكتى - مديث میں حفرت حفظ کی تعلیم کا بت کا ذکر ضمناً ہے تحصر کے ساتھ نہیں اس سے يقيناً "تحفرت مسى الله عليه وسلم في حفرت حفط كوك بت كي تعليم داوائي تو دوسرى ا زواج مطبرات على كومبى طرور داوا في مكر زياده توى كمان يبى بيدك وعرست حفعة سن بی دو مری ا زواج کوتعلیم دی - ان کی مهارت یونکر دومرون سے زیا دہ تھی اس سے صحیعہ نبوی صلی النڈعلیہ وملم کی امین یہی بنائی گیٹس۔ دمول النڈمسلی النٹعلیہ وسلم سے يؤكر اين حيات مبارك بى ميس حفرت معنص كاس قرآن كا ( جس كا مام آب مسى الله علروسلم نے امام رکھا تھا اوراس کو آم می کماجا تا تھا)، امین بنایا تھا۔اس لیے انھزت صلى التُذُعير وملم كى وفات سكے بعديمى وه مصحف" امام" حضرت حفصة كى زندگى مك حفرت حفطة بى مح ياس را خلفائے داشدين الله يدمناسب نسجه كانحفرت مسلى التُدْعلِد وسلم كى وفات سمّے بعداما دست مصحف " اسام "كا يرمنعدب إب محفرتُ خفعت سع دین وف منتقل كرايا جلائے توحفرت حفعت كے ياس وہى معمن تقابى كاتبين وحى سع نزول آيات كے وقت رمول الله صلى الله عير وسم كے سلمن كموايا جا یا مقاراس نسخ معیعف کے اس مثرف کو ہوگوں کے ذمہوںسے نسیاً منسیا کریےنے ك يفرج قرآن بعبد صديل اكبر كاايك فرمني واقعه كفر الكااوراس كي ويك محض مجوثى دوایت بنا گرحکزت ذیدبن نما برت کی عرف منسوب کرمے جبیدبن الباق مے دریعے زہری تک بہنیا دی گئی ۔زہری نے اس کواللہ جلے ایسے کن کن ٹناگردوں سے سامنے ببش کیا مگر دسری کے مینکووں تما گردوں میں سے صرف چار نے اس موایت کو قبول کیا ننعیب بن ابی حمزة الحمعی توزہری سے کا تب پسنی بِدُ يُو مِٹ سيكرٹری ہی ہتے ۔ اس کی مدایت سے کس طرح (نکارکر سکتے ستھے ۔ان کے علادہ ابراہیم بن محد بوزمری سکے

انتقال کے وقعت تقریباً بندرہ برس کے تقے الله جلنے بالغ بمی موثے تقے یا نہیں اس کے سننے کے وقبت تواور بھی کم سن بول سے۔ اس منے ان کو عام طورسے ترمری کی حدیثوں میں کر فربی محصاحا تاہیں اور حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے زمری کو ساید دیکیا بی نه بواس منه که ایدسی بست تے بومعرے قریب ایک موضع تما اور ا براہم مدین طِتبه سی بیمنے سے اپنی کم سن کی وجہ سے زہری کی زندگی میں اید سکتے ہی نہ ہول گئے البته شیعول کے بہاں بیا تقد اور ججہ ہی اور اونس بن بزید جوزمری کے ہم وطن لینی ایل کے دہنے اور زمری سے منکر حدیثیں دوایت کرنے میں خاس طود سے مشہور ہیں جن کو ابن معدن لا يحتج به مكماب اورجدالمئن بن خالدجوابرا بيم بن معدى وم شيول ے نزدیک نوثقہ بیں مگرا استنت می ثبین ان کومنکرالحدمیث مکستے ہیں ۔ بس انبی لوگوں سنے اس صدیث کا بروپ گاڑہ کیا۔ اگراس صدیث کو میم بخاری میں عکر ند مل جاتی وٹاید بى كوئى صاحب عقل اليى خلاف عقل جمدى دوايت كوقبول كرتا - چاسى امام بخارى نے خود محن جمایت حدیث کی معلیت سے ماتحن اس دوایت کو قبول کرایا ہو جاہیں امام بخاری سے کسی ٹراگرونے پر پولا " باب جمع القیان ٹاکمان کی کا ب سی ان کے بعد داخل كركے بيماس كے عندلف مقامات سي اس مديث كو، كيس آدهى كيس يون عوض دى مو- بمرحال معى بخارى ميس جبب يدحديث بعدوالول كونظرة ي تويير لبدور الي بخارى برستول براس می حمایت فرش موگئ اور مرمذی اورنسائی وینرهدی بی اس کواپئ کآب میں درج کرلیا اورسندا حدی تمیل تو بہت بعد کوخاص منافقین سے التوں ہی بوئی ب جيساك مير رساك المتاديخ المستند لمسندالا مام احمد مين دفردين

عل : تفال صالح چذد حدیث عن الدنهری لیس بذائ کا خدکان صغیراً عین سبع المذهری سبع المذهری بنیس - پودک حین سبع المذهری میعنی ابرا بیم بن مودکی حدیث نهری سع کجدی بنیس - پودک نهری سے سننے کے وقت کم من ستے۔ ( تہذیب انتہذیب جلدا صطاحا ترجم برابیم بن مدی

کی طرح تا بست کردیا گیا ہے۔ اس بس اگر سرحد بیٹ نہ ہوتی تو تعجب ہوتا۔ امام مسلم طروراس حقیقت کو تا فرسی ہے ہے اس بسے انہوں نے جع قرآن کے مسلے ہی کوئیس چھیٹرا۔ موطا احام حالک جیس جیع قرآن کی کوئی حلدیث نہیں : امام مالک کو امام احمدین حنبیں : امام مالک کو امام احمدین حنبیل و توق قرار دیا ہے۔ قالباً اس لئے دہری کی یہ ہمت نہ پڑی کہ ان کے ملصفے جمع قرآن بعبد حمدیتی اور نقل مصاحف بعبد عنمانی اور ہورہ تو ہورہ احزاب کی آیوں والی حدیثیں پیش کرسکیں یا بیش کی بھی مول کی توانہوں نے ان موضوع حدیثوں کو لیتیناً مدکر دیا ہوگا۔ جیب ہی توموطا میں ان میں سے کوئی حدیث نہیں ہے یا تماید موطا ومسلم میں بخاری کی طرح لوگوں کو میں ان میں سے کوئی حدیث نہیں ہے یا تماید موطا ومسلم میں بخاری کی طرح لوگوں کو اس حدیث کے داخل کرنے کا موقع نہ ملا۔

قرآن ی شهادت ، کماجا آب که دمول الله مسل الله علید دسم که وقت میں قرآن کسی چیز برجی جع بنیو بر اگیا تما ادر اگر کھا بھی گیا تما تو شیکری، تحتی اور پیمروی فیرو بر مگر قرآن میں ہے کہ سُول جن الله یکنگوا مسعنا مُسطَقَر تَا کیا شیکرلی، تحتی اور پیمروں بمکو صحف فر ما یا گیا ہے ؟ پیر قرآن پاک کو صحف تحکی کو تحقی تحکی کو تحقی تحقی فرمایا میں مردی سامت پہلی بڑی بڑی موریس ۔ اور مردی الله معلی الله علی وسلم نے سبع طوال یعنی سانت پہلی بڑی بڑی موریس ۔ اور مثین موری کی موریس ۔ اور بجموع ، خود مرتب فرما کہ اسی صاب سے قرآن کے متعدد صحف قرار نے تے تھے ،ای محموع ، خود مرتب فرما کہ اسی صاب سے قرآن کے متعدد صحف قرار نے تے تھے ،ای کو کمت و آن کے بوسے مجموع کے مسلم سے تبدیر کیا گیا اور ان محف بین محیف ل کو کمت و اور بول کے بیا ہے کہ بعض حدیثوں میں مصحف بین محیف کا نفظ موج د ہے ۔ محموع کو مصحف بی کما گیا ہے ۔ چن نجہ بعض حدیثوں میں مصحف کا نفظ موج د ہے ۔

مل : بر دسالہ " رسالۃ ابسیان " امر تسربورخ ماہ اکتوبر دماہ نومبرسٹ کی ہے دو پرجیل میں دو تسط کر کے چھپ کر ثنائع ہو چیکا ہے۔ میں دو تسط کر کے چھپ کر ثنائع ہو چیکا ہے۔

سود آور کے مختلف مجموعوں کی تقییم احداث کے فاح: خالدالخداء ابوقلایہ سے دوایت کرتے ہیں کر رمول الشمسی الشرعیروسم نے ذمایا کہ تورات کی جگریں مجھ کو "بسع طوال" دیا گیا اور زبود کے عوش مجھ کو "مثانی" سے اور انجیل کے بدلے "مثین" دیا گیا اور زبود کے عوش مجھ کو "مثانی" سے اور انجیل کے بدلے "مثین" دیا گیا اور مفضل ملے اور واخل بن الاسقع سے مروی ہے کہ دمول الشرعلیہ وسم نے ذرایا کہ توراق کی جگر مجھ کو "سبع طوال "سے . زبود کے بدلے "مثین" اور نجیل کے عوش "مثانی" اور مفضل مجھ کو "فاضل" سے ۔ (معانی القرآن الوجھ فرطری کی بسیع طوال " سے ۔ (معانی القرآن الوجھ فرطری کی بسیع طوال " سورة فاتحہ کے بعد سات بڑی سورتوں کو کہا گیا یعنی ۱۔ بقرہ '۲-آل عمران

یما یا مصنه سے

عن إبي حرسية حَال بخال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان حسايلين الموتى من عهله وعسيئاته بعد موته علمًا علَّه دونشرة - ولداضا لما تركداومععنا ورفته اومسجد ابناه اوتبيالابن السبيل بناه اونهوا اجراة اوصد قسة اخرجها من ماله في محته وحيواته تلحقه من بعد موته . يين حفرت ا بوم رمرہ تئے سے مردی ہے کہ دمول الڈصلی الڈعلہ وسلم نے فرمایا کہ مرد موس سے مرشے مے بعد اس کے اعمال وحسنات میں سے جولیسے ہیں جن سے ٹواب اس کو بہنچے رہنے یں دواس کا علم بے جس کی تعلیم اس نے دوسروں کو کی ادراس کو مجھیلایا یا صالح اولاد جن کو وہ جھوڑ گیا یا معیف ہے جس کو اس نے میرات میں جھوڑا یا مسجد ہے جواس نے نائی یا مسافرخان سے جاس نے بنایا یا نہرہے جس کواس مع جاری کیا یا صدقد جادیہ ہے جس کواس نے اپنی معت وحیات میں لینے مال سے سکالا۔ ان سب کا ثوا ب اس کومر سے مے بعد میں برابر بینیا سے گا۔ اس مدیث کوشکوہ کا بالعلم فعل ۳ مش<sup>رم</sup> میں نقل كيب ابن ماجد اورشيب الايمان بهقى سے عن ابى سعيدى قال قال دسول الله صلى ولله عليه وسلم اعطرا اعينكم حطها من العيادة - النظر في المصحف وانتفكوفيه والاعتبادعن عجائبه الحكيمية يبنىابسيدمذدئ دايت كرشي

منساء ، ٢- مائده ، ٥- انعام ، ٢٠- اعراف اور ٤- انفال " شاني " كم باسه سي محتنین و مشرّاح مدیث ایل لغت مکفتهبر، که وه مورسی جن میں سود ۱۰۰ اسے کم آیتیں موں مگر" مفصل "سے بڑی مول عران کوشان کیدن کتے ہیں اس مرادی طرح کی نے دوشن نہیں کوالی جو وجہ تسمید بیان کرتے ہیں دہ دل کولکتی نہیں میر نے نز دیک ایک وجران کے مثانی کھنے کی ہوسمی ہے وہ بیرکدرمول الله صلی الله علیہ وسلم بعض موللول كونما زول مين اس طرح بر معقف عظے كه مردكوت مين دو دو مودين. سنن ابودا وُدمیں بیس مورتوں سے نام درج ہیں ۔ یہ روایت اگر جے کوفے سے محسال میں کھڑی گئی ہے اور مورتوں کی متواتر ترتیب کے خلاف مقدم و مُوتِر کرے آخر میں مکھا بے کم یہ ترتیب عداللہ بن مستوقے کے مستحف کی ہے اور کوفیوں ہی نے تمام اختلافاتِ قرأت اورعبداللد بن مستورٌ اور إلى بن كويسك مختلف مصاحف كالموهو بك رجايا بے اس منے زیادہ گمان اس روا بہت سے موضوح ہی موسے کا ہے۔ مگر موضوع روابیت بهى عمومًا كمى بنياوى بربنائى جاتى ب اس ك أتناية اس سے ملاكدرول الله مسى الله علىدوسلم اكثر ياكم كيمي مركصت مين دو دوموزين بمرهت يقد موه نجمسع عم تيساؤلوك سك وافرمكن به الوواد وس عرف بيس مى مورتون كا وكرب اوريون يجليس مورتیں موتی ہیں اگراس روایت کو میسے مان بھی لیاجلے تواس سے یہ معلوم ہو گا کہ آب اس کا لحاظ بنیں کرتے ہے کو جس مورة سے بعد جو مورة ہود ہی بڑھی جائے یا مقدّم ومؤتّر كالحاظ نهيس فرملت حقداس دفنت بك ترتيب تقيم وابيركا لحاظ حزدين مزتما اسسے ايك مستَفل نرتيب قرآن كى قائم كريينا ميى بنيں ا قرآن كى ترتيب م ی میچنے سے بڑو دمول اللہ مسلی اللہ علیہ ومسلم کے حکم سے آب مسلی اللہ علیہ وسم کے ملاحظ قائم موئی ادرمِ معلی مے گھریں ای ترتبیب سلمے مطابق قرآن معمف کی صورت میں مرتتب دمنقان د باكرتانها . حفرت مجدالتُدبن مستوفِّد يا حضرت ابى بن كعب كيون تمام محابة سعه اختلات كرك ايك نئ ترتيب سن قرآن مرتب كريتے ـ يه سب كوفيوں

ے اتبہامات بیں جس پر مفتل بحث میری کمآب اعجاز القرآن میں الشاء الله كئے گئے۔ والنذ الموفق و عليه انتكان .

" منین" ان مورتوں کو بہتے ہیں جن بیں کم و بیش سوآتیں ہوں۔ " مفعدل" جھوٹی مورتوں کو بہتے ہیں معمدل کی جمی تقسیم ہے " طوال مفعدل" یعنی جھوٹی مورتوں میں بڑی ہیں۔ "اورا طمع معمدل" ہو نہ بڑی ہیں نہ جھوٹی اور" قصاد مفعدل" آخر قرائن کی جھوٹی توریل بہر حسال ان روایتوں کے ماننے والوں کو بیتو ماننا بڑے گاکہ موری سب کی مسب عہد نبوی میں مزتب ہو بکی حقیں اور مرمورت کا نام خود رمول الشملی الشرعید وسلم نے رکھا تھا اور مرام نمازوں میں بڑھا کرتے تھے۔ کھاکوئی بچامسلمان ہے جواس کا انکار کرے ؟ اگر ہے تورھا توا بوھا ناکم ان کانتم مسادقاین ) اگر سے ہوتو میر سے سامنے شوت بدین کرو۔

ص۲۰۲ سے

من آنخنرت سى الله على وسلم في زما يا كوبي انكول كاج دهد جبادت سي ب ده ال كوا واكر دليني مصحف برنكاه دورًا الوراس مين غور كرنا اوراس كي برعكمت، عجابًا ت على عبرت حاصل كرنا و بيهتى مع من كوا واكر الديمان مين كلا المحد الديمان مين كلا المحد الديمان بين عبده الله بن اولين الشقى عن جده كا قال قال سول الله حد الله عليه وسلم قواة المرجل القوان في غير المسحف الف، درجة في المله عليه وسلم قوأة المرجل القوان في غير المسحف الف، درجة في المدهد وسلم في قرأته في المحد في المدينة على الله على الله على الله على الله ودجهة المن المحد في المحد في

سات منزلیں یعنی کو یب القوآن ( یعنی الاوت روزاند کے لئے قرآن کی مقدار "ملاوت كاتعين ). رسول الله صلى الله على وسلم في البيغ يف بطور ورد تلادَتِ قرآن کے منے ایک مقدار مقرر فرمائی تنی اور اس مقدار کو احزب " کتے ہتے۔ ایک مرتب آب مسى الشُعلِروسلم كووقدت مقرره بررير صف كاموقع سملا . تودوس وقت آب سى السُّد علىدوسلم في إيناس بيداكرليا حب جرسيس باستشريف لاف (الوداؤد جلدا سے ۲۰ ) میراس مدیث کے بعداس میکرالوداؤدسی ہے کراس مدیت کے ماوی حفر اوس بن حدیقه انتفقی جن کوادس بن ابی اوس بھی کتے ہیں جوخود محابی نتھے اور مذکورہ بالاحديث ومى رسول الله صلى الله على وسلم سع روايت كرتے بين جس كا ايك ملكظ ہم نے ترجہ کر کے اور نقل کیا ۔ وہ فر مانے ہیں کہ ہم نے امحاب رسول الشدسلی الله علیہ وسلم مينى اكابر صحابة سے بوجها كيف تحذيون القرآن قرآن كاحذب آب لوك كى طرح مقرركيت بي ؟ توسب نے كها مين اور ياغ اورسات اور نو اور كياره اور تيره اورمفعل كا يورا ايك حرب يعني البقره ٢٠١ أن عران اور ٣٠ نساء كاببهلا حرّب بيمر . ما نده ۲۰ انعام ، ۱۰ اعراف مه. انفال اور ۵- توبه بيني سوره برأت كا ودسراحزب، بيرا. يوش، ١- بود، ١٠ يوسف، ١٠ وعد ٥- الارتيم، ١٠ حجر ادر ، محل کاتیسرا حزب مجرن ارزئیل ، ۲ کهف ، ۱۴ مریم ، ۱۶ طل ، ۵ انبیاع ٩. جي، ١. مومنون، ٨. نور اور ٩. فرقان كايوتها حزب بيرشواع ، ١٠ نبيل ٣٠ قصص ، ٢٠ عنكبوت ، ٥٠ دوم ، ١٠ لغمان ، ٤ .سجد ، ٨٠ احزاب، ٩٠ سبا ١٠. فاطر، ١١- لين كايا نيوال حرّب مهرا. والصافات، ٢- ص، ٣- زمرُ ٣-سومن ، ۵ مر حم سبده ، ۷ مشوری ، ۷ مرزون ، ۸ مد دخان ، ۹ مباتیه ، ۱۰ احقاف ١١. محتدد الله فق اور جرات كالجعثا حزب بجرسوره قافسة آخر تك اتوال حزب. انہی ساتوں احزاب کوسات مزں کہتے ہیں اور مہلی منزل سورہ فاتحہ سے شْ وَمَ كُرِتْ بِينَ " فِي بِسُوق " كَ صاب سے تلادت كواى لئے مسنون تجھے ہيں

یعنی ف سے فاتح ، م سے مائدہ ، ی سے یونس ، ب سے بنی اسرائیل ، ش سے شحراً و سے دانقیافات ادر تی سے سورہ قاف۔ مرمزل کی پہلی سورتوں سمے پہلے حروف کے مجموعے سے ، فمی بشوق "کا لفظ لوگوں نے بنا یا ہے (جس کے منی ہیں میرا منہ قرآن کیم کے تنوق سے بھرا ہوا ہے )۔

أسسيسيد وا منع موكيا كدسورتون كى تحديد، ان كاتعيّن ، ان كى ترتيب اوران كى كنتى جس طرح رسول التُرصلي التُدُعلِروسم مع عبد عبد العالم السيم عبي آدبي سع اس طرح أتع مك بلا کم دکا ست اوربلآلفذیم قاخیرساری دنیا نے اسلام میں ہرمنک، ہر شہر بسرقریہ اور ہر ویہا اس میں بحد سرمسمان سے مگریس کتابی صورت سیں بغیر کسی اختلاف سے بیلی آ دہی ہے اورآج سك مرسلمان كى تلاوت يسب، چلب اب ايك مزل روزارز كے يوسف والے کم بی کیوں نہ ہوں مگر منزلیں ابنی ساست احزاب سے مطابق آج بکے مکی موئی میچود ، بیں ا در تیا مت مک موجود رئیس گی۔ اس کیب سے صاب سے بیمعوم بوگیا کرمورہ ق سے آخ تک کا صاب -كَتَابِتِ وَي كَي شَهِا دَتِ قُو آمِنيه ]؛ كاتبينِ وحي جوكماً بتِ وَآن كيا كرت عَے، كفار عن مع كمة عمد كرية تو الكول كي داستانين بي جن كوانهون في مكوا ياس احرم عنام ان كم ملت تكما جالد عن وقالوا اساطيرالاولين اكتبها قيمى تهنى عسليه بكرة واصيلا و سورهٔ فرقان 🐴 🕽 به آيت كتابت دى كادستور ثابت كرفے كے لئے نص قعی ہے۔ اعلیٰ عليه كے من بين كركمى كے "دكثيث كرنے ہے" زبانی بتانے سے ا*س کے بتائے ہوئے کوکس نے کھا*۔ کاتبین وجی از سوده عمل میں سے کلاانہا تذکرہ و فر نساء وکوه ه فی صحف مکومه ه صوفوعة صطهوة ، بایدی سنری «کوام

ا : کا تبین دی کی تعداد کتاب " ترشیب الاداریر مکتانی" مطبوع مراکن مبلدا قال است میں ان سب سے اسمائے گا ہی سے ساتھ بیامیس مذکور ہے۔

یہ بیشک ایک نسبت ہے جوجا ہے اس سے نسبت ماسل کرے۔ قابلِ تمریم مینوں میں، برتر باک سافروں ر ماہرین فن املاد کتا بت سے انتوں سے تکمی ہوئی، جو بزرگ اور نیک کار ہیں۔ "سفارت "کے معنی اہل لفت "کتابت" ککھتے ہیں مگر کتا بت و سفارت "کتابت "کلفتے ہیں مگر کتا بت عام ہے مگر سفارت اس کتا بت کو کتا بیں جوشن خطاور وا قفیت اصول املاً و توا عدانشاں کے ساخہ ہو۔ تو فرما یا جا تہ کہ کران قرآنی معینوں کے کا تب محن کا تب ہی بنیں ہیں بکر سافر ہیں یعنی خطاط بھی ہیں اور فن املاً و انشان کے ماہر بھی ہیں۔ اس لئے ان سے نہ بخطی ہو گئی ہے نہ غلطی املاً و انشاع اور سے کتابین صحف قرآنیہ مرضا می دعام کے نز دیک بزرگ ہیں اور اللہ تعالیٰ املاً و انوق ہیں بکا بیری خرک ہیں اور اللہ تعالیٰ کو قرق ہیں بکا بین وی کی ایسی عربے و واضح منقبت اور خاص قرآن مین میں ' جلا یہ منافقینِ عجم کب دیکھ سکتے تھے اور شیعے تواس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کیؤ کو منافقینِ عجم کب دیکھ سکتے تھے اور شیعے تواس کو برداشت ہی نہیں کر سکتے تھے کیؤ کو منافقینِ عجم کب دیکھ سکتے تھے اور شیعے تھے۔ بس فوراً ایک حدیث بناڈ الی مدیث بناؤ الی مدیث بناڈ ا

ا اسفارت وسغرجوع ن عام میں مغہور ہے یعنی مکومتوں کی طوف سے ایک فوسے کے سفے دو مرے ممالک میں را کرتے ہیں جو وال رہ کرانے ملک اور اپنے ملک حقق کی وان مگہبانی کرتے ہیں اور بجروال کے حالات مسجد سے اپنے مک کہ ارتباہ واعیاں دولت کو خبرکرتے بیں اور بجروال کے حالات مسجد سے اپنے مک کے اعتبار سے قائم ہوئی واعیاں دولت کو خبرکرتے بہتے تو یہ اصطلاح ہی اس کے معنی کے اعتبار سے قائم ہوئی ہے اس لئے کہ جوشخص جس ملک میں سفیر بنا کر جیجا جا تاہے اس کواس ملک کی زبان رہم الخطا اور املا وانشاع ویزہ مسے بوری واقفیت ہوئی عروری ہے تو جوشخص جس ملک کی زبان اس کرم الخطا ور امول املام وانشام سے بوری طرح واقعت ہے۔ یہ مجمنا کہ وہ دو مکوں سے درمیان صلح وامن میں کوثاں ہو" ا

ملاسے

ا بنا بالنتوالغنى بالناول ملاه ميراس كيمستند دائر ذك مبارك معرف المعابة الماس كول المعابة المعابة المعددة المعدد على النعوالذي يعلّله النعويون في دوات الواد والبياع والمعدزة والمد والمقصر في فه مهم لا صول اللغة وقواعد الكتابة وهوعلى الجهلة يدى ان العلوم العربية كانت معروفة قبل الاسلام يعنى ابن الغادس كواس كايقين به كودمك معابركوك بت وآن مين واقفيت متى ان باتول سع بن مين علمائ نحوق كرسته بين لغات واوى ويانى ومهموز اوم مدوق وحزي ومين اس بات برد لالت كرق به كدوه اصول لفت اور قواعدى به معمود المعرف معمود كانت معرفية قبل الاسلام مدوق وحزي ومين اس بات برد لالت كرق به كوم عربية قبل الام بي سايك معمود كون مين متعارف عقد معمود المعترب معمود المعترب المعرفين المعرب معرب المعرب متعارف عقد -

اس كم بعديه اضافه كردياكم اوفر شقة بين جوتور محفوظ سے كتاب الله نقل كياكرت الين المطلب يسب كركبس اس أيت سع اصل مطلب اورسيع مفهوم معمج لياجائ اوروه معابة عوكاتبين وحى يقع كبيب ان كاعظمت اسسي ندمعلوم موحل يبال توكوشش يدى كمى ب كر رسول الله مسلى الله عليه وسلم كوييع سے يرثابت كيا كيكسب كراسب صلى الشعبليه وسلم ما دم دفات أن يطه بى بيد بما تبين وحي كيمتعل بمى مجوئ جون وايس مابنا كراكران سي سي بعض كومنافق يامرتديا غرمتراب كردياكيا توبيري امكان باتى عب كاكر مكنسب كددمول الندصلى التُدعيرُ وسلم خَفْلَمُوايا كيداور مواور مكمن والے نے كيداور مكد ديا مو - اس طرح ير فراك اين محت مس يقين مذب واس نایاک مقعد کے تحت بعض رواتیس بنا کرشائع کی گئیں جنا نے مشکارہ بابالمعجدات مسكام يس ايك مديث منول بيك حضرت انس الني فرماياكم ایکسٹیخس دمول التُدمسی الشُرعیلہ وسلم سمے نئے کہ بٹ کرنا تھا تو وہ مرتد ہوگیا اسلام سے اورمشركين مصحاملا تورول التدملي التدعير وملم فرمايا كراس كورسين قبول بنيس كرس كى تو ( محرت انسُ فرماتے بين كم ) مجه كو الوظائي نے خردى كم وہ اسى مرزمين يريسني جهال وه مراتفا تواس (ى لاش)كو بامريجينكا موايايا- توابوطار فيفي وجياكماس ما كيا حال بيع ؟ تولوگوسف كماكم مم لوگوسف اسكودفن توكيا مرزيس اسكو وراني كرتى -" اقل تواس حديث كامفرن بى اس كے موضوع بونے كى تنها دت دے راہے بالغرض اگرمان بمی فی جلسفے تواس کا تب کا کا تب وی موناکیور آسیم رایا گیا موسک اے كمماملات ويفره كاستسع ميسكا بت كاكام اس سيمي لياكيا مو كيون وي جيسي ايم پینرکی کا بت کاکام ربول المندمسی النه علرومه ممیمی غیرمعتبر آدی سے بنیں مسکت تے مذكوره دوا يت كے بنانے والے نے آئی می گنجائش ركھی ہے كم اس كا تب كوكاب وحى مذقرار ديا جلسك بلكه عام مراسون كاكاتب سمجها فبلث يجبن منافقين في تو ايسى السي عدشي عي كمراني بي جومام كاتب وحي سي متعلق بي الرجيد وه محاح مي نهيس بین مگر بھرحدیث کی کابوں میں تو بیں۔ بہرحال مجھ کواس بحث کو نواہ مخواہ طول دینا مقصور نہیں۔ جب وہ حدیثیں سماح میں نہیں ہیں توان کے صبحے نہ ہونے کی ایک واضح دلیل بیمبی ہے کہ جامعین محاح نے ان کو قابل اعتبار قرار ہنیں دیا . مثلاً عبداللہ بن ای مرح کے ارتدا دکی دوایت جس کو شیوں نے کھڑا اور مشہور کیا . حقیقت یہ ہے کہ ان کے ارتدا دکی دوایت محفی کذب وا فتر او ہے۔ میں نے دسالہ اعجا ذالقرآن میں اس ان کے ارتدا دکی دوایت محفی کذب وا فتر او ہے۔ میں ایک دوایت جو ایک کاتب افرانی کی منقول ہے کہ وہ کا تب نبوی تھا۔ مرتد ہو کہ نصر اور کی اگر چہ وہ دوایت بھی الحاقی ہی ہے کہ وہ کا بہت مواسلات کے لئے مقر کیا گیا ہوگا مگر دراصل وہ دوایت محبح موسلات کے لئے مقر کیا گیا ہوگا مگر دراصل وہ دوایت ہی صبح موسلات کے لئے مقر کیا گیا ہوگا مگر دراصل وہ دوایت ہی صبح جو نبیس ہے کہ وہ کہ متر کیا گیا ہوگا مگر دراصل وہ دوایت ہی صبح جنہ میں .

ن : تغییرفتے البیان جلدع و ص ۲ میں بی ہے کہ کتاب مسطور جورتی منستور پر مکی ہوئی میں اس منکور ہے اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے ۔ یہاں مذکور ہے اس سے مراد قرآن مجید ہی ہے ۔ مغ : حد ط ۲۱ ہر .

یے جایا کرتے تھے کی بہرحال اس بہاڑ پر پہلے بہل حضرت جرنس آ آب سے ایک اللہ کے کرتشر لیف لائے تھے اور کہا تھا۔ اقداع کینی پٹر ھیٹے جا قرآن مجیدس اس بہا کری اور اس کی آب کی جو رق منشور پر کھی جاری تھی اور بیت معرود لینی خالہ کھیے۔

صمیالاسے ملا : تاریخے بیت جاتا ہے کہ غار حرامتتِ ابراہی کے شبعین کی عیادت گاہ اسبید

حتى جهاں وہ منٹركين مكرسے محفوظ رہ كرايك، اللّٰدكى عبادت كيا كرتے تھے برواللّٰہ کے دادا حفرت عبدالمطلب اور حفرت عرف کے جیا حضرت زیدبن عروبر بانفیل کی موائح میں بھی غارح امیں ان کی عبادت کا مذکرہ ملاسے . طاہر ما : بخارى كاسب سے بېلاباب بُولىم الله سے بعد بى متروع بولىد اس معنمون كلب كركيفكان بدع الوحى المف رسول الثله صلى الله عليه وسلم يسي افازوجيكس طرح ہوا۔ اس باب کی تیسری حدیث محدثین کے مشہور اشاد ابن شہاب زمری سے ب جس كوده عروه بن الزبيرسے اور وه حفزت عاكشه مديلقه فيسے حسب بيان نسري وايت كرتے ہيں . ميں ترجمد زمرى ميں تهذيب التهديب كى عبارت اور دلائل سيفالات كرچيكا موں كدابن شهاب زمرى كاسماع حديث عروه سن بكر نقاع بحى ثابت بنيهب اورنمرى كے جمع احاديث كرنے سے يہلے عوده كى وفات بو حكى تقى. بهرصال روايت يہ ب كرسب سى يبيل رمول الله صلى الله على وسم سيح خواب ديكيف لك جورات كويكية دن كوده إورا اتر"ما . بيم خلوت بيسندى مزاج بس اللي اورغار حرايس خلوت نشين كرن ك ا در ماتوں کوعبا دمت کرتے ہے کئ ماتیں گڑا رکر لینے گھراتنے اور چند دنوں کے کھلنے کا سامان اینے سا تھے جاتے اور پیر کیے دنوں کے بعد آتے اور حفرت مدیج کے یاس سے کھ سلمان معجاتے۔ یہاں کے آ بے یا حق وقت صرادوی ترآن کا اید امن ب لقل جاء لدائمة من ربت ( روش ) يا إيها الناس قد جاءكم الحق من دبکم ( روش ) آخر دره ) درحالیکم آب مسی الشعیر دسم غارح ( بی سی سفتے

کی بچر ستیف موفوع یعنی آنماؤل کی اور بحرصسجود بینی سمند کی تسمیل کھائی

صده ۲۱۵ سع

جس كى سورت يه بوئى كرة بدك ياس فرشته بهني اوراس نے كماك "اقواع "يعنى برصة آب ملى الشعليد وسم نے كماكم صاافا بقادى يو ميس يرح سكت والانهين ہوں یعنی ٹرھنا ہیں جا تا۔ تواس فرشتے نے آب مسی اللہ عیر وسلم کو پکڑ کر خوب بهينجا بيرحيور ديار بيركهاكه اقواعمه تيمرآب مسى الشعير وسم ن كماكه ها انابقادى بدراس نے ددبارہ بکڑا اور جمینیا اور بھر تھوڑ دیا ادر بھر کنا کبو اقدا اور معر آب صنی الله علیه وسلم نے فرمایا صافان بقادی ہو - بھراس نے سربارہ بی و کر بینیا میر حموار ديا ادركِهَاكِ بِرُحِهِ ۚ إِقُوا مِهِمَ مَدِيِّكَ الَّذِى خَلَقَ هَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ تَعَلَّقُهُ إِنْهُواً وَ دَبَّلُا ۖ ٱلاكُومَ ۚ تُورِسُول اكرم صلى السُّرْعير وسم المبينيِّة كانبيتة ان آيتول كے ماتھ حضرت فدیج کے پاس بینیے اور فرمایا کہ تھے کو اڑھاؤ، مجھ کو اڑھاؤ بہاں مک کہ آ بید صلی دلٹرعلے وسلم سے دہ خوف کا اثر جا آب یا آب مسلی الٹرملے وسلم سفے حفرت خدى وأسي يورا واقعه بيأن فرمايا اوركهاكه مجه كوايئ جان كاخطرصب حفرت غديج نے کاک مرکز بنیں ۔ انڈی قسم سے کوالٹد کمی رہوا نہیں کرے گا۔ ہمیں صارحی کرتے ، میں الاوار توں کا لوجھ اٹھانے ہیں ۔ بھر حضرت خدیج ا ب کو لینے بجیرے بھائی ورقربن نوفل سے یاس ہے گئیں جوزمانہ جا ہیست میں نعران مو سکتے تھے اور عبراتی زبان س كمآب كفية في اوراجيل س سي كه عراني ياع بي سي مكعة مع اوبهت بوشيص اور أنمكون سن موتدور موركف شق توان سے حضرت خديجة نے كماكد ليے ميرے چا کے بیٹے تم اپنے بیشیج سے ( یعنی دمول ، شدملی ، اللہ علیہ وسلم سے ) ان کا حال مُسنو۔ تو دروے آیا کی طوف متوجہ بور بو جھا کہ اے بیسے کیا حال سے ؟ تور مول لائم ملی التُدعير وسمهن يوراحال كبرمنايا تو ورقرنے كماكري وي ناموس بے جس كوالتُرنے موسی علیدالسادم میرا آلا تمار کامن میں اس وقت بوان موما ، کاش کرمیں اس وقت

كيش يعنى ان كى شهادت بيش كى كئى ہے ۔ كوهِ حوا پر بيدے بيل شب قدر ، در منان یں بار قرآن کاکتا بی صورت میں آب صلی الله علر وسلم سے سامنے نرول ہوا۔ اس لئے

زندہ ہوتا جس وقعت تمہیں تمہماری توم گھرسے سکال دے گی تو آب مسلی الطر علروسلم نے بوچھاکیا مد نوگ میرسے نکانے والے مول کے ؟ درقدنے کا کہ إلى المها سے جيسا كوئى نبيس آيا مكراس مع عدادت كى كئى . اكرتبهارا زمان مجعيد ملاتوسي تمهمارى مدد کوں گا، زبر دست مدوسے - پیر کھیے ہی زملنے سے بعد درتو نے وفات پائی اور دجی موقوف موگئ ابن شاب نے کہا کہ ابوسمہ من عبدار حمل نے مجھے جردی کرجارین عبدالله انصاری نے کہا فاتو کا الوجی (وی کے 2 کے بسنے کے زمانے ) کا حال بیان کہتے ہوئے اپن حدیث میں۔ یعنی رمول الشرعیر وسلم سے روایت کرتے ہوئے کہ أنحفرت صلى الشعيروسلم ف فرماياكم راوجل را عاكرس في ايك آسماني أوارشي تواین سگاه آسمان می طرند اشائی تو دمی فرشند مجه کونفرآ یا جوکوه حزایرنفر آیا شا ، أسمان وزمين كے درميان ايك كرى ير بيٹھا ہوا تديس اس سے مرعوب موكيا تو كھر وايس بالما وركها كم مجدكوار ها و مجدكوا رصاد توالله تعلي في نازل فرمايا يا ايتها المند قمفانذره ودبك فكس وثيابك فطهوه والرجزفا هجو بجرسرؤوى نٹروع ہوگیا اور بیے دربیے وی آنے مگی ۔ زمری سے اس مدیث کو مختلف دا دیوں نے تھوٹسے تھوڑے اختاف کے ساتھ دوایت کیا ہے مگر مدیوری دوایت زمری بى سے ہے۔ البت معام سے بامریہ روایت بعن دوسروں سے بھی ملتی ہے۔ اگر ان سب روایتوں کو بکجا کرے عور کیا جائے تو لفظ اور مفہوم کا بہت اختلاف مے گادلائل المنبوة ميس يمى ها فظ الولغيم الاصبهاني في متعدد روايتين أعار وي كي درج كي مي يبن میں ایسے انتلافات ہیں کہ یہ فیمل کرنا کون میسے سے کون غلط ، بہت مشکل ہے جو صحیح معلوم ہوسکتی ہے اس کا عنوان بیان میسے نہیں ہزیا، اص حدیت سے متعلق ایک

اس بہاڑکی اہمیت سے کون انکادکرسکتاہے وہ کتاب جس کوحفزت جرٹیل علیہ ابسام لائے تنے اس کی اہمیتت ظاہرہے۔خانہ کعبہ کی اہمیّت معزِموض کی طرح ہے۔

لمبى يوشى بحث ب جس كوم من ابن كما ب " اعجاز العرآن " كرنة الما دكما بديها ب اس معسل کی گنجائش ہنیں مگر انا عروری ہے کہ یہ حدیث بدت محدوش ہے اس میں متعدد فيتن بوشيده ين - آخرز مرى مى كى مدايت بصحصومًا ورقد ابن نوفل كى داشان السامعلوم موتلهے كم دمول الشُّرصلي الشُّرعليروسلم جو فراستِ بهوير كے مالك عقے انبوت كى ك منتخب كيد كي محض بموك بعل الديد عقر اوراتن مجويمي نهيل مكت عقر جتنی كرحصرت خدیجة عورت دات ركفتی تصی<sup>س ،</sup> معا دالله من دالك -اس مينه اس روایت میں بہت سامے اضلفے ہیں جو منا نقین عجم میں سے کسی کی طرف بھیھے۔ زمری فے درمیان کا ایک داوی جیور کر ملاواسط وہ بن ، لزبیرے اس کی دوایت کردی بہرال اب اس برعور فرمليك كر حفزت جريل عيرال دم في جب بداكر اقواء ، برهيك توآب سنے جواب میں فرمایا حما انابلقادی یو میں پڑھ سکنے والانہیں بعنی پڑھنا ہنیں جانا۔ یہ جواب جیمی میعی موسکتائے کر حضرت جبریل علیا سوم نے انحفرت صلى التُدُعليدوسلم مع سلمت كوئى مكمى موئى يعير 'كوئى كتاب يليش كى مو ، درند يد حوام معى هیمع نهیں موسکیاً - اس بی*فق*طلانی بخاری کی ای حدیث کی نثرح بیں مرسل عبید بن عمیرسے روایت کرتے بین کدرسول الله مسل الله علیه وسم نے فرسایا اَتاکی جِنْوائیلُ بِنَمْ طِ مِنْ دِيسَاجٍ فِيه كِتَابٌ فَقَالَ اتِّولْ فَكَتُ مَا أَنَّا بِقَادِى ﴿ . جَرِيُس مَرِي إِس ایک رنسی روسال لائے جس میں ایک کتا ب بھی عجر کہاکہ پڑھیئے۔ میں نے کہا کہ میں يشهضف والا بنيس مول يعنى برها كها بنيس مول الراس مكر مدي بخارى كى روايت میں ملایسینے تومفرون واضح موجا آہے ورندجالیس برس کے افسے العرب العجم ، فراست نبویر کے مالک، بوٹ ورسالٹ <u>کے لئے جس کا</u> انتخاب ہوا ، ان سے آنا نہیں ہو*سکتا* 

## بيعراسمان جواوبرست بمكم مرطرف سے سارى دنيا كو محيط ہے ادر ممند بوحلة كى مودت

مَاكُ بِين بِيهِوَيْ أَيْسِ بِن كُوجِرُيل مِلِال الم الداكرمِ عظ أب بجى من كردم إفية؟ اورجب جرئيل موف ايسى فدوج استهق كرجووه اينى زبان سع كهديم صفى اس كود والتر مسى الشّعليروسلم إيى زبان سع ومراعية ، توآب صلى الشعليوس صاانا بقادى م مذخصة بكر صادة اقوائم يا ما اقوام فرملت يين بوجيت كرس كيا پُرْجون ؟ يرجواب كر میں بڑھنا نہیں جاتا میں بڑھا ہوا نہیں مول توجیس دیا جاتے گا کے کوئی مکی مولی چز بیش کی جلئے جسیا کہ عبید بن عمیری روایت میں ہے۔ غیر صحاح کی روایتوں میں اس کو درست کرنے کی کوسٹش کی گئی ہے۔ اور صاانا بقاری ہوئی جگر الوالا سودنے اپنے مغازی میں کیف اقوام کا نفظ دکھاہے بین کیسے ٹرھول ؟ مگر بہال بمی دہ کسر موجود سے اور ابن المحق نے موجع کی نزاکت محدکر صادا اقداء ہی تکھاسے مگرحفرت جرثیل علیالسام نے ان آیتوں کواپنی زبان سے اوا کردیا تھا نہ کہ تین میں بارجینیما تھا۔ باد بارجرئیل کالسلام کا پکڑ کیڑ کر جینیمیاً صاف بتار ہے کہ اس سے اثر سے کوئی غیر معمولی باست رمول النیوسلیالڈ عليه وملم ميں بيدا ہوئی ورنہ عرف شن كرجيونی جيوٹی آيتوں كو دمرا<u>نے كے لئے</u> بار بار كير كير كر بمنتفظ ي كوني عزورت مذعقي-

حقیقت یرمعلوم ہوتی ہے کے عبید بن عمری دوایت کوم سل ہے مگر صحیح ہے اور خوت
بیش میرال ما ایک کتاب ہی لائے اور آنخفرت صلی الشّد علیہ وسلم کے سلسنے بیش کی
اور کہا کہ اقدار آب پڑھنا جلنے ہی نستھے اس سے کہا کہ ماانا بقادی مجرسُل کے
تین بار پُرٹر کرٹر کر بھنچنے سے آب میں پڑھنے کی ملاحیت آگئی اور جہاں سے جمرسُل ا
نے پڑھنے کو کہا تھا، آپ نے پڑھ دیا۔ اور پھرآب کو پڑھنا آگیا۔ اس سے سود منکبوت
نے پڑھنے کو کہا تھا، آپ نے پڑھ دیا۔ اور پھرآب کو پڑھنا آگیا۔ اس سے سود منکبوت
مد س ہے وَمَاكُنْتَ مُسَلُوا مِنْ قَدِلِهِ مِن كتب وَكَ يَخْطُهُ مِن مَنْ الله اور منکبوت
کور شریعا کہ اور مناکہ اللہ کہ لگوگوں و اس سے بیہا تم کوئی کتاب تلاوت نہیں کر سکتے تھے اور سے اور مناک یہد

میں دمین کو آغوش میں لیے ہوئے ہے ۔کون ہے جوان دونوں آیات اللہ کا آیا۔ سے امکار کرسکتا ہے۔جس طرح آسمان ہرطرف سے دنیا کو محیطہے ای طرح یہ کتا مباسلا

سو ۱۹۹۹ ہے۔ اگر تم پہلے سے کھے بڑھے ہوتے تو باطل پرست لوگ تمہار ہے بارے میں شک و شیر کرتے ہے۔ من قبله کی ضمیر قرآن کی طرف بھر رہی ہے لیعنی اس قرآن کے نزول سے بہلے۔ یہ آیت معاف اعلان کردی ہے کو لینت کے ساتھ ساتھ آپ کو تکھی ہوئی چیزوں کے بڑھنے کی ملاحیّت بیدا ہوگئی تھی اگر ایسا بہیں ہے تو بھر میں قبله کے لفظ کا کوئی فائدہ بنیں دہتا۔ یہ کہنا کہ بہاں تلاوت سے مراد زبانی بڑھنا ہے اور مقصود یہ ہے کہم قرآن سے بہلے کسی کمآب کوزبانی بنیں بڑھنے کے باکل لایتی ہے۔ خصوصا جب آگے وکا تخطه کا لفظ موجود ہے " کھنے" کے فرک ساتھ" پڑھنا مراد ہوگا اس لئے وکا تخطه کا لفظ موجود ہے" کھنے" کے فرک ساتھ" پڑھنا مراد ہوگا اس لئے اس آ بیت سے قطبی طور پر تباست ہے کہ نزول قرآن کے بعد فراً بی آپ کو بڑھنے کی ملاحیّت اس آ بیت سے قطبی طور پر تباست ہے کہ نزول قرآن کے بعد فراً بی آپ کو بڑھنے کی ملاحیّت بیدا ہوگئی تھی اور آ ب یہ یقینا کسی بڑھنے والے سے کم بڑھ ھنے کی ملاحیّت میں دکھتے تھے اس لئے وہ عبید بن بھی والی مرسل روایت یقینا می جے ہے اور بخادی کی دوایت سے آتا صحبہ بحل مولیے یا نکالا ہوا ہے۔

مول الله صلى الله على وسلم كوان براعة المت كرنے كى برى كوستش كى كئى ہے الكه كابت وى كے مستحل الله على وسلم كوان براعة مع كرا كالم الله على وسلم الله على وسلم الله على اشتباه ما تى مع كرا كالى عن الله على الله على وسلم تك الكورايا وه صيح طور سے لكھا بمي كيا يا بہيں؟ اس كا علم عين اليقين كے مطابات آب كو مذ متفا بكر كا بين وى كے ايمان كى ايمان وديا نت كے اعتماد بهر آب بمحت متفى كرجو كي من فقين عجم فى كابين سى كي من فقين عجم فى كابين سى كي من فقين عجم فى كابين سى سے مى كومن فق بمى كوم مرد بھى تابت كرف كى كومشش كى ہے ، اس لئے جب كا تبول براعتما و تعطی طور سے نہيں اور كھوانے ول فرد بر هنے دالے بين تومير كس فى كي كور الله على الكھ

لینے احکام و مدایات کے عتبار سے تمام اہل ونیا پرمحیط سے اورجس طرح سمند اپنی آغوش میں <sup>مو</sup>نیا کویٹے موشے ہے۔ای طرح خانہ کعبہ کی مرکز ٹیٹ تمام دنیا پرحاوی ہے۔ التُّدَّتِعِلَىٰ نِنْ حَوْلَاً بِي صُورَت مِينَ مَنْ مَنْشُودِ بِرَبِكِي مِوثَى \* كُانَّا دِكُر مِعُولُ التُّد علیہ دمیم کو بدیمی بتا دیا کہ قرآن کی جو آیت ادر موردہ بھی جب بھی آتر ہے اس کواس طرح رقى منتنور كے اوراق برسى مكھوا يا جائے بينا ني آنحسرت صلى الله على وسلم نے برابرر ق منتفوسکے اوراق ہی پرنا زل شدہ آیا ت اور مور توں کو مکھوایا اور جب کوٹی بڑی مورت مرتب مدمَّی تو ده ایک مستقل محیغه قرار دیا گیا . اوسط درجه کی دوتین مورتوں کا ایک محیفه ا در چیوٹی چوٹی متعدد مورتوں کا ایک معیف بنایا گیا۔ اس لئے کتاب اللہ کے مجموع کے متعلق صعف مكوصة ، كتب قيهه بعينغ جمع فرما يأكيا اور مجرع كوكتب قوآن فوقان ، حق ، وکر وییرہ ناموں سے یا دکیا گیا ۔ *ہوسکتا ہے کہ ویکتب مسسطورسی ق*یم اى كنا ميكى مقصود بوجس كو الخفرت صلى التُدعليد وسلم في صحابة سي مكوا يا تعاكونى وجرنه عتى كردمول التدصلى الشرعير وسلم إبنى زندگى ميس يودى كمّا ب الشُدكوكمّا بى صودت يس بين ملمن مدوّن ومرتب مذكرا فين اورآب ملى التوميد وسلم كى حيات مبارك بي مي صحابی سکے اعوں میں بوسے قرآن کی جدری نر موتیں جس طرح یہود سے یاس تورات کی

صد ۱۰ بست میں مکھوانے والے کو کیا خر ہوسکی سے یہ توکس روایت میں ہے نہیں دیا اس کے بالسے میں لکھوانے والے کو کیا خر ہوسکی سے یہ توکس روایت میں ہے نہیں کہ آ بب جو تکھواتے متھے اس کو دوسروں سے بڑھواکر سن بھی لینتے تھے عز من یہ مجھنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسم کو بڑھنے کی صلاحیت نہ تھی بالکل غلط ہے اور وہ کتاب جو حفزت جرئیل علیا اسلام الدئے تھے وہ وہ می لوج محفوظ اور کہا ب مکون عتی جس کی صفت بیان کی تی ہے کہ کا یک سے اللّہ المنظمة وقان ہ

جلدیں اورعیسا أيون سے پاس أنجيل كى جلديں بھيں-

تعدآن میں حکم کتابت سورہ بقرہ جمدین طیترس اترنے والی سورتوں میں بہلی سورت ہے ، اس کے آخری رکوئ سے بیدے ، ۳۹ میں سمانوں کو آئیں کے لین دين اور تريد وفروضت والعصالول كولكم يين كاحكم الكدى بعد يا المهاالدفين امنواذاتداينتم بدين الى اجل مستى فالكتبوي - آفركوا تك يُوه جائي كيا ايسى قوم جوكهذا برصنانه جانتي مو بنس كي إس مكف يرسف كاسامان ند مول كاند مك شده ابواس قوم مح سر فردكو سيمكم ديا جا سكاب كرس سے وض كالين دين كو یا سے دن کی عمولی خرید و فر دخت سے علاوہ جوبیع و مشری کا معاملہ کروتواس کو سکھ لیا كرويا تكهوالياكروكيا يه صرورتين ايسى بين جوناكها في طور يع بهزار و دوسزار مين مي كس كويين أتى موں كى ؟ ايس صرورت توزندى سيں بار او تقريبًا سرخف كويين آتى ہے كاتب اورسامان کتابت کے مذہبے کا امکان کوشو کے نئے بانی مذمل کنے کے امکان کی طرح وف سفر ہی سیں تعتور کیا جاسکتا ہوجس کے لئے رمن کا حکم ہو-

سورہ بقرہ کا یہ دکوع اس بات کا تباہدِ عادل ہے کہ بہوت سے ففت تک محابہ ميں تكھنے بڑے سنے كا عام رواج سوجيكا تعا اور تكھنے بڑھنے كا سامان كاغذو فيرہ كافئ حدثك ان کے اس موجود رہتا تھا بینی زیدبن ابت کے کتا بت سیکھ یسنے سے بیلے ی یا ان كى مهارت كابت مران يك بزارون محابة فن كابت سع واقعت موييك تق ادران کے پاس کا غدیمی برابر مهیا موارشا تعادیو کرسور اُلقره کا زول زیدبن تابث کی مہارت کا بت سے پہلے ہی موجیا تھا۔ اورمسلمانوں کوئین دین وفرو کے معاملات کے محصين كا محم زيدبن ثابت كى مهارت كنابت بيد مل چا تا .

تعجب توبیہ ہے کرحس رمول صلی اللہ علیہ وسلم برسب سے پینے جو وحی اتری اسی میں عقم بالقلم كاجوبيان وماكرية ابت كولياكيا كرتعليم علم بى ت ويك موتى ہے ۔ حس رمول صلى الله عليه وسلم نے سرسعان مرد وعورت برعلم حاصل كرنا ومن قرار ويا موآس يول

اکرم میں الشعید دسم کے بارسے میں ہوگوں نے یہ مشہود کردکھا کہ ایسے دسول صلی الشدید ہو کے امرائیر کی احت میں تکھنے پڑھنے کا دواج اس قدد کم تھا کہ قرآن جیسی کھا ہے ہو راری قوم کا رمائیر ایمان تھا ، اس کو بھی اس نے کہ بی صورت میں مرتب ومدیق نہ کیا تھا ؟ احست توامّت میں مرتب ومدیق نہ کیا تھا ؟ احست توامّت میں موتب کرے نہ تکھوا یا ، آخر بہودونھا دی کے متی ہوت ہو دونھا دی کے بیس یہ ہوگ توات وانجیل کہ بی مورت میں کا خذ پر تکھی ہوئی دیکھتے تھے۔ دومرول کی کہ بول کے دیکھ کر بھی ہوئی دیکھتے تھے۔ دومرول کی کہ بول کے دیکھ کر بھی ہر دلولہ نہ بیدا ہوا کہ می ہوگ ہے کہ کہ کہ اپنی کہ ہوئی والی طرح کہ بی مورت میں مدد تا

الوداؤ وجلدددم آغاز سام<sup>19</sup> ، مطع مجتبائی دہلی ،ایک حدیث ہے جس سے ظاہر بت کم حفرت ب دہ بن صامت اہلی صفّہ کو وّا آن کے بڑھنے اور ککھنے کی تعلیم دیا کرتے ہے احداس ، تعت مول الندسس النّدعلروسم اسی دنیا میں تسٹرلیف فرملے اورعبادہ بن معامت مدنی نصاری خزرجی محابی شخے۔

عب النشرن سيدن العاص كے بار سے بيں بمی التيعاب حبدا صابح سي كھا ہے كا معود النظام اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل كر مول الندسي اللّه عليه وسلم نے انہيں علم ديا تعاكم مسينے ميں جولوگ لكمنا نہيں جلنتے ، بين الله كا كليے كى تعليم ديں -

ا دریر دہ نوک یا جوابران جنگ بدر کے علادہ ستھی طود سے تعلیم کی بت پر مامور ستھے۔ جس سے ساف و بر ہے کر محابر تا ہیں تعلیم کا بہت پر مامور فرید بنا ہوں ہوں گئی ابھیت کوا کو تھی اور پیر فرک بھیت کرا بر، آنے ہی لوگ تعلیم کیا بہت پر مامور بھے ، ان کے علادہ بھی لھی بابہت بوک مامور بول کے اور کتنے لوگ بطور خود موک سے اور کتنے لوگ بطور خود مسکھاتے بول کے اور کتنے لوگ بطور خود مسکھاتے بول کے اور کتا بت سیکھنے کے بعد مدب مے زیا دہ مجبوب مشخلہ اور مرحز ب کام مر مستخص کا قرآن ہی مکھا ہو مشخص کا قرآن ہی مکھنا ہو سے سیکھی موا درقرآن مذمکھا ہو سینے سے لئے اور ایل وعیال کے لئے اور بینے اعزہ و دہم جوار سے بنے ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى حياتٍ حبارك مير يُرآن جمع نهمو سكنے كى غير معقول وجه جوكهى جات ه أ قرآن كيم كازول يونكر نجماً بُحاً تقوراً تقورًا كرك موا ، اس من كماجا ما ب كردسول التدسلي التدعلير مسلم في سروه حصر قرآن جواترا تكعوا يا توحزور مكر غرمطمش طور سے ۔ اس لفے كرا بب سلى الله على وسم كوخود ب معلوم بنرتها كدسسسة نزول كب حتم موكا اور درميان سے كون سى آيت كب منسوخ کردی جائے گی اور اس مے عوش کون اسی آیت اترے گی اورکب ؟ ترتیب نزول كے مطابق بى اكرا ب جمع كراتے تو بوسك شاكر جيسے جيئے آيس اتر تى جاتيں آپ صبی الله علیہ وسلم لکھواتے جاتے : درچیرآ ٹزی آیت پر قرآن فتم ہوجا یا مگرآپ سالگٹ على وسلم جع كراب مقر " ترتيب نزول كي خلاف لوج محفوظ ليمه مطابق - اورمجمع الزوائيدس طرافي كي اوسط سے توروايت بے كد عن ام سلم دونى اللّه عنها قالت كان جبرئيل عليه السلام يُسلى على الني سلى الله عليه وسلم یعنی حفرت ام المومنین ام سلمه دمنی الله عنها نے فرمایا که حفرت جبر میل عیدانسدم رسوال آلد صلى الله على وسلم مع ساعف قرآن لكهوات عقد يعنى كاتبينٍ دى جب لكهت عقر أوخود رسول التدصلي التدعيروسم بتات جات تق مگرجريل عياس و بين يربين منته بيت تنے که مکھوانے میں کس طرح کی بھول چوک مقتصنائے بشریت نہ سوجلئے مجم الزداید جدے صے ۱۵ ، مجع الزوا پرجداوں مدا میں غالباً اس بنا دیرزیدین ثابت طسے یہ بھی مروی ہے کہ فان کان فبیہ سقط اقامه اگراس س کھنے سے کچے جیوٹ گیا تواس كواس كى جگر يريكه ديا يا علطى موكى تواس كو صحيح كرديا عم الحويج بدله الى الناس اس كے بعد تبليغ واشاعت كے لئے اس نازل شدہ وى كولوك ك يہنيا فين كے لئے آب في قرآن كوكما بى صورت مين مرتب ومدون منين فرمايا - نداب مسى المدعليد وسم سے دوست سیں کسی صحابی سے بعد ہود خود اسنے جی سے یا آپ عسلی النزیملیہ دمسلم

کی اجازت سے اتری ہوئی آیتوں کو مرتب ومدون کرنے کا امکان تھا۔ اس لئے ہد نہوی میں قرآن مرتب ومدون نہ ہورکا۔ پونکر آب سی اللہ علیہ وسم مزول آیات کے بعد کا تبین وی سی قران مرتب ومدون نہ ہورکا۔ پونکر آب سی اللہ علیہ وسلم مزول آیات کے بعد کا تبین وی سی اللہ علیہ وسلم کے وقت کے بعد کلمعواس نئے کسی سورت کے متعلق بھی وفات نہوی سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت مک یہ یعین بہیں ہو سکہ تھا کہ یہ سورت مکس ہے کیونکر ممکن تھا کہ دوایک آیت ایس اتر جائے کہ اس سورة کے اقرال یا آخر یا درمیان میں داخل کرشینے کا حکم ہو۔ اس کے علاوہ کھی کھی نازل شدہ آیا ہے منسوخ بھی کردی جاتی تعیس یعف کے احکام اور بعن کی تلادت کا مرکم کو اس کو اس کا احتمال کو اس کے الدت کا ایک اس کو اس کا احتمال کو بعد اس کو اس کا احتمال کی بدمنسوخ ہوجاتی تی ۔ اس سے آنحفرست صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا احتمال ہمیں تھا کہ شاید کوئی آیت تلاق گا منسوخ ہوجائے تو پھر کتاب میں داخل کرنے ہمیں مانکل ای کو بعد اس کا انکان اے موقع اور مشکل موگا ۔

 خطابی کا عذولنگ اوراس سے زیادہ ہے موقع ہونے کا احتمال اس وقت کے من تقاكر وكون سيكها با كم تم في فلان سوره جو يا دكيا به اس كى فلان آيت

(بقیرط غیرمن مردن ۲۲۵) مرتب دسرون مردجائے رمول الندصلی الندعلیہ وسلم کوکیوں انتہا لیا ؟ اور ان حفاظ کو كيوں شهيد كرا دياكيا ؟ اوركوئى يه سمجھ كرحفرت ولو كري اورحفرت عرف نے زيد بن ابت سعے کہ کران آیات کو نکلوا دیا۔ کیونکران آیات میں حفریت علی اوران کے اہل بیت کی منقبت مقى سخرض اس قسم كى منسوخ آيثوں كے متعلق جن كے احكام اورجن كى تلاوت دولوں ان علماط کے نز دیک منسوخ مقی ، کیا بتایا جا سکتا۔ ہے کہ وہ کتنی تقییں البتہ ایک آیت ان کے نز دیک ایس بھی عجیب وعزیب ہے جس کا علم تو اِتی ہے مگر مرف تلاوت منسوخ سے ۔ اس کا حکم جو نکر باقی سے اس لئے دہ حدیثیں ۔

محدثین دفقہا میں راٹر دمیا ٹرہے جس تریہ لوگ بیتہ رجم کہتے ہیں

الشيخ والشيخة اذاذ نباوارجموهما البتة مكالام والأد أرالخ إسكا ترجم تو سے کہ بورما اور برھیا اگر زنا کریں تو ان کومزورسنگارکوو یہ اسٹد کی طرف سے سزاہے مگر کہا یہ جاتا سے کہ بوڑھے سے مراد بیون والامرد ادر شومرد بی عورت سے خواه نوجوان بی کیوں مر بول داگروا تھی یہ آیٹ بندا دراس کا سیم باتی ہے تو بھراس کی تلاوت کمیوں منسوخ ہوگئ اورکس نے کی ؟ اور کہاں ایس کونی ۔ ا یت ، ہے کہ رموال مل صلی الله علیه وسلم فے فرمایا موکدیہ ہے تو قرآن کی آبیت اوراس فا صَم باتی سے گامگر اس کو قرآن بس داخل کر مے اس کی تلادت مذکرنا کہاجا بہ ہے کہ جن کے وقت مرمعانی قرآن کے دہ حصے جواس مے یاس مکھے ہوئے یا زبانی یا دی اور ساس مجے اور آناتمادداس يماس سے دوگواہ طلب كيے جاتے من من كرى بى اور الله الله لا في والا موتا نفا اورايك اوركمي كوده اله آماً منا جيب وه حد او أن ير، حل أرب جانا تصااور مبس مح منته لانے والے کے باس کوئی گواہ منا ہا و مصرة ول ين افل

را بيا ، رئيصفو عالم بروتيلي

مشوخ التلادة سب اس سئے اب بول جا دُاس کوچیوڈ کراب پڑھاکرو نعوذ با اللّٰهِ مِن ملک المعنوات - چنانچر خطابی کا تول آلقان صفح پس منتول سے قال الخطابی انتمال مریجیع المقرآن مسلعم فی السیعت لسما کان پاتر قب حت ودود

ر مقبه ما علی است المراد المال الما

توقیف بعنی اقامت و تعلیم و تبیین یهال مراد تعلیم المی سے ہے یعنی منانب اللہ تعلیم و تبیین کے ماتحت آیات اور سورتوں کی ترسیب خود رسول استر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ۔

کی ملا و مولان شمس الحق محدث بهاری دحمه النشر نے خایته المقسود شرح سنن ابوداؤد کے مقدم میں الحجہ شخص میں الکی شرحیہ النظامی کی دقیات الدعیان میں نقل کیا ہے مختر سے مجتمع میں میں النظامی کا ترجمہ ابن خلفائی البتائی دفات مرحم کی الدول میں موتی النظامی میں موتی الدول میں موتی الدول میں موتی ا

را ناسخ بعض احکامه اوتلاویته

اگر دی طرتشریعی بینی ظرقرآن وحی مراد لی جلئے جن کا تعلق احکام حلال وحرام سے نہیں نو موسکتا ہے ور مزخود معلی می دوایتوں میں موج دہے کہ آخری آیت جو الزال میں عوفات میں موثی وہ الیوم الملت مکم دینکم والی آیت ہے جو حجہ الودائ میں عوفات میں جمد کے دن نا ذل موئی۔ وفات نبوی سے تعریباً تین ما میں ہوئی۔ اس کے بعد بھر کوئی آیت نازل مہیں موئی۔ اس کے کمیل دین کے بعد بھر کوئی وین مشار نہیں بیدا موسک اور

مــــــــــ على كيف يصعمنه صلعمهذا الترقب بعليوم نذل فيه ١٠ اليوم الكنة، مكم وينكم والمنهست عليكم نعمتى فادا النسخ بعلا التكييل وكيت بعدا لا تعام التغيير والتبديل

بل: حسنه الم س ديجير

1. ماينرنسخ الاحكام في الكتابة ؟ فانهم ليعتقدون النسخ في آيات القرآن الى يومناهذا -

آخری آیت مے بعد بھر کوئی آیت کس طرح ا تر علی ہے۔

عقل ودیانت والے اتناکیوں نہیں سیمھتے آ ابل عقل ودیانت اتناکیوں نہیں سیمھتے کہ انڈ تعالیے نے لینے درول صلی اللہ عمر وسلم کواسی لئے مبوث کیا کہ وہ اس کی کاب وہ مرسے تمام انسانوں کہ بینیا دیں ان کی تعیم قبیدیں کردیں اللہ ما عکم حقیدت کی حکم کے بیٹ اللہ تعالی نہیں کہ دیں اللہ ما عکم حقیدت کی حکم کے ماتعت جب اس سے درول مسی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اور ان برکتاب بھی اتار دی اور نجم آ نجی فری مقول کی اوائی کی اوائی اتاری کر درول مسی اللہ علیہ وہ بین نہیلے اور جمل متعلقہ فرائف کی اوائی اتاری کر درول مسی اللہ عیروسلم کواس کی تعلیم قبیدین ، تبیلیخ اور جمل متعلقہ فرائف کی اوائی کی میں تبیدیت تعلیم ایس اور دہ اپنی ذندگی میں تبیدیت تعلیم اور دہ اپنی ذندگی میں بینے تمام معوضہ فرائف متعلقہ کا ب اللہ کو پوری طرح انجام میں اور دہ اپنی ذندگی میں اور دہ اپنی ذندگی میں اور دہ اپنی درول

صلی التّدعیروسلم مبی ایسے کران کے بعداب کوئی رمول یا نبی آنے والا نہیں اور خاس کمّ بسرے بعدائب کوئ کمّا ب "ناقیامت ا ترہے والی ہے۔ دمول صلی النّرعیر وسلم ی زندگی میں اور میرد مول صلی الله علیه وسلم سے بعد فیامت مک بہی کا ب والحد موایت معنے والی سعے توبقینا الله تعاليے نے نزول قرآن كی مكيل كا وقت آب كى وفات سے کا فی پہلے ہی رکھا تاکہ خود رمول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکتے ہی سیس پورا قرآن محمل اور مرتبب ومدون ہوجائے ورندجو چیز فیر مرتب ویفر مدون ہوجیں کی - ککیک مشتبہ ہوکہ اللہ جانے یہ چیز مسمل ہوگئ یا ایمی اس کاکوئی اور حصہ نازل مونے سکے ینے باقی ہے جواحکام آ گئے وہ اب محل دین کی مورت میں قیامت کے کے لئے آگئے یا اس اس سے نسخ اور تبدیل و تغیر کا امکان باقی ہے تو تعیرالیبی ناقص چیز کی تعلیم المبین ا ورتبيع بي يقيناً ناقص اورمشته مي موكى الميدم اكملت ككم وينكم الاير اوس مست کلیہ ربک مدر قاوعد لا مے نزول کے بعد تو میرکس آیت احکام کے نزول کا یاکس طرح کے نسخ اور تبدیل و تغیرکا امکان نہیں ہے جس دن یہ آیت مکمیل کی بشارت. ہے کرنازل ہوگئ اس دن نہ فقط دمول النّدعیر وسلم کو بلکرتمام محابرٌ کو یہ معلوم موگیا کہ اب نزول قرآن کاسلساختم موگیا . اب کوئی آیت احکام جلیں اترے گی اوراب کسی طرح کا ردوبدل احکام میں نه بردگا-اس آبیت سے نزول کی تاریخ حجمہ الوداع کے مرقع پرع فد کا دن تایاجا تا ہے۔ یعنی وفات نہوی سے تعقب ریبًا تین ماہ قبل۔ مر کرے دوایت جی میرے نز دیک مشتبہ ہی ہے۔ یقیناً یہ آخری آیت وفات نبوی سے کم از کم ویژیده دو سال قبل بی نازل بوفی تنی اورنزول وحی قرآنی کاسلسله وفات نبوی سي بهنت پيپين حتم برجيکا تھا .جس کا علم دمول النده مي الندع کيروسم کوها صل تھا .جي بي توضتم قرآن سے متعلق احکام صدیتوں میں مذکور میں اور آپ صلی الله علیہ وسم سے معابرہ يو يهن عقد كذ كن ولون مين قرآن حتم كري-

رسول صلی الله علیه وسلم ک حیات و موت الله کے اختیارہ یں بھی بنا الله کاروبار تو تھا بنیں کوئی انسان میں رسول صلی الله علیہ وسلم کی حیات و موت بھی۔ یہ محسن کوئی انسانی کاروبار تو تھا بنیں کوئی انسان نہیں جائے کہ ہم ابنا کام ختم کر سے مربی سے یا ناتمام چھوٹر کر۔ الله تعلیا نے قرآن کو مرتب و معدقان ربول الله علیہ وسلم کے المتحول سے کرائے بغیر ربول صلی الله علیہ وسلم کو دفات الله علیہ وسلم کو دفات برائد تعلیہ وسلم کی دفات الله تعلیہ سکی بانت منتی بوی برائد تعلیہ نے یہ ادادہ کربیا تھا کہ یہ آخری نبی و ربول ہوں کے اور قرآن آخری کہ ب و رکول سہی الله علیہ و مرکز کہ اس کی تعلیم الله تعلی ما تو کی کہ ان کے بعد کوئی ربول آئے گا مذکوئی دو مری کہ آب و مدوّن کرا۔ اتسے کی توبیعینا الله تعلی نے قرآن کو دیول صلی الله علیہ دسلم بی سے مرتب و مدوّن کرا۔ دانتھا۔

صحف کیٹے یا قرآن میمجموعہ ہے ایک سوحیودہ (۱۱۴) سورتوں کا اور سرسورہ کم وبین آ بتول کا مجموعد ب اور سرآیت کم و بیش کلموں سے مرکب ہے ، اور مرکار کچوٹروف سے بناہے قرآن میں آیت وآیات اور سورت دمورتوں سے الفاظ موجود ہیں جس کے میمنی ہوئے کہ کتنے کلموں سنے کون سی آیت مرکب ہے اور کتنی آیٹوں کا مجموعہ کون سی مورۃ ہے۔ یہ سبب منجا نب اللہ ہی معتین ومقرر ہوا اوریتیناً مرسورۃ کورمبول مهلی اللہ علیہ و مسلم نے خور توقیقی قلور سے مزنسب و مدون فرمایا اور سرسورت کا نام بھی خود رمول الملاصلی الله عیر وسلم ہی نے رکھا۔ آبید صلی التُدعیر وسم سورنوں کی تلاون نما زدں میں اور نما زو*ں* سے با ہر فرمایا کرنے ستھے . سورتوں کی تعلیم فرامات<u>ے بچے</u> جوسورت جیب مکمل ہوگئی تواکب صلی النُّدعلیہ وسلم کو اس کا علم بھی وجی لاتے والے فریشتے ہی کے ذریابے ہوجا آیا تھا کہ اب یہ مورت محمل ہوگئ اس کئے ہرگز ہرگز آب صلی اللہ علیہ وسلم کوکسی مورت کے متعلق سودتوں اولاً بیتوں کی تعدید توقیق کے ، می استباہ کمی نرد اکرہ " جائے یہ سورت مکمل مرکئ یا ایس اس کی کوئی آیت نائل ہونے کے لئے باتی سے یا نهيں ؟ جس مورست كى تمام أيتين از كئيں اور وہ مكمل بوكئ تو مجد عام سحابر الي حفاوكات علا توقیت بی اقاست تعلیم تیمیس به س مرا تعلیم البی سے بیخ بنجائب استرتعیم تیمیس کے ماتند۔ آیات وسور ک

تر تیب نمد سوب ، میٹریسی استدعبیہ دسکم نے قربہ زئے ۔ ہ

ا در زور من وتلاوت میں داخل مرد كررفند رفته مكر بهبت جدر سارى دنیا ئے اسلام يكسه ، بہینے جاتا تھا بیلبلغ الشاھد الغائب کے حکم نبوی مسلی الشرعید وسلم سے مطابق مرحافز صحابي موروالون تكساس آيت كوبينيا دياكرتا خفار است يرمكن بى مرتفاكم قرآن کی کوئی آیت بھی ایسی ہو حو**حر**ف کسی خو میہ یا الوخر کمیہ یا حر<del>ث بن خز</del> لیہ کے باس سکلے اور قرآن كى كوئى آيت صرف خرى يريا الوخىزى يركه باس كيون هوفى الى دوسرے محابر اس سے اسکل بے خبر مول یا اعمارہ انیس برس سے بعد زیدین تابت کو یاد آئے کہ میں اس آیت کورمول الله صلی الله ملیر وسم محد بیر هنے سنسا حقا۔ وہاں توجو آیت اتر تی تھی فوراً لکھ لی جاتی تھی اور پھرنقل وزنفل ہو کرکتا تیا اور تبدینے ور تبدیغ کے سیسے سے قرا تا کا و الاقتا تمام حافزو غائب صحابتا میں بہتنے گئی اور میر سر سینے میں محفوظ اور سرسینے میں مکتوب جو كرديدى دنيائے اسلام ميں شائع بوكردى ان حالات ميں جن آيات كى قطعيّت و يقينيت كالشمس في نصف النهاريد أن كم متعلق ايس اليي روايتي بين كرنا كرفلال آيت صرف فلال كے إس عنى اور فلال آيت فقط فلال لائے۔ وہ مجى وفات نبوى كے بعد آفقاب يرخاك دانيا بنين توادركيا ہے؟

آخوسور کا توبه وآست احزاب کی صدیثوں اور خورسیه والوخزیمه برمفشل بحث مصدیقی والی مدیث کی روایت زیدب تابت اس سے جمیدبن السباق اور ال

سے زمری نے کی ہے ان کی بئٹ گور میکی اس میں آخر موراہ تو برکی روایتوں کے جمع قرآن کے وقت خویم یا الوخو مد کے موا اورکس کے پاس بھی ندسنے کا ذکراس حدیث کے جوہر کی حیثیت ۔ سے مذکور ہے ۔ اس حدیث کے بعد باب جمع القرآن میں نقل مصاحف بعہد

عتمانی والی حدیث محفرت انس بن ما مک سے میں کو بلاداسطران سے ابن تنهاب نمری می روایت کرتے ہیں اس حدیث میں توکسی آیت کے مانے اور عیم کسی کمے یاس یا ئے جانے کاکوئی ذکر نہیں ہے مگراس حدیث کوختم کرتے ہی امام بخاری نے ایک ، دوسرى مدين ، بغير اينے شع اور شيخ كے شيخ كا نام يلے تحال ابن شهاب سے متروع كى بے جوموف يرمسمون ظامركرتى ہے كرمصحف ككھنے كے دقت زيدن ثابت كوياد آگیا که سوره احزاب کی ایک آیت ختی حس کومیں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے اکثر سناكرتنا خفا نواس كوانهوسف فحصونه صنا متروع كيا بهخر خزيمه بن تابت الانساري كماته ملى. وه آيت من الموسنين وجال صدقوا ما عاهدق لله عيسر ( الخ) توانبول نے اس آیت کومصحف میں مگالیا۔ اس صدیت کو زمری انس بن مالک سے نہیں بکر الخارجة بن ريد سن جدء فتران يأنفش فارجه بن زيد مصاحف کے واقع کی سرو یت نہیں اروایت کرتے ہیں هے صرف آیت سورہ احزار کے متعق روایت اور وہ است والد ريد بن ثا بست رضى النرعة سے - اس باب جمع القرآن بي تواما م بخارى فيلين شع اور شیخ کے شیخ کا نام نہیں مکھاہے مگر کتاب استنے میں بضمی تنسیر سورہ ،حزاب ای مديث كوسيم بخارى بى مين بور ب اساد ك سائة مكست بين كرحد النا ابواليمان والغلظ شيب عود دووريقال اخبريا خارجة زيد بن ثمابت رائخ ، البتردولول عاييل میں مقور افرق ہے۔ اس الله منا سب سے كدونوں مبكرى حديث، ميس بهان القل كردوں ماكر ماسرىن مديث غور فرمائيس كه دولون حبكه ايك بي حديث الك بي اسادوالي كعي جاتي ہے مکرانفاظ میں بھر بھی کانی فرق ہے میں یہ فرق عرف اس وجہ سے بیال ہوگیا کہ ایک جگر ا مام بخاری لینے سٹیم اور سٹیم کے شیخ کے نام سکھتے ہیں اور دوسری جگر ہنیں سکھتے یا کوئی اور وجہے سے فرق تو یتیناً خاص امام بخاری کی طرف سے سے اور بلا وجہے کوئی معقول سبب اس فرق كالمبين مل سكار بسرحال دونون عكر كى عبارتين حسب ديل بين :

باب جمع قرآن والى دوايت بكال ابن شهاب وإخارى خارجت زيد بن ثابت

انه سمع ابن ثنابت قال فقدت آیتهن الاحزاب حین نسخنا المصعف قد لکنت اسمع رسول الله صلی الله علیه وسلم یقراً بعدا فالتمسنا ها فوجها ها مع خزمیة بن ثابت الانصاری من المومنین رجال صده قواماعاهد طالله علیه فالحقناها فی سورتها فی المصعف -

تفسيرسورة اعزاب والى روايت كمانا الوايمان قال اغبرفاشيب عن الزهرى قال اخبرفا خارجت زيد بن تابت قال لما نسخنا المعمق فى المصاحف فقلت اية من سورة الاحزاب كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقر ها لم إجد سعما حد الامع خزيمة الانسادى الذى جول رسول الله عليه وسلم الله عليه وسلم شهادة رجئين من المومنين وجال مدة مواما عاهد واالله عليه يه

کتاب الجهاد والی دوایت بیم کتاب الجهاد میں بی میں مدیت بیم نهای استا دسے ایک مولا کے ساتھ مذکور ہے جو حسب دیل ہے ؛ حد نتا البوالیمان افا شعیب عن المزهری ح وحد ثنا اسمعیل شی انجی عن سلیمان ادا یہ عن مجمد بن ابی حسن عن المزهری ح وحد ثنا اسمعیل شی انجی عن سلیمان ادا یہ عن مجمد بن ابی حسن عن المن شیماب بن خارجة بن زید بن ثابت قال لنسخت المصحف فی المصاحف فی قدت ایت من الاحزاب کنت اسمح دسول الله صلی الله عید وسلم نفر ابیما فلم اجدها الا مع خریدة الانصادی الذی جعل رسول الله عید وسلم الله عید وسلم شیمادة شیمادة دیلین وهو من المومنین رسول الله علیه ابن جرتحیل کی شرح میں کھتے ہیں کرائیل رحوال مد والله علیه ابن جرتحیل کی شرح میں کھتے ہیں کرائیل ابن اور ایک اور اس میں اور ان کے جمائی الو کر عبد الحمید ہیں اور سیمان سے مرا و ابن بلل ہیں اور اور ایک عمل میں بی اور ایک عمل کا بعد بیرائی سے مرا و باوجود نقا کے ان کا بلاواسطہ زمری سے دوایت کرنا محد میں کھتے ہیں کہ لقی المزهری ولکنا ہیں وی ولکنا ہیں وی اس میں علیہ بین کہ تمذیب التبذیب جلد میں اس میں عصر بین اس میں کھتے ہیں کہ لقی المزهری ولکنا ہیں وی ولکنا ہیں وی اس میں ولکنا ہیں وی ولکنا ہیں ولکنا ہیں وی ولکا ہیں وی ولکنا ہیں وی ولکنا ہیں وی ولکنا ہیں وی ولکنا ہیں وی ولکا وی ولکنا ہیں وی ولکا وی ولکا

کٹیں حدیث عن قدماء اصحابہ مگراس کی وجہ ابن مجرنے نہیں کی مقیقت یہے کرسیمان '' اہل موالی قریش سیستھے مدینہ میں برابریسے اس سے مدنی کیے جلتے ہیں ۔ ذہری اُیکر سے بہتنے والے ستھے ۔ اُیکر میں برابریسے تحصیسِ حدیث سے سئے شربشہر مزود کھوسے ۔

نهری که مدنی مذهونے کی ایک اور دلیل اس سلسه میں مدینہ بھی آئے۔ جن صدیث کے مشخلے سے پہلے حفرات علی بن حمین کی خدمت میں کچھ دنوں ہے تے تو اس وقت دوا بہت مدیث کا چرچا ہی نہ تھا۔ جب میں خود مدنئیں روایت کرنے لئے تو میں لیانے کا دوبار کی وجرسے لینے وطن ایل میں ہے ۔ نوگ ایلہ سی جہنے کوان سے مدنئیں میں مذکور ہوا۔ سلیمان ابن بلال کوا بلہ جلنے کا موقع نہ تا کیا کہ ان سے حدیث سے پہلے جب زہری مدید آئے سے تو ملاقات ہوگئی مرکئ میں کا مال دفات سے کہ اور بروایت امام بخاری سے تو ملاقات ہوگئی مرکئ میں کا انہوں نے نہری کو دیکھا بھی ہوگا تو بجین میں اگرانہوں نے نہری کو دیکھا بھی ہوگا تو بجین میں ۔

باقی ہے املیل بن ابی اولیں ان کا اصل نام اسمیل بن جداللہ بن جدد اللہ بن اولیں ان کا اصل نام اسمیل بن جداللہ بن جدد اللہ اولیں ان کا اصل نام اسمیل بن جداللہ بن جدد اللہ اولیں ہے جواس حدیث میں بخاری کے شیخ بیں ان کا ترجہ تہذیب التہذیب جلد الله ان کو عزید تعلق بیں مفعل ہے اور کھی بن معین و عزم ان کو کڈا ب کھتے ہیں ۔ امام ، الکر اسم کو عزید تعلق میں انبوں نے روایت کی بی جن جمل محلنج سے اللہ سے ایسی ایسی ایسی ایسی ایسی کو گئ تعویت مثا بدت کو کمسی نے بنیں منا اس سانے ان کی تحویل سے اس حدیث کو کوئی تعویت مثا بدت حاصل بنیں ہو سکتی .

تواسمعیل بن ابی اولیس کی متابعت سے قطع نفر ہی کرناسی سے اور یہ مانا پڑے گاکہ بیرحدیث حرف ایک ہی سلسلواسنا وسے مرحبگہ موی سے نعنی البوالیمان عن نشعیب عن المؤھری اور ہم مکھ چکے ہیں کہ الوالیمان ، حکم بن نافع البہرانی الحمصی جوموالی میں سے تے۔ ان کی روایت شعیب سے منقطع ہے۔ ابن جحرنے تہذیب التہذیب جلدا مدن اللہ اللہ الاجری لم بیسع البوالیمان میں مفعیب الاکلمة شیب سے ابوالیمان میں مفعیب الاکلمة شیب سے ابوالیمان نے ایک آدھ کلمہ سے زیادہ کہی کچھ نہیں سنا۔ بہرحال اس حدیث کو ابوالیمان بی تنہا نتیب سے روایت کرنے بی اور شعیب نہری سے اور اسی سلوا اماد سے محدیث تین حکم مردی ہے۔ ایک حکم ابوالیمان وشعیب کا نام حذت کرکے زمری ہی سے خروع کی گئی یعنی باب جمع القرآن میں۔ مگر میاں المعیل بن ابی دیس کے سعد غان محذوف نہیں ہے۔

ایک بی حدیث تاین جگر حکرمیان کاعنوان مختلف اب ان تینوں جگہوں کی عبارتوں پڑنگاہ عور والیے سب سے ملا تو جمع قرآن والی صدیث میں ایک واو عطت الماناذآب كونفرتك كاكرقال ابن شهاب واخبوبي خارجة اوتعشروه احزاب ميس قال اخبرنا خارجة اوركتاب الجهادمين مرف عن خارجة نی اور ناکا فرق توجانے فیجیئے سوال بیسے کد وہاں یہ واوکیساسے ؟ اورا کاعطف كس يرب ؟ بطام ريمناوم مؤلب كم اس كاعطف اس سے يبلے والى حديث يمر ے جس میں نقل مصاحف بعہدعثمان فل واقعہ عفرت انس بن مالک سے زمری ردایت کر سے بی مطلب یہ سے کر ابن شہاب سے انس بن مالک نے تو عرف نقل معهاحف كاحال بيان كيا مكراس موقع برجومورة احزاب كي ايك آيت نهيس مل رہی تھی اور فوھونڈ ھنے کے بعد خزیمہ بن تا بت الانصاری کے پاس ملی اس کا : کرانی بن مالک نے نہیں کیا۔ اس کی کوخارجہ بن زیدنے پولاکردیا۔ اس سفے یہ وا وعطف قصداً لایا کیا۔ یعنی انس بن مالک نے نے تواسی قدر بیان کیا ، اور یہ بات جوان سے رہ مکی تھی اس کوخارجہ نے بیان کر دیا۔ ابل ادب وصل وففس کے قاعدے سے واتف بیں ؟ كريروا و ععلف لينے ماستى سے فى الجما تعلق ظاہر كرنے كے سے بى لايا كي ب وه ماسبق قريب كارويابعيدكا ، أكر قريب اصولاً اس تعلق كا بعيدس زياده

مستی ہے ۔ ادر یہ بھی آب کہ سکتے ہیں کہ ہنیں۔ اس کا عطت اس بہی بھے صدیقی دائی صدیت سے جھتی وجدت آخر سورۃ لقوبہ مے ابی خوزیمت الالمصادی کا جمل ہے اس برہے ۔ مطلب یہ ہے کہ عبید بن السباق نید بن ثابت سے دوایت کرتے ہیں کہ جمع صدیقی کے وقت آخر ہورہ توب کی دوآیتیں ابوخزیم انساری کے موا اور کسے ہیں کہ جمع صدیقی کے وقت آخر ہورہ توب کی دوآیتیں ابوخزیم انسان کے موا اور کسی کے ماتھ نہ ملیں اور فارج بن زید کتے ہیں کہ مورہ احزاب کی آیت ہیں مل ہی می جس کو ڈھونڈھا گیا تو خوید بن ثابت الانسادی کے ماتھ میں البتہ انمازیان می جس آن فرق ہے کہ عبید کے بیان سے یہ نام ہوئی توب شوع کیا تو ایک ایک آیت حافظوں سے ذبانی بوچھتے تھے اور تح ریط ب کسی شروع کیا تو ایک ایک آیت حافظوں سے ذبانی بوچھتے تھے اور تح ریط ب کسی شروع کیا تو ایک ایک آیت حافظوں سے ذبانی بوچھتے تھے اور تح ریط ب کسی سے تو یہ ابوخوزیم کے موا ادر کمی کے ماتھ ہیں گیا گئی کو قاب کا کام می ہوئی ، مگر خارج کے بیان سے یہ پتہ مدت ہی کو صورہ احزاب کی ایک آبت کے ماتھ آبت کے ماتھ آبت کے ماتھ

 ملی۔ غالباً یہاں بھی میں مرادلیا جلسے گاکہ مکسی ہوئی نہیں ملتی متنی۔ تلاش سے بعد خویس کے پاس مکسی ہوئی ملی۔ البتہ جدیدو خارجہ دو نوں سے اندائہ بابان سے اتنا عرور ظاہر مؤلس

<u>صیس ہے</u>

كو حربن الحق سے اور دہ يحيى بن عباد سے وہ اسفے والدعبا دبن عبدالله سے وہ اسفے والدعيدالله بن الذبيرسية روايت كرت يس مكر على بن محربن سلمدكو في راوى حديث بى نيس ب بمنداحدس سيم نام على بن جابد بن سلم ب يبس كا ترميدا بن فحرف تهذيب التبديب جلد، مسايع من تكما بعد يه تحف محربن الحق سع مى دوايت كراب ابن جر تکھتے بی کر یحلی بن معین فرماتے تھے کہ یہ شخس مدیشیں گھڑا کرتا تھا۔ ایک کتاب المغازى بمى اس نے تصنیعت کی تی جس کی مردوایت، مکے لئے اپنی طرف سے اسٹا و بنالخیس اور یملی بن الفریس د غیرہ نے اس کو کذّاب کہاہے۔ اس حدیث کو ابن مجرنے فتح الباری ملز مسام ہم استان کیا ہے مگراس کا ذکر ہی نہیں کیا کہ خد بن اسحق سے اس کوکون دوایت کرتا ہے ایک حدیث اور بھی تعنیر ابن کثیر حبدہ سے 9 میں ہے اور دہ بھی مسندا حمد ہی سے ہے کوصنرت ابی بن کٹٹ سے فرمایا کہ ضوفت ابی بکڑ میں لوگ وآن جمع کرمے سکے مساحف میں تو کچے لوک مکھتے متے مگر مکھوا سے تھے ابی بن کعب - توجیب مورہ براُت کی رَآخِرِي آيتون ميس سے) اس آيت ، ير منج شم المصرفوا صوف الله تعلومه حرالآيه تولوگون نے گان کیا کہ برقرآن کا آخری مصب حوال موا توابی بن کعب نے فرمایا کو اس سے بدا مج كورس ل الله صلى الله عليه وسم ف دوآيتي فيرهائ تميس لقل جاء كمروسول مانفسكم آ نو بوره کک درکهاکه به قرآن کا آخری حسه ب جز ازل موا توالله تعلی نے فتم کیاای بیزے جسے مثروع کیا۔ اخرسورة والى آيت إلى بن كعب كم ياس على الله الذي لاالله الاهو سے اوروہ الله تعالیٰ کا قول ہے۔ و ما ارسلنا من قبلا من وسول الانوحي اليسه انه لاالمس الاانا خاعب لمون (مودهُ انبيه اكيت ١٢٥ اس مدين دي داوي عي بعض مجرول بعض مجروح اور شع بي جناني ربي بن انس

عله: كترانعهل جوا شيمة بير مسنداحه؛ ورطراني سيمنقدل سيك حنيد الى بن كعب تے درايا كة خرى يت جوا ترى

وه بقل جاكورسول من انقسكم الخوب.

کر آیت کے مذھنے کا احساس عرف ذید بن ثابت کو ہوا۔ اور عرف اہنیں نے بایا بھی۔ جمع مدیتی کے دفتت تو تنہا زید بن ثابت عظے ہی ، کوئی دو *سرا تو شریک* کاران کا تعاہی

مثلیلا ہے

مسلم بست بست بست کو الوالعالیت اور ده ابی بن کعب سے روایت کرتے ہیں مشیع تقداور مشیعیت اور میں بند ہویں مشیعیت بند ہویں مشیعیت سے اور یہ بھی شکھلاکہ سورہ انبیا کے دوسرے دکوع کی بند ہویں آیت سے ابتعاکس شے کی اور آخر سورہ تو بہ بہند تھیں جیز کا ہوا ؟ کیا سب سے بہنی آیت وہی تھی ؟ با سورہ تو بہ کے مثر درع میں بھی را وی کے نزدیک ابی بن کعب کے عذیب میں میں اوری کے نزدیک ابی بن کعب کے عذیب میں یہ آیت میں جو حذرت ہوگئى ؟ معاذ والله کیا کیا حدیثیں ہیں ؟ تو لیت کیجیئے ان حدیثوں کو این کا بوں میں وردح کرنے والوں کی امانت و دیانت کی۔

ترمذى ميس عبد الله بن مسعودى فالكوادى أ ے کو ابن شہاب زمری نے کہاکہ مجھ کو عبیداللدین عبداللدین عتبہ نے کہاکہ زیدین تابت كاكت بت مصاحف كمعد أتخاب حفرت عبدالله بن مسودة كونا كواركزدا اورا بهوب نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے جماعت مسلمین ! میں توکیا بت مصاحف سے معزول کیاجا ڈس ا دراس کا ذمہ دارایک معمولی آ دمی مبو !اللّٰہ کی تعسم میں نے اس ففت اسلم تبول کیا تما جبکردہ ایک کا فرکی بیشت میں تھا ان کی مراد زید بن تنابت تھے اورای لئے عبدالتُّد بن سعود وَ شے ابل واق َسے کہا کہ لیے اہل واق اتم لوگ اپنے ابینے مسامف کو پوسٹیدہ اور" مغلول" رکھو۔ اللہ تعالے فرما تاہے۔ جوشفس " غلول " كرمے كا جس چيز کے ساتھ غلول کرمے گا، اس کو سنے ہوئے قیامت سے دن آئے گا. ( مورہ العران ایترو) ب ٣) تاكر الشر تعليف سے ان مصاحب كے ماتحد مصافح كرد" اس دوايت كے راوى بھی زمری ہی ہیں تعجب ہے کہ تفسیرا بن کثیرا ورمندامام احدس توہے کہ ابی بن کعب فرماتے میں کر صدیق اکر اے زمانے میں جمع قرآن کے دقت میں بی بتانا جاتا تھا اور لوگ مكھ كيے تھے اور بخارى ترمذى ونسائى دغيرہ ميں سے كەھىدىق اكبراڭ نے حرف زيد بن ثابت ا

نہیں کقل مصاحف بعہدعثمانی کے موقع بر برحیندان کے مین اور مٹر کلے کا رہتے مگر مرن دو مکھنے میں سٹر کیس نے اس لئے نسخنا میں جمع متلکم کا صیغہ لایا گیا مگر

کے دھے جمع قرآن کا کام میرد کیا۔ ان محاج کی کتابوں میں ابی بن کعب کا کہیں امنہیں عبده الله بن مسعود كوشكايت اودان كاغصر اوريهان ترمذي س - ي ك عبدالله بن مسودً كوشكايت على كدكما بت مصاحب كاكام ايك كم من جيد كريك بردكيا كيا اورميس نبين لوجهاكيا واكرية تكايت نقل مساحف بعبدعتماني ك وقت كمتعلق ب ( جیساکر ترمذی کی مدیث سے کچھ بہتر میں ہے) تو غصہ بے جا تھا۔ اس وقت تو ان کے ایک ہم یرابی بن کوب کے ڈکٹیٹ کوائے ہوئے مصحف کی فقط نقل کاکام کواتھا اگراس میں ان کون دکھا گیا تو کون ی جائے شکایت تھی بہرحال سب سے زیادہ مقام تعجيب تويسه عكسوره آل عران كى آيت ميس منو دبالله تحريب معنوى كى مئى يوركات يون عن ؛ مَا كَانَ لِبَى ان يُعَلِّ وَمَنْ يَغُلُلُ يَاتِ بِمَا غَلِّ يَوْمَ الْقِيَا مَةٍ ثَمَّ تُوَى كُلُّ نَفْسُ مُمَاكَسَبَتُ وَهُمُ مُلَا يُصَلَّمُون وَ ادركس نبى كايه كام نيس ب كرجيسيا ركھ اورج كوئى جِيبًا شے كا وہ لائے كا إبى جِيبائى جيزكودن قيامت كے ابير لورا يا تے كامركوى غلول كاحكم جواس في كمايا اوران برهام مرسوكا وترجمه نين البند الى دفت كے زديك بالاتفاق عُلَّ يَعُلَّ فيانت اور بيتنت خيانت كر بي كے جبيانے كے معنی میں مستعمل ہے . آیت میں مہی معنی مراد میں کرکسی نبی کی یاز ان نہیں کہ دہ کوئی ہا یاکوئی چنز نبتیت خیانت کس سے چیسا سے"۔ کیونکر جوایس کریٹ گا وہ اس بات یا اس بحر کے ماحد جس کواس نے بمتین، خیانمت جیدیا یا تدا، قیامت بیس آئے گا۔ تو پر حفرت عَبدالتّذين مستودًّ كا ابل عواتى سے كهناكة تم ا يق مصارف كو نبيت خيانت جيميا نے ركھ اك قيامت كے دن إن مصاحب كے ما تقرمن كرتم نے بست خيانت جيبيايا عاصا مرا سكويمس ورقابل اعراض باوريك نابدا انهام وافتراء حفرت عبداللدين معج

آیت احزاب صرف انہی کویا دا نی کیونکہ صرف یہی اس کورسول الشصلی الشعلیہ وسلم میں اس کورسول الشصلی الشعلیہ وسلم سے شنا کرتے تھے۔ اس لئے فہ ان دن اور کفت اسم بھیند واحد مشکلم کی نمیر کھی لائی گئی۔
کرنے میں سب شرکب تھے۔ اس وجسے فالخسنا ها میں جمع مشکلم کی نمیر کھی لائی گئی۔
پھر جب سبنے ڈصونڈ الوسنے بایا کھی اس لئے وجک نا کھی جمع میں لایا گیا۔
عوض یہ واؤعطف اس صریف کواس باب جمع القرآن میں نقس مصاحف بجہ عثمانی کے واقعہ کے واقعہ کے واقعہ کی طرف جم عماری کررہا ہے میں کا جدیر ہے اور جب اور کھی جمع میں اب سے شیخ اور شیخ کا نام جس کا جدیر ہے ہے۔ البتدا ما م بخاری نے یہاں اپنے شیخ اور شیخ کے شیخ کا نام اراکا عطف قریب ہی پھر کرنا زیادہ قربات قیاس واؤائی طف سے بڑھاکر اور کھی طف قریب ہی پھر کرنا زیادہ قربات وائی طف قرب ہی پھر کرنا زیادہ قربات قیاس

منتی ہے۔ پرسے اور کوتے ہی کی گھڑی ہوئی ایک روایت پیجی ہے کہ حصرت عبدالله بن مسعود ره يوايك اوربهتان عبدالله بن سودة لوكول سيكية عَصَى كَمِ مِحْصَكُ مِن قرأت برز صف ك لفكة بو؟ ربدين تابرة كى قرأت؟ من في دول الترصلي الترعيد كالم كي زون برب رك سع مستردى است كجطا ويرسود يم سكيمي بيرجي وقت زمدار کوں کے ساتھ کھینے تھے۔ یہ روایت عمش کونی سے ب کویا عبداللہ بن مسعورٌ سبحصة تصح كرزيدين فابتُ في يطور خود جدچا با ككود ديا ، جس كودو دوخليفًا رابندین نے لکھوایا، پھر حضرمت عن اُن نے حسب روایت بخاری مین فریشی محابید ك مُرانى مِين صاف كراما اوزُقل كرايا ورخود بھي اس بِرْطَريكي بِتمام صحارِ رضي الشَّعْنِهم نے جبيہ مېرتصديق تبت كى استى تن ان ان اختا ف كيونكريج بيوسكتا ب ؟ دوستراكا برصحا بروني لا يخم اويطُلغكَ واشدين وتى الترعبم جميين نعظى توخاص دمول للرصلي التُرعليه ومم بصحراً ل پاکسیکھاا ورشنا تقا- ائفول توصرف سترد ، استیجدا وربیورسی سیکی تھیں کتنوں نے يودا قرآن باك دمول نتر على الترعلية وكم من الويسكها عقاد كرد الل يرسب بهات عبرالطُربِين مودوي الشِّلْعالي عنه برد أعُشَّ كى رواتين نسائى جلددوم صلت ميريد

سبحصا با سکے اس کی پوری کوشش فرمائی ہے کہ اس حدیث کونقل معامن بہر عنمائی ہے کہ اس حدیث کونقل معامن بہر عنمائی ہی سے متعلق تا بت کی کہ اس حدیث کو حب تغییر سورہ احزاب میں تکھنے مامام بخادی کی کوشش کی کہ اس حدیث کو حب تغییر سورہ احزاب میں تکھنے کے تو دہاں اس مفسون کو کچھ الفاظ بڑھا کو اور اضح فرما دیا اور اس طرح کتاب الجہادیں بھی کیؤ کہ وہاں تواس سے بسینے نقس معامن بہر منمائی والی دوایت کے ہوئے کی کوئی وجم منعی کو وہاں بھی ایک واڈ عملت بڑھا کواس صدیث کا تعلق عہدعتمانی سے بدرلد عطف تا کی کرکیں اس نے بہاں پر متسد کچھ الفاظ بڑھا مے بغیرها مل نہیں ہوسکتا تھا چنا نجید وہاں تومزت حدین فسیف تا المصحف کا نفظ تھا۔ یہاں لمعا نسختا الصحف کی المف ہیں اور المصاحف کا نفظ لائے۔ اس لئے کہ صحف مدینی کو بھی مصحف کہ سکتے ہیں اور المصاحف کا نفظ لائے۔ اس لئے کہ صحف مدینی کو بھی مصحف کہ سکتے ہیں اور المن دوار توں سے اس کا بت مت بھی ہے کہ ایک معمن میں حضرت صدیق اکم شرخ نے

ابن شهابد سے بنے قرآن کی ایک اور دوآیت ابن شهاب ہی سے منازی مرسی بن عقبہ س مروی ہے کہ لما احسیب المسلمون بالیما ملة فزع ابو مکر وخاف ان یعه لمك من القرآن طائفة فاقبل الناس بماكان معهم وعندهم حتی جمع علی عهد ابی مکر فی الورق فكان ابو مكر اول من جمع القرآن فی المصحف ( اتقان صلام مطبوعه مطبع احری) یعنی جب جنگ یمامیس مسلمانوں پر مسیب آئ تو حقر ت ابو بگرا گھرائے اور فررے کہ کمیس قرآن کا ایک حصد برباد مذہو جائے توجس کی سے متعد برباد مذہو جائے توجس کی سی جس کے ساتھ ہو کھے تھا لے لے کر آتا گیا یہاں میک کہ اوراق میں قرآن عہد ابی بگرا ہیں جس میں جنے کیا۔ یہ دوایت میس جمع میں ابن شما ب سے ہے کا دیں جن اور سے ۔

قرآن مدقِّل كايا تقار اس ينة محت كامصاحف مين لكعاجا مَا صاف طورست كماجك كاجب تواس داقع كوقطيست كرماته عهدعثمانى بىكاكها جائے كا بيروال حرف خرد میه بن تابت الانساری تھا۔ بہاں یہ تھرتے ہے کددہ خزیمہ جن کی ایک شہا دت کو رسول التُدمسلي التُدعليه وسم في دو شهاد توں كے برابر قرار دیا تھا ، اس لئے كه سورهُ توب کے صنتے کا ذکروہاں باب جمع قرآن میں الوخز بمدمے ساتھ کیا گیاہے اوراس کتاب التفسیر میں خرید کے ماتھ ہیں توجیب کتاب التفسیریس آخر مورہ توبہ و آیت امرّ اب و لوں کے صنے کا ذکرخزیہ ہی کے ماقتے موگا تو لقیناً یا تولاگوں کوشیہ ہوگا یا ایک واقعہ کوغلطی روايت برمحول كياجائ كاواس كف كتاب التفييراور كتاب الجهادمين آيت احزاب ایک شهادت دو شهادت کے برابر , والی مدیث س خزیر کے ساتھ الذی جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم شها دته شهادة رجلين كدرمان كردياكيا تاكم آخر سوره توب ( والى حديث ) جوكما ب انتفيريس ب اوراس مين بحن خريم بى كانام بے تو یا تو یہ کوئی اورزند یم سمجھ جائیں یا علطی روایت ترار دی جائے اور الوخرز بمرسی سمجھا جلئے اگرجہ خدامام بخاری نے یہ صدیث خزیر بن نابت کے دوانشہا ڈین ہونے کی كهيں اپنى كمآب الصيح سيس درج نبيس فرمائى ہے كدرمول الشّدمىلى الشّدعيروسم في فزيم بن ثابت الانصادى كى ايك شهادت كو دومردون كى ننهادت كے برابر قرار ديا تھا جيديث یقیناً امام بخاری کو منہیں ملی تقی میا سی تقی توان کی شرائط کے مطابق قابل وثوق وسیلے سے بنیں سٰی۔ اس سنے ان کوردکر دینا پڑی ۔ مگراس قابل ردر وا پیت کو قبول کرتے برمجبور

دوانشها دتین هونے کی دوایت بخاری میں نهیں بہرحال ان کے والم این اس میں نهیں بہرحال ان کے والم آئین برونے کی حدیث بر بحث آگے آئی ہے ، امی اس مدیث کو مرف میں میکر نقل کر کے جوامام بخاری نے متن مدیث میں فرق کیا ہے ا دراس کی کوشش کی ہے کہ آیت اجزاب والا واقد عہر عثمانی ہی ہے متعلق کیا جلئے، اس پر عور فرما بعی میماں بس اسی قدر سمجھ

يجيئے كر دوانشها دين بانے كى روايت بخارى ميں نہيں ہے - امام بخارى نے جمع صليق والى حديث باب جمع القرآن ميس اس اسادس منروع كى ب حدث فناموسى بن اسملعيل عن ابواهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب (الخ) اوركماً بالتفسير میں اس امنا دسے حدثمنا ابوالیمان قال اخبریا شعیب عن الذھری ۔ اوریہ آیت موره احزاب والى حديث بى كما بالتغنيه اوركما بالبها ديس بعينهاى دوسراسناد سيرينى حدثمنا إلواليمان قال اخبريا شعيب عن الذهرى كآب التغييرين دونوں مدینوں کے اساد باسکل ایک ہی ہیں۔ فرق یہ سے کہ وہاں امام بخاری ابوالیمان سے وہ شیب سے وہ زمری سے اوروہ عبیدبن السباق سے روایت کرتے إین كم ندیدبن تا بت مے کہا (الح) اور بہاں امام بخاری ابنی ابوایمان سے وہ اہن تحیب سے دہ اس زمری سے اور وہ خارجہ سے روایت کرتے ہیں کر زید بن تابت نے کما والخ) فرق مرف جبیدبن السباق اور خارجه بن زید کے ناموں کا بیداور لبس بی تومرف اسا دكافرق مواءمضمون كافرق يربعك عبيدين ساق والى دوايت ميس جمع قرآن كے يوس واقع كا ذكرے اور خارج والى دوايت ميں اوبرك واقع جمع قرآن كاكوئى و کر نہیں۔ آگے چیلئے توزہری نے عبیدسے من کرنقول ابوالیمائن وضیعب کہا کہ جمع صدیقی کے وقت آخر سورہ تو بری دو آیٹیں خزیمت الالفاری کے ساتھ میں ان مے موا اوركسى كع سائة مذخفيس اورهارج سبع بقول الواليمان وشييب زمرى في من كركها كرنسخ عبيدبن سباق اورخادجه بن ذيد دونول كى روايتون كا فرق مصحف رحب حديث باب جمع القرآن ) يا نسخ معمف درمعماعف دحسب عديث كآب التغيير ادر كتاب الجهاد) كے وقت سورہ احزاب كى ايك آيت نيس منتى عتى يال أكث كرف سے خریمہ بن ثابت الانساری کے ساتھ ملی جن کی تنہا شہاد سے کورمول الله صلی الله علىروسم في دومردون كى تنها د تون كى برابر قرار ديا تما (حسب صديث كما ب التغيير كآب المهادى عُرْضُ كَمَّاب التغنيريس آيت توبروآيت احراب دونون كم متعلق

خزید بی کالفظ ہے۔ کسی جگر بھی الج خزید نہیں ہے۔ دونوں حدیثوں کی امنا دکی دحدت بتا بری ہے کہ ایک ہی موقع کا ایک ہی واقعہ ہے مگر جدیدا ورخارجہ بیں حرف، اختلاف آیت کا ہے لیکن " نسخ مصحف" اور پھر" نسخ محف فی المصاحف" کالفظ دولؤں کی ود واقعہ بتا نے کی غمازی کرد چہے۔ کس خولمبورتی سے ان حدیثوں کے بنائے والوں نے الفاظ بیکسنے کی طرح جڑے ہیں۔

ا مام بخاری نے ابواہمان وشعیب والی اسنا دکی حدیث کو باب جمع قرآن میں نهیں مکھا کہ ان دولوں کی وحدت اسا واور پیردولوں بیں ختریمہ سی کا نام دولوں کیموں کے منطبے اور میر مایئے جانے کو ایک ہی واقعہ جمع صدیقی سے متعلق کردھے گا اورایک روایینت علط مزور ثابت ہوکر ہے گی۔ اس ہے ابوائیمان وتنعیب والی حدیث متعلق جمع صدیقی کوتوکمآ ب لتفنید بیس دکھا ادریہاں باب جمع القرآن میس موسیٰ بن انمعیل ا درابراميم بن معدى دوايت مسيرحديث جمع مديقي درج كي . باوجود اس كم كابرائيم مے زمری کی حدیثوں کی روایتیں عامم محدثین کے نزدیک منعیف مجمی جاتی ہیں اکد اختلاف اسادا درخزید والوخزیر کے فرق سے دولوں آیتوں کی حدیثوں کو دد واقعوں سے متعلق کرکے دونوں کو صیحت نابت کر دیا جاسکے حقیقت یہ ہے کہ یہاں پننے اور یسنے کے شخ کا نام حذف کریئے نے اور قال ابن شہاب کدکریماں اس مدیث کو شروع کرنے نے اور بھرا مسل متن حدیث میں ایک واد عطف برط صلیتے نے بڑا کام کیا۔ جس نے اس حدیث کومخاری میں اس کوراندیشی کے ساتھ واخل کیا ہے برا اديب اورنكته سنج تها ـ

بیست. باب جمع القرآن اور کماب لینفسیردد لؤں جگر کی عبار توں میں ایک معمولی سافرق بیر بھی ہے کہ باب جمع القرآن میں فالتمسناها حوجد فاها بھیں خ<sup>د</sup> جمع متعلم لایا گیا ہے تاکہ ڈھونڈھنے والوں اور پانے والوں کی جماعت ٹابت ہوسکے اور چزیکر کقل مصاحف کے وقت بقول راویان حدیث زید بن ثابت ٹے ساتھ تین قریش کا تب

بھی تقے اس لئے یہ خیال کیا جاسکے کہ اس موقع ہران کے ماتھ ایک جماعت تریک كار على جدا يت احزاب كي تلاش ادر بير باينيس زيدبن أبت كي شركي ربى -مركة ب التفيرك موقع يراتى باريك بيني بيشٍ نظر بني رسى اس لئ وهاى فالتمسناها فوجدناها كالغظامديث سي طرهان كى ضردرت محسوس منموئى-من نسخنا المسعف في المصاحف كبركروان نقل مصاحف ببهرعثماني كے واقعے کی طرف اشارہ کر دیا گیا اور ایک ہی صیعنہ جمعے سے کام مکال لیا گیا۔ اس طرح " فالحقناها في سودتها في المصحف " مجى باب جمع العُرْآن ميں ايك إضاف مفيد ب ايك توالحقناي شمير حميم متكلم نسخنا، التمسنا اورَ دجدنا في طرح تعدد شركا في كاركا تبوت معدى ب اورايم الحاق في المصعف كالفظيمي وويهلوب يعنى وه مصاحف بنونتل كيرجاب تصراب الحاق كياكيا ، باي طور كرشخف سنے الحاق في المصحف كالعنظ ذو يهلو ه ابنة اين مصحف سي اس آيت كاس ى علم يرالحاق كرليا يا يه مطلب يعيد كم يسد مصحف مديقي بى ميس الحاق كر لياكيا عيري كين كى عزورت ندرى كونقلول سي يمى الحاق كياكيا، وه تويقينا موابى-حقیقت سے کرحد تیں گھڑنے والے اپنے فن کے بڑے مامر عقے اور کافی تؤدو توثن مے بعد ایک جماعت وضاعین حدیث ابک ایک تفظیر باہم بحث وتحیص کرکے مومنوع مدینوں کی عباریں مرتب کرتی تی جب ہی تو بڑے بڑے محدثین دھوکھائے بغيرة بمتنه عق البتة تعوب يرب كران وساعين وكذابين كم ما تقديمة بمن الكار محتني بمى حديثول كي مطبيق ميس بهت كافي حديك تدليس في المتن والاساد كم مرتكب سروجا نے تھے جیساکر اسام بخاری کی اس ایک حدیث میں کٹی طرح کی تدلیس آب سے وتليى ادرتدليس بمي اليسي جس كوبدترين تدئيس كهناجا بيئے . مكركما ب الجها وميس مرحكه منيم واحد متعلم ہی کی دہی مرف معف ومصاحف سے دولفظوں کو وہاں کافی سحمالگااس نے کہ بہاں تو میں ایک حدیث ملی موسری حدیث سے نشا برکا کوئی ڈر مذتھا مگر

حقیقت یہ ہے کہ امام بخاری کا دامن اس تدلیس سے پاک ہے۔ الزام ہے ان حدیثوں کوآن کی کتا ہے میں داخل کریے والوں پر ۔

خونیده والوخونیده آس کی بحث کمی قدر تفصیل کے ساتھ اوپر گزدگی ہے مہماں تک کا فیشر بھی اوپر گزدگی ہے مہماں تک کہ اس کا فقت بھی دوبارہ یہاں بیش کر دیا میوں رصاح ایر کا خطرین کو ورق النشنے کی زحمت گوالا ندکرنی پڑھے۔

منقریہ ہے کہ شیب اور لونس ابن شہاب سے خزیر کی روایت کرتے ہیں اور ابراہیم وجد الرحمٰن ابن خالدا بوخزیر کی مگر ابراہیم سے ان کے بیٹے بیقوب ایک اور دادیت خزیر کی بھی کرتے ہیں۔ الوثا بت کو شک ہے کہ ہم سے ابراہیم نے "خزیر" کہا یا "الوخزیر" اور بھریہ آخر کورہ آوب کی دوایت میں سخت اصطراب ہے اور کے متعلق بیان کرتے ہیں رامی ہے ابراہیم کی دوایت میں سخت اصطراب ہے اور میر نہری کی حدیثوں میں ان کا میر نہری کی حدیثوں میں ان کا میر نہری کی حدیثوں میں ان کا رموخ بھی ان کو کچھ مشتبہ کرتا ہے۔ باتی دہ سمجے جاتے ہیں اور بھر شیوں میں ان کا رموخ بھی ان کو کچھ مشتبہ کرتا ہے۔ باتی دہ سمجے جاتے ہیں اور جھر شیوں میں اور کھر شیوں میں کافی حدیک محدود و اور تھ دفجت ہیں اس سے ابوخزیر کی دوایت بھر شیوں میں کافی حدیک محدود و اور تھ دفجت ہیں اس سے ابوخزیر کی دوایت بھر شیوں میں کافی حدیک محدود و اور تھ دفجت ہیں اس سے ابوخزیر کی دوایت بھر شیوں میں کافی حدیک محدود و اور تھ دفجت ہیں اس سے ابوخزیر کی دوایت بھر شیوں میں کافی حدیک محدود و اور تھ دو ہے۔

امام بخادی سے ایک سوال اگر، مام بخاری دندہ ہوتے یا یس ان کے دقت میں موجود ہونا توان سے حرور یہ بوجیتا کہ آ ب نے آیت احزاب کے ملنے کوخزیمہ بن ابن است کے متعلق کیا اور تنہا ان کی شہادت سے آیت احزاب کا قرآن میں داخل کردیا جا نا ان کے دوالشہا دین سونے کی وجہ سے اپنے نز دیک میمے تا بت کر دیا ۔ کردیا جا نا ان کے دوالشہا دین سونے کی حدیث خود بیش نہیں فر ماتے با وجو داس کے کہ آب ان کے دوالشہا دین سونے کی حدیث خود بیش نہیں فر ماتے مگر آخر مورہ تو ب سے مطل آخر میں اور انہی کی اکمیلی مگر آخر مورہ تو ب سے مطل کو جو تنہا ابو خزیمہ سے متعلق فرما ہے ہیں اور انہی کی اکمیلی شہادت پران دولوں آیتوں کے داخل قرآن کر نیئے جانے پرا مراد فرما ہے ہیں ایک انکمان کو بھی سے ساتھ ایک ادرگواہ کا تو نام یہاں پر بڑھا دیجئے یا کم از کمان کو بھی

بن متباب زمری سے اوسورہ توبر کے متعلق

| الوخزير واليت                                             |                                                                        |                                                                                                            | <u> </u>                                                                                                                                                                                | خزیمه وای د وایت                                                                                    |                              |                                                    |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------|
| عبدارهن بن <sup>غ</sup><br>عبدارهن بن <sup>غ</sup><br>ليث | يوئ                                                                    | ابرابیم<br>یعقوب<br>نو یر یا ابوفزیر                                                                       | ابن بت<br>خزیمہ یا ایوخزیم<br>خان توبو الاکیم                                                                                                                                           | <br>ين<br>يث                                                                                        | يو<br><br>عثمان بن عمرد      | شیب<br>شیب<br>ا بوالیمان                           |
| یه روایت مختفر<br>آینح کمآب التوحی<br>بخاری سیس پڑھ کی    | یہ روایت<br>باب جی القرآن<br>والی ہے جوسب<br>سے پیسلے آب<br>نے دیکھ کی | یعقوب کی کوئی دور<br>بخاری سیس مذکور<br>نہیں ہے بخرمحاح<br>سیں ان کی روایش<br>بیں جن میں قدی<br>روایت خزیم | یہ دوایت کہ آب الاحکام والی ہے مہر کر آ یہ نے پڑھا مگر تھر کے مہالیت کے خلاف ہے کا آب الاحکام میں الدین میں اور اللہ آیت سمیت کا کر ہے دائوں آ یہ اللہ کا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ | ہے استہ ، ب کانٹ بتنی<br>بخاری میں ہے تو حرور<br>مگرو اس نوز پر بنہیں مکھا<br>ہے بکرا اونوز یہ مکھا | بنیں ملق البت<br>مند احدس ہے | به روایت<br>آبایتنیروالی<br>د جس کوآب<br>پھر پیکے، |

وواستہاد میں لکھ ریجیے آخرآب سے بعد والول من اس نقص كومسوس كيا جنا نج ترمذى نے بروایت عبدارحل بن مهدی عن ابرا بیم بن سورعن الز سری جمع صدیقی کی حدیث میں آخر سورہ تو ہے مدینے کا ذکر بھی خز لیہ بن ثابت ہی کے ساتھ کیا ہے۔ تبھرع ولی<sup>ت</sup> ميم نقل مصاحف بعبدعثمانی والی حدیث بھی اسی سیسیے سیے ہے ادراس کے بعد آب بی کا تبتع کرتے موٹے قال الزہری سے شروع کر کے آیت احزاب والی عدیث نقل کی ہے جس میں زہری کے بعدوالے شیوخ کا نام مجھوار دیاہے مگراس آیت کے ملنے کا ذکر خزیمہ بن تابت یا الوخز میہ کے متعلق مکھ دیا ہے ماکر گنجائش ہر طرح کی سہے۔ آیپ نے متابعت میں آخر مورہ توب میں یہ عطعت تردید رکھا تھا تیمذی نے اس کو آیت اس اب میں دکھ دیا اور ابعنوں مے حدیث کے الفاظ میں کچھ ددبل كريح حصرت عرين كى بمى ايك ادر شهادت واخل حديث كرلى مكروة تومعاح سے باہر کی روایتیں ہیں ۔ جناب کی روایت کی روسے صرف الوخز ید کی اکیلی شهادت آخر سورہ توبری دو آیتوں کے متعلق کس طرح قبول کرلی گئی ؟ میرے نزدیک راوی سے یجول موکئی۔ آخر مورہ تو برکو حوالتہا ہ بین کے یاس ملنا تھا۔ ان کی اکیبی شہادت سے د با س کام مکل جاتا - ا در آیت احزاب زیربن تا بت کو باد بی بخی حرف ایک، می گواه کی توا در مزورت تھی وہ الوخز میہ موجاتے بہاں تو دوانشہاد مین کی کوئی صرورت تھی ہی ہیں کاش اس وقت بھی آب سے برستا دلوگ آب کی کمآب میں ردوسل كريں -مجمكوذيدبن فابت سي عبى ايك سوال كرنا بها كراي كو نسخ مصاحف ك وقت یہ یا د آیا کہ مورۂ احزاب کی ایک آیت آپ رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنتے تھے. واحدمت کلم كے مينغ كے ساتھ آپ كنت اسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرما عے بير بخارى كے بيض سنوں س كثير إكا نفظ بحى بعنى آ نحفرت صلى التُدعليه ومعم كويه آيت يِرْحقت موسفے بهت مرتبه آب في منا اس لئے يه آيتُ آب كوياه بتي تو آب حود سورهٔ احزاب يشيقت عقد تواس آيت كو بيسقة

عقے یا ہنیں ؟ اگر ہنیں پڑھتے تھے تو کیوں ؟ جب یہ ایک سورہ قرآن کی درمیانی آيبت عتى اورآب برا بردسول الله صلى الله على وسلم كو بمرحت سنت بهى مقت توعير مؤد كيول بنيس برُسطة تقع ؟ اورخود بمي برُر حق عف تو آب كوفقط كنت اسمع بنيس كبنا تما بكداس كعبعد وإنا اقدي مبى كمناتها بهرسوال يرب كرحب انحفرت صلى الله عليه وسلم برابريرها كرت عق توتنها آب بى كيول سنة فقيح واحد متكلم كى ضميرك ساته کُنت اسمت فرمایا اور به تو فرماییه و سوره احزاب کی به آیت آپ کو جمع صدیقی کے وقت یا دائی ملی یا نقل مصاحف بعہد عثمانی کے وقت ؟ اگر مبع سدیقی کے وقت ' تو آ ب کو آخر سورہ توبہ بھی جمع صدیق ہی کے وقت یا د آئی اور مرف خزیمیا بن ثابت الانصاري بي كے ياس ملى اور آيت احزاب مجى جمع صديقى بى كے وقت ملی تو وہ بھی انہی خزیمہ ہی کے یاس ملی یا الوخزیمہ کے یاس ؟ یا تو عبیدُ غارجہ س سے ایک کی روایت غلط ہے الآب کو فقط آخر سورہ توبہ یاد آئ علی جومرف خزیمہ یا ابوخز بمسکے باس ملی یا مرف آیت احزاب یاد آئی تھی جوفقط خزیمہ کے ایس ملى اصل واقعه كياب، التسك يف بنا كرّنشى فرمليني .

اوراگرجم صدیق کے دقت آخر مورہ توبر مرف خزیمہ یا الوخزیہ کے باس ملی اور
نقل مصاحف کے وقت آیت احزاب آب کو یادائی جومحف صدیقی میں نہ عتی
توآب نے فراً خزیمہ کو بیکارا کہ آج سے اٹھارہ (۱۰۸) برس پہلے تمہا ہے ہی باس آخر
سورہ توبہ بھی ملی تنی واب کے آبت احزاب نہیں مل دہی سے یہ بھی بھیناً تمہا ہے
ہی باس ملہ گی۔ بہنا نجہ انہوں نے نکال کر پیش کر دی یا آخر سورہ تو بہ توابوخزیمہ کو ، مگر
باس ملی تھی۔ اب کے آیت احزاب کے بیٹے آپ نے پکارا تو تھا الوخزیمہ ہی کو ، مگر
بوسے خزیمہ اور آیت احزاب کے ربہ بیخ گئے۔ بہرحال یہ تو کھیے کہ آب نے محف
صدیقی کوجوسورہ احزاب کی اس آیت سے خالی جمع کی تھا تو آب کے جمع کے مطابق
صدیقی کوجوسورہ احزاب کی اس آیت سے خالی جمع کی تھا تو آب کے جمع کے مطابق

مے ۔ اورکیا یہ ممکن نہیں ہے کہ اگرسہ بارہ بھی آب کوسٹسٹ فرماتے تو بھرکوئی آیت عرور کسی ابن خزید کے یاس مل جاتی اس سے آی مے بھر ایک بار قرآن پر نظر منالث كيوں مذفرما في ؟ اور مم كيونكريقين كريس كراب يه قرآن مكمل كے ؟ خطلاصد ما بحث 📑 ناظرين كوجع صديقى كى مذكوره بالاحديثول اوراً خرسورة توم اور آخر مورہ احزاب اور خزیمہ والوخزیم کے روایتی اختلافات کے معائنے کے بعد يه بخوبي معلوم موكليا موكاكد درحقيقت يرسارى حديثين منافقين عجم كى من كمعرات بين جن مے دو مفاصد تھے۔ ایک تو قرآن مجید کی تطعیت دلار برتیت کے آفداب وشن كوغبار أنتباه مين جهيا يين كى ناكام كوشش. دوسرم احاديث موضوعه وايات مكدوب يريج لوك معترض مول ال كوائنى روايات جمع قرآن دورا فرسورة توبدوآيت احزاب دیزه کی مثال بیش کر کے خوش کر دینا - اورسید سے سا دے مسمان س کومصادم عى المطلوب كامنالطه في كرقواك وحديث دولؤل بى مح متعلق تسيم عقيد سے برقائم مذ میمنے دینا۔ اند محدثین جھول نے امنیں منا فقین عجم سے زیادہ ترحدیثوں کے دیزرے حاصل کیسے اور وہ ان کو البی و تبع البی سمجھ کران سے حسٰن تقیدت مرکھتے تھے، اس لئے ان کی منافقاً نرچال با زیوں کومطنی نہیں سمجیتے ہتے اور ان کی من گھڑت، جھوٹی جھوٹی حدیثوں کو لینے دفا تریس جع کر کرے ان کی اور اشاعت کرتے یہ سے تھے اور ان كى متصناد روايتوں كى تاويليس كركر كے سب كو معمد "ما سبت كياكرتے تھے-اس جع قرآن كى خلائب قرآن اورمخا لعت عقل و درايت حدينُوں كوجن كا ايك ايك لفظ خلائب واقتہ اور معن مجوط مصحرف ما نعین که بت وجع احادیث کی زبان بندی مے نیال سے ا بنی کمآبوں میں درج کرتے گئے اور چونکران حدیثوں کے اضطرابات واختلافات کامثانا ممکن نہ تھااس مضمض جذبہ حمایت روایات کے ماتحت خود بھی تدلیس کے مرکب ہوتے گئے ، تدلیس بھی ایسی *جھرون*ے اسا دہی تک محدود نہ رہی بکرمتن حدیث ہیں بھی تدليس مع باز مذ آئے جيساك آيتِ مورهُ احزاب ادر آخر سورة توب والى دونون عيرون

كى تنقيد كى سلسل ميں واقع طور سے أب الله ملافظ فرمائي. اعجب العجائب وعب العائب المام فارى جدد صن يس فرست مي عدائي حدب بشاد قال حدثنا محد بن عبد الله الانصارى قال حدثنا ابى عن تما أمَّة عن انس بن مالك قال مزى هفالاية نزلت في انس بن النصوص المومنين رجال حدد قواصاعاهد واالله عليه يهال توبرمدين مختفرطودست مردى بوئى بيجب کا ترجہ یہ ہے کہ امام مجادی سے محدبن بشار نے ان سے محدَین عبداللَّذَالا نعبادی ہے ان سے ان سے والد ٹے ان سے ثمامہ بن عبدالنُّدا بن انس نے اوران سے ان کے دا وا حفرت انس مِن مادکٹ نے فرمایا کہ ہم جلنتے ہیں کہ یہ آبیت انس بن النفراہیم مغ مِن زید کے متعلق وار و ہوتی ہے ۔ من المو منین دِجال الآیہ ۔ یہی حدیث کودی تفسیل کے مائد بخاری میں حمیدالطویل کے طراتی سے مروی سےجس كو بخوف طوالت يهال مين نقل نهيس كراً مول - بدانس بن النفر و حفزت انس بن مالک بن النفر سے حقیقی جیا ہتے اور جنگ احدس شہید بولے ، اس حدیث کے بعد ماننا بڑے ۔ اگا کہ یہ آیت کم سے کم حضرت انس بن مالک کو تو حزوريا وموكى اورحفرت زيدبن تابت سي ذيا ده حفرت انسط خدمت مبرى ساللتر على دسم ميں حامز باش كيم<u>ت نف</u> اس لئے كه يه خا وم نبوى سلى الله عليه وسلم عقع - زيد بن "ابن فرسے ریا دہ ان کورمول الله سلی الله عليه دسم سے قرآن سننے کے مواقع معتے مقے دیکھ سے یہ مرف ایک می برس جھوٹے تھے۔اس حدیث کا بنانے والا ا گُرخز ید بن ثابت علے عوض انس بن مالک ظ کا نام یہاں لیتا اوراس واقعُہ آیت احزاب كوانس بن مالكت والى حديث نقل مصاحف كا ايك جزو بناكرا م مي داخل كروتياجس طرح جمع صديقى والى حديث مين اخرسوره توبه كا واقعه واخل بهي توبيه ديث بمی بهسن، زبردسن طود سے معیم مان لی جاسکتی تھی ۔ یہ کیا کہ آبیت اترسے ایس بن مالک فطے سے جیا کی نشان میں اوران کو یہ انبھی طرح معلوم بھی تھا مگر جب یہ آیت مفتوقعی

جاتی ہے تو سخاموش بینے ہیں اوراس کونے کر تنہاخز یم بن ثابت تشرف لاتے ہیں اوران کی اکیلی شہادت سے کام مذ نکل سکے تو بجران کے دوالشہاد بین معنے کی ایک حدیث کھوٹنے ایک حدیث کھوٹنے ایک حدیث کھوٹنے والے کو اقتصال کے اس سے کہ آمیت احزاب والے واقعے کے کھوٹنے والے کو حضرت اس ط کی یہ حدیث معلوم ہی مذعقی ۔ دوسرے یہ کہ خزیم بن ثابت کو ذوالشہاد بین ثابت کو نامی اس ضمن میں مقصود تھاجس سے دومرا کام نکال تھا اس سے ذوالشہاد بین دالی حدیث بھی زمری ہی سے مروی سے اور انس بن مالک اس حدیث سے زمری داقف مذعقے۔

خود الشهمارتين الوداؤد، نسائى اورزم مايت ميس محد بن يحيى الذملى بطرلق ابن تشهاب زمرى عماره بن خزيرس اوروه ين يحياس جومعابى سق روايت كرت بیں کہ ارسول الشد صلی الشاعلیہ وسلم نے ایک اعوابی سے ایک گھوٹراخر بدا تودہ اعوابی آ محطرت صلی الله علیه وسلم محمد بینی بینی بینی بین می سود و ایسی می میگرید موا كراً تحفرت صلى التُدعليه وسلم لين تُكورس كيدُ دورسق اورقيمت أب صلى الله عليه وسلم کے یاس موجود ندیقی مگرمواسل طے موجیکا تھا۔ آپ مسلی الله عبر وسلم اس اعواجی کو كھوڑے كى تيمت دينے كے يكے لينے مائقہ لے چلے اور وہ آ فھرت مسلى الله علير وسلم کے ساتھ مولیا ) تاکہ ا نحسرت صلی الله علیہ وسلم سے کھوڑ سے کی قیمت سے بے دروایت میں) اس کا ذکر مہنیں ہے کہ وہ گھوٹرا اس وقت کہیں گھاس چرد اِ تھا، یانخاس پر یا افزایی کے گھر بریتھا یامعاملے موسے کے وقت سامنے موجود تھا اور وہ اعوابیان کی باگ تقد مے بوئے تھا۔ جب معاملہ مے موجیکا توآ نحفرت سبی الشعلیہ وسم نے گھوڑ ہے کی باک (پینے رست مبارکت میں نے لی ہوئی اور کھوڑے پر قبعنہ کرلیا ہو كاكيز كرجب ويدليا تعاا ورمعامل موسيكا تفاتو دمول التدصلي التدعير وسلم كوكهورت ير تبصفه كلينا تما اورخود كمورد يى باك بين التميس بركمرى ون جان تما مرفول في ردایات سے معلوم مردا اسر کے گھوڑاجس طرح اعوابی کے قبصنے میں تھا اسی طرح گھوڑ ہے کی

باكساع إلى بى مح المحصي رسى وفاض ومول الله صلى الله عليد وسلم في وفقار تيزكى تاكم جدد گفر بهنی کرقیمت اداکر دین مگرا وا بی مست رفتاری کرد اعما ، راه مین کجد لوگ ا ہوا ہی کوچھیٹڑنے ا ورگھوڑے کا دام ساٹھ کرنے نگے یہاں سکے دمول النڈملی النّد علروسلم سيرجو قيمت هے موحكي تقى ابعض لوك اس سيدنيا ده فين ملك ا دران لوگول كواس كا علم نه تقاكر آ خفزت مىلى التدعير وسم سع منا السط موجيكا ب -اسم كابنداس الوابى فى أخفرت مى الله عليه وسلم كوا چۇكر آئى تىزىفارى كى دجەسى آگے جرهد يك عقے) پکارکہاکہ آپ خریدنا جاہتے ہیں یا ہم اس گلوڑے کو دو سرصے اتھ بیج دیں اس کی یہ آداز سُ کر آ ہے۔ قریب اُ کرکے ، فرمایا کہ تم تد گھوٹرا میرے یا تھ بیج چکے (اب توتم مرے ساتھ قیمت یسے کوعل ہے ہوا یہ پوچھنا کیساکہ خرید ہے ہویا نہیں ؟) اص اعرابی فی معاملہ بین کی تکیل سے ) امکار کیا اور رسول المند صلی الله علی و ملم سے گواہ طلب کیا کہ اگر ہم تمہانے اعتدام کو بیچ چکے یں تواس کا گراہ لاؤ. ( آمخفرت فسل<sup>ات</sup> علیہ وسلم خیران عقے کو گفتکو کے وقت تو کوئی اور موجود نہ تھا ، ہم گواہ کس کولائیں ، مگراب صلى التُدعلير وسلم بار بارفرما ب عقد كريم تجريد في بين اورتو بيع جِكا بي اورده مرمرتبد گواه مانگ را مقدار مسم عافرین اس اوابی سے کسم سے مقے کرید اللہ کے رسول مسى الشرعليد وسلم بين جعوسك بنين بول سكتے جو يدكس سے بين يقيناً يهى بي ي الكيون غله احرار کردیا ہے۔ میکن وہ بار بارگواہ ما بھر ہی جار اِنتھا مگر کوئی گواہ ہوجب تولٹے تنے میں خریم بن نا بن الانصاری می وال بہنے ۔ می امنبوں نے میمود کال دمیم تواعرابی سرمخاطب بوکرکهاکرمیں اص کی گوابی دیٹا سول کہ توسے اس گھوڑ سے کو اِن کے اچھ (معضورمسلی الشّرعليدوسلم کے اچھ) بيجا ہے -اس بريمول التُدمسلی اللّه عليم وسم نے ان سے پرچھا کرتم تواس وڈ است موجود نہ منفیہ اتنے شہادت کس طرح ہے ہے ہو؟ کوانہوں نے کہاکہ آ بب صلی استُدعلِروسم کی تصدیق کی. ما ہمر دمعنی چوکر آ بیصلی الند على وسلوكوالله فارسول مجستا مول اوراس بريدن به كربوكي آب سلى لتدعير وسم فرمات

ہیں حق ہی فرماتے ہیں اس سنے میں نے یہ گواہی دی مگر پھر بھی یہ ایک ہی شہادت موئی اور ایک گواه کی خرورت باتی تنی ادراس اعرابی کا بیمر بھی یہ مطالبه ره جا آنتا که ا يك كواه ا ور لا دُر اس من كم تغضرت معلى التُدعيد وسلم في فر مايا كه خزيد كي ايك شهادت دومردوں کی شہادت کے برابرے اوراس اعرابی کو رنفوذ باللہ ) شکست مے دی اورجوتيمت اس يديه على متى اداكرك كهورا اسسه في المايتين موايتول يس یہ بھی ہے کہ دسول النُّدصلی النُّہ علِر وسلم نے خر نمیہ سے فرمایا کہ بچیرایسی ہمت مذکرنا ۔مگر حانظابن مجرمے نزدیک یہ اضافہ معتبر کنیں ۔ ورمذبھرآ بیت احزاب والی شہادت کاکیا حشر ہوگا۔ اور ایک دو مرا مفاد جوان کے ذوالشہا دسین ہونے میں ہے وہ بھی حاسل نه موسك كا جس كا ذكر آسك آ تلب، طران اورابن شابين في بهي اس حديث كولطراقي زيدبن الخباب عن زراره بن خزيمه عن عمارة بن خزيه عن ابيه محتصراً روايت كياسي كم رمول الشُّدَمسى الشُّدُعيد وسلم ف سواربن الحرش واس اعزابى كانام نضاً ) سُب إيك يكورُ افزيلِ میمراس نے ( معامل بیع سے) امکاد کردیا ، خز مد بن نابت نے آنحطرت صلی الله علاوملم کی طرنب سے گواہی دی۔ رسول النّدُ مسلی النّدعلیہ وسلم نے خوز بیہ سے پوچھا کہ تم تو مرحود سر شقے بھریہ شہادت کیسی ؟ توانہوں نے عص کیا اُسپ کی تعدیق کی دہر سے، آپ جو کھے بوتے ہیں وق بی بولتے ہیں تورمول الله صلى التله عليه وسلم نے فرما يا كو خرى مرحس كے موافق یا نمالعت گواہی دیں تو بس (حرف ان کی تنہا گواہی ) کافی 'یے ۔حافظ ابن حجر۔ نے فتح البارى جلد ١٩ صط - ٢٩٨ س ال معايات كونقل كرك اس كى توجيهه يدمكنى بي كد رمول التدملي الله على وسلمن اس اعوابي ك خلاف فيصوكيا ، لين علم كى بنا، يراورخزم کی گواہی محعن ایک ماکید کی چینیت میں تھی جس سے آب سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مخاط برغيش استدلال حاصل فرمايا توآغفرت مسى النذعير وسلم كا ذاتى علم اود خز بركى تبهادت مل كردوكوا بهيان بوكشي اس يفي فيها ايك كوابي يرينين بكر دوكواس مرموا - اس موقع پرابن حجرمے ایکٹ گواپی کو جوحتیاتیت میں گوا می بھی نہیں کی جاسکن ، دوگوا میاں

بالنكل المنطقى طرلق سے ثابت كياہے جس طرح كمنطقى نے ايك انڈے كو دوا نڈے ثابت كرفييخ منتق مكرية توجيهمة توآيت احزاب دالى شهادت اورايك ادرموقع جس كاذكراكماً ما ے ان سب محاقع کے وقت توان کے ذوالشہا دین ہونے کو ختم کر دیتی ہے دوالشهادين والى حديث كے راوى سب سے يسے يرجان يساجا ميشے كم خزیہ بن ثابت معزت ملی کے جمایتیوں میں سے خفے عفرت علی کے ساتھ کوفر چیے آئے تھے اور کوفہ ہی میں سے ۔ جنگ مفین سکتلہ میں حفرت علی جا کی طرف سے لڑمے اور مار مے گئے۔ با ہمی خانہ جنگیوں میں حضرت علی ایکے برمرحق موسن كمسلخ جال حفرمت عماربن يامرو كمسلخ تقتدك الفثية الباغييه وألى عديث اور وه حديث كرمول الشرصلي التُشْعليروملم في حفرت عاكنته النسب كما تما الفئة الباغيه والى عديث كم ايك وقت ايسا آئے كاكرتم على كے خلاف بر مربیکار مولی اوراس وقت علی حق برموں مے جس می بعض علامتیں حصرت عاکستہ کی درخواست پر آب ملی الله علیه وسلم نے تباوی تھیں ، اور جنگ جل میں وہ سب علامتیں نمایاں نظرآ بیں، وغرہ گھڑی گئیں وہاں خزیر سے دوالشہادتین ہونے کی بھی یہ حدیث گھڑی گئی کریر ایسے شخص بی کرجس سے موافق یا مخالعت تنها گواہی بھی دیں توان کی اکمیسی کواہی دومردوں کی کواہی کے برابرہے۔ پھر حضرت علی فاکی موافقت میں اور ان کے مخالفین خلافیان کی شہادت اس سے بڑھ کراور کیا ہوگی کریہ حضرت علی ا کے جمایتی مصد اورای جمایت میں جان کف دے دی۔

دوالشهاد تاین والی عدیت کے دادی جمی در هری هی هیں جمرمال اس مدت کے داولوں کامال ملاحظه فرمائیے۔ ابن شهاب نرمری سے بعد والوں کو توسی چھول آ موں ور مرد ایت کے اس مدیث کو روایت کرتے ہیں عمارہ بن خرید سے اور وہ اپنے مجلے

جن کے بارسے میں زمری کا بیان ہے کہ وہ صحابی عظے مگرزمری کوان کا نام معلوم م تھا اوروه عماره بن خزيم يحيا بدات خود اس مديث كوجيثم ديد دافقه كي نوعيت ميس بيان کرتے ہیں توا ہب نہری سے پودی طرح واقعت ہوچکے ہیں۔ نہری کے بعدیہاں خزیر بن ثابت الانصارى جن كے دوائشمادين بوتے كوكران كى ايك كوابى دومردول كى گواہی سے برابرہے حرف ان سے بیٹے ہی کی اکیسی گواہی سسے مابست کیاجا رہے خالباً ووالشِّها دّنين كے بيٹے مونے كى وجبسے يرخود بھى دوالشمارتين موسكنے اوريدوالشمادين مے صاجرا دسے بھی اس کو مرف اپنے ایک بچاسے سفتے ہیں اور کسی سے نہیں اوردہ به ججا بھی ایسے جن کا نام کسی دو سرے کو بہال یک کونودان کو بھی شایدمعلوم نہ تھا وہ نام مزور تا ييت فوالشماد تين ك ممنام بعائى بى اس دار كومرف دوالشمادتين كعبيتي مست كتة ين اوركس سع بنين - ان دوالشها دين كائم بهائى كا نام بحر ابن منده کے اورکسی کومعلوم نہ ہوسکا - ابن مندہ محدین اسلق بن محدین بھیلی بن مندہ کی ولادت سلام کی ہے ، دروفات مصل میں تقریبًا تین موبس تک کسی کو بجی عمارہ بن خوار کے بچا کا نام معلوم نہ ہوسکا معلوم ہوا تو تین موبرس کے بعدابن مندہ کوکران کا نام ممارة بن تا بت تقا اورز سرى كمت مين كرعمارة بن خزيسك جيا صحابى تق مگراستيداب ويزه میں کس ان کا دکر بنیں ملاً بعن زمری کے سواکسی نے معانی بنیں جا یا بکدان کی شخفیدت می

عمارة بن خريمه ابن جريمه ابن جريم المراح بن خريم كرجم ( تهذيب التهذيب جدد مدالة بن خريم الم المن عليه المراح المر

قرید بیدے کر بر موایت بیسے تو یوننی مرتب کا گئی کر عمارة بن خزیمے اس کو بلاواسطم لين والدخر ميربن أبت بىسے منا مكرجب بعض واقعت كارون في اعراض كياكه عماره في مصالد مين بجية سال كى عمرياكروفات يائى عنى اوران كے والدخندين ناب المساعدين بسلساد جاكم مفين مارس كف عقد السحساب بي والدك وفات کے وقت عمارہ سات برس سے ذیادہ کے مستقے ۔اس عمرس لینے والدسے ان کا کو تی مدیت سننااوراس کا ای طرح یا در کعنا اورجوانی س دوایت کرنا ده تمی عرف زمری بی سے بالکل مستبعد ہے۔ اس اعراض کے جلاعن ابیدہ کو عن عمدہ بناکراس حدیث کو عماره کے باب سے بنیں بکر ججائے موی قرار دے دیا گیا۔ سننے والے تو یہ گمان کرمے کہ تايدان كے كوئى بچا بول كے ، چكيب سو يہ مگريد دوايت كرنے والے توجلنے كم ہم نے محف رجمًا بالغیب من عمہ بنا دیاہے ۔ ان کو جی معلوم نہ تھاکہ ان کے کوئی جائے یا بنیں اور اکر مقے توان کا کیا نام تھا ، اس لئے نام نربتا نا ہی قرین معلوت سمعے تین مورث کے بند ابن مندہ بروحی آئی کہ حمارہ بن خزید کے جیا کا نام بھی حمارہ بی تھا بے حمارہ بن خزیمہ ابن مندة دودكى كوشى لائ مق وه عماره بن ثابت - عراس كاكيا علاجه ك زمرى من عرك بعديه بمى فرما يبك تفرك وكان من اصحابالبنى صِلى الله عليه وسلم وه كيا جائے تھے كه ايك بى صدى كے بعد تقريبًا تمام محابة كى فرست مرتب موجائے كى ادراس فهرست محاثيس ثابت بن الفاكر بن تعليسك عرف ايكب بى بينے خزير كانام الم تاریخ ورجال محسی سے عمارة بن تابت یاکس اورابن تابت بائ فاکربن تعلیر کاکس نام بنيس موكار أكر وكان من اصحاب الني صلى الله على وسلم كى جگر عن عمد ك بعده وت تزير كالغظ برها دياجا يا تواتى وشوارى مديدا موتى إدراس جديث كالازاس مدتك كملتا-الع عمامة بن فزيد شيخ الزمرى كى روايت ليضاب اور يجاسع من مسمك ب اس کا تو بیّد آب کومل گیا۔ بعن اور نوگوںسے جی ان کی دوایتیں کچھ ای قسم کی بین مگروہ روایس دوانشها دین والی مدیث کی بنین بن وه دوسری مدیث بین مثلاً سبگری

بن الغاكه يا ابن الفاكهه يا ابن ابی الفاكه يا ابن ابی الفاكه مرا به الفاكه مرا به الفاكه مرا به الما تسك كم ان كومشرف معبت عاصل تفار حرف عماده بن خزيم اور مالم بن ابی الجعدان سے موابت كرتے ہيں ، عزمن به مبرو كچه مجهول الحال سے معلوم موتے ہيں . عبدالوحل من ابی الفوا والا نصداوی ان كوم عبدالوجل بن الفاكه مي كها گياہ يينی الفوا والا نصداوی ان كوم عبدالوجل بين الفاكه مي كها گياہ يينی الوقوا و كنيت متى اور فاكم ان كے والد كا نام تھا۔ ير بلاوا مطر دسول الدصل الدم على وسلم سے دوايت كرتے ہيں - ان سے می عرف عمادہ بن خشيل دوايت كرتے ہيں مگر الوالفتح الا وی كہتے ہيں كران سے عرف عمادہ بى دوايت كرتے ہيں موابت كرتے ہيں مرا باتہذ يب )

کظیرین السائب المجادی الن سعی عمادة بی سنها موایت كرتے بی کیر بن السائب نام كے اور بی تین ادی بی اور سب كے ایک مون كابی كمان كما كيا كيا كيا كيا كار تعدد بى مانا جلئے جید بی اس نام كے يؤرموون بونے میں كوئی شربنیں ہے تقییل تهذیب احتماد موالا میں دیکھیے ۔

سخ من اگردا تھی عمارہ بی کی روایتیں ال دوگوں سے اور ان کے باپ اور بی ہے ہیں تو بیم سے اور ان کے باپ اور بی ہے ہیں تو بیم سے کہ عمارہ کو بیم سے کہ عمارہ کا قصور بنیں ہے تعمور ال لوگوں کا ہے جن لوگوں نے ان سے روایت کی ہے یا اور بعد والوں کا ۔ والمنداعلم ۔

دوالمنتهاد تین والی روایت درایت کی روشن میں یہ عالم تو ذوانتهادی ی والی موالی میں اللہ دیکھیے۔ مگرخد دیکھیے مسرت کا از موسے روایت ہے۔ اب درا درایت کی عینک بی لگا کر دیکھیے۔ مگرخد دیکھیے میں آپ کو دکھلانے کی کوسٹن نہیں کروں گا - اورائٹ کے لئے مروہ شخص و رمول اللہ میں اللہ علیہ وسلم بیے خلق خلی مسے کچھ بی واقف ہے ، ذرا ایمان سے کے کہ یمن ہے کہ رمول اللہ میل وسلم بیے ماں احرای سے ایک گھوڑ ہے کی خریاری براس ورح کا مناقش فرمایا ہو گا؟ اور میر بیان ورح کا مناقش فرمایا ہو گا؟ اور میر بینے بی ایک مانے والے کی ان دیکھی گواہی برجیس کوفر ای نے مرکز قبول میل ہو

ہیں ہا۔ دالدائم ۔

تواب دیکھنے کوف ذمری ہی سے تہا کمارہ بن خزید نے بینے باب کے دوالشہا دیں بنائے جانے کی حدیث نقط اپنے ایک گمنام مجہول الحال چیاہے تک کہا گئے ۔

توالشہا دیں بنائے جانے کی حدیث نقط اپنے ایک گمنام مجہول الحال چیاہے تک کہا گئے ۔

اس کی کی دلیل کہ جمع قوآن سے متعلق تمام حدیثیں بخاری و تومذی و فیرہ میں والے خود درج فیرس کی سے اوربس عرف اس ایک خیرے کی اور کئی ھیں ان جا معین نے خود درج فیرس کی سے اوربس عرف اس ایک خیرے کی آت احزاب الی ایک حدیث کو بی نیز یہ بن ڈابت کی اکمیلی صدیث کو اوربس روایتوں کی بنا ہی آخر سورہ تو بہ والی حدیث کو بی نیز یہ بن ڈابت کی اکمیلی خیر بھر بھر کو ذھری کے جمعتے ہیں کہ دین کی بہت بڑی صدمت انجام معاصف بجہر خبر بھر بھر کو ذھری کے وائن بعہد مدید تی کہ دوایت ذمری سے نقل مصاحف بجہر خبر بھر بھر کو ذھری کی دوایت ذمری سے نقل مصاحف بجہر عثمانی کی دوایت ذمری سے نقل مصاحف بجہر میں نا بہت در مری سے نقل مصاحف بجہر میں نا بہت در الشہادین مونے کی حدیث زمری ہے۔ اور محاح کے اعاطہ سے بارکل کی دیکھئے تو اس جمع قرآن سے متعلق آپ کو زمری سے کیا کچھ نہیں سے گا جن سے سے کر دیکھئے تو اس جمع قرآن سے متعلق آپ کو زمری سے کیا کچھ نہیں سے گا جن میں سے کر دیکھئے تو اس جمع قرآن سے متعلق آپ کو زمری سے کیا کچھ نہیں سے گا جن میں سے کو کہ میں سے کو کہ نا ہوں ہے سے کہ کہ نہیں سے گا کھو نہیں سے گا کھو نہیں سے گا جن میں سے سے سے کو کہ میں سے کہ کہ نا ہوں میں سے کہ کو کھی کے دوائن سے متعلق آپ کو زمری سے کیا کچھ نہیں سے گا جو میں میں سے کو نا میں سے کو کھی کے دوائن سے متعلق آپ کو نامری سے کیا کچھ نہیں سے گا کھو نام سے سے کو کھی کے دوائن سے متعلق آپ کے دوائن سے متعلق آپ کو نامری سے کیا کچھ نہیں سے گا کھی نے دوائن سے متعلق آپ کو نامری سے کیا کچھ نہیں سے گا کھو نام سے سے گا کھی نام سے کو نام کی سے کھی کھی کھی کے دوائن سے متعلق آپ کو نام کی سے کیا کچھ نام سے کو نام کی سے کھی کھی کے دوائن سے متعلق آپ کے دوائن سے متعلق آپ کے دوائن سے کو نام کی سے کو نام کی کھی کے دوائن سے کھی کے دوائن سے کو نام کی کھی کے دوائن سے کو نام کی کھی کے دوائن سے کر کھی کے دوائن سے کو نام کی کھی کے دوائن سے کھی کے دوائن سے کو نام کی کے دوائن سے کی کھی کھی کے دوائن سے کو دوائن سے کی کے دوائن سے کو نام کی کھی کے دوائن سے کی کھی کے دوائن سے کی کے دو

اکمٹر معالیتیں توایس ہی ہوں گی جن سین نہری منفردین بخصوصاً متعدمین کی آبوں سی متحرص متحرص متحرص متحرص متحرص متحرین نے نہری کی آئید کے لئے بعد کو بین حدیثوں کی متابعتیں ان کے دو مریع بی میات کدائی بی ان کی موضوعیت کی کواہ سے جی بنایس مگران متابعتوں کے ماویوں کی بیات کدائی واقعی یہ حدیثیں بعد کونز بنائی گیش بن جاتی ہے اور سید سے بڑی شہادت تو بی ہے کہ اگر واقعی یہ حدیثیں بعد کونز بنائی گیش موتیں اور امکوں سے ان کی دوایت میسے برتی تو بھرا کھے جامیین احادیت ان دوایتوں کو موتیں اور امکوں سے ان کی دوایت میسے ہوتی تو بھرا کھے جامیین احادیت ان دوایتوں کو

نظرانداز نہ فرما تے۔ اور محاح میں یہ حدیثیں جی طور ہوتیں۔
حضرتِ حفظ کا کہ چاس سے وہ صحیفے بھر کھیا ہو گئے ۔
برایک ایسا اہم موال ب
جومرصاحب عقل کے دماع میں مرد بیدا ہو کر رہائے مگرافعوں کہ حسب روایت بخاری کر رہائے مگرافعوں کہ حسب روایت بخاری کر رہائے میں کہ دو میسے جن کو مصرت میں ایک کہ کرجیب ہوجلتے ہیں کہ دہ صحیفے جن کو حضرت میں ایک ایس بال میں کہ کہ کرجیب ہوجلتے ہیں کہ دہ محینے جن کو حضرت میں ایک بعد حضرت عصرت عقد من ایس بار محرف اور حضرت عموں مرئی توان محین میں ایس بار میں میں ایس کے یاس بار میں میں ایس کے اس بار میں میں موسلے کے میں میں میں موسلے کے میں میں میں میں کہا کہ ان کو میت المال کو میں جا میں ہو ایس کردیا ۔ یہ می مہیں کہا کہ ان کو میت المال میں یا ممالے کی باس ان کے میٹ کی کوئی وجہ ہمیں یا ممالے کی باس ان کے میٹ کی کوئی وجہ ہمیں یا ممالے بیاس محیث یہ کے در مرابع ایسے جاتے ہیں کہا کہ ان کو میت کی کوئی وجہ ہمیں یا ممالے بیاس محیث یہ کے در مرابع ایسے جاتے ہیں کہا کہ ان کو میت کی کوئی وجہ ہمیں یا ممالے بیاس محیث یا تو بھر دہ صحیفے حضرت حفق کے بعد کیا ہو گئے ؟ آممان پراسا

 شیعه مجتهد علی نعی لکمنوی این کتاب به تحربیتِ وَآن کی مقیقت کے صغه ١١٣٠ ميس مكتة بيركر كآب التعريف بالنبي والقرآن الشريف مطبوع معرصك مس حسب ديل الفاظ موج دير فكتبوا المصعف واستعمضوه عرضة بعد اخركى فلماله يجد والتيسنا ارسل عتمان الحام المومنين حفصه يستالها ان ترسل اليسه المعيف لعرض المععف عليها وحلف لها ليردنها اليها بعدمقابلة المعيف بها فاعطته اياحاء فعرض عليها المصحف فلمرنخ للفافئ شئ فزدحا اليهاف طابت نفسه بعافعلواموايناس ان يكتبوا مصاحف فلما مانت حفصة ارسل عثمان الى عبدالله بن عبريطلب القعت منه وشدد في طلبها فاعطأ عيدالله اياها فغسلها غسلا - مجتبدما حب ترجديون تكتة بن" ان محابر في مصحف كولكما اورجند مرتبه اس پرنغرى گئى ، جب كوئى خلطى مذسلى توعثمان فشف ام المومنيين حفق كي كهوا بيم كا ده ابزائ قرآن بيم يعية ﴿"صحف "كا ترجه ابز ليت قرآن معلوم بنیں کیوں کیا گیا؟ "ان معینوں کو جمعے جیتے " باکل میم ترجم ہے ) تاکر معمف کا مقابر ان سے ساتھ موجلے اورقسم کھائی کہ میں مقابل کے بعدوابس کردوں گا۔چٹانچہ حفقة في في بمع ديا ا ومصحف كان سعمقا بدكياكيا وراساجي اخلاف دونول

الا سے مدیق والی عدیث میں یہ مذکورہے کہ کتنے دون میں کام پورا ہوا رز نقل مطاب بھی کہ جمعے کہ کتنے دون میں کام پورا ہوا رز نقل مطاب بعد عثمانی والی دوایت میں مدت کا اندازہ قائم کرنا بھی ایک مشکل کام تھا۔ اس میں جدی بہری جا سکتی تھی اور جمود کھل سکتیا تھا۔

میں مذاکل اس دقت حضرت عثمان کے کوالمینان حاصل ہوا اور دوگوں کو کم دیا کہ دواس معمن کے نقول توریری جب حفوظ کا انتقال ہوا تو حضرت عثمان فینے حضرت عبداللدین عمر نے بیاس آ دی بیم با کہ دہ ان اجزاء ربیم معمن کا ترجہ اجزاء کیا گیا) کو بھیج دیں اور بٹری سنمتی کے ساتھ ان سے مطالبہ کیا ، اس دقت انہوں نے مجبور ہو کر وہ اجزاء (صحیفے) بیم بی فیف اور حضرت عثمان کی نے ان کو پائی سے بائکل دھوڈالا. اس کے بعد بجتہدالعظروا لزماں صاحب نے خوب خوب جلے دل کے بھیجھولے بھولی کے دیا اس کے بعد بحتہدالعظروا لزماں صاحب نے خوب جلے دل کے بھیجھولے بھولی کہ دنیائے علم د تعمل و تهدئ و سرخیب تو اصل شخوں کی حفاظت کرتی ہے اور حضرت بختمان کی خوب جلے دل کے بھیجھولے بھولی کے دنیائے علم د تعمل و تهدئی و مسلم کیا کہ در قران کا اصل نسخہ جس کو خلیف اوّل نے بشکل زید بن ثابت تی سے جمع کوا یا ختما اس کو فعائی کردیا مگر معمن نسخ کا بالتولیت جس طرح رافعنی در درخ باف تھا اس

میاللے یہ بدا

بجتبدها حب کے دل میں قرآن کی عدادت اس قدر داسی ہوگئی ہے کہ ایک دور سے شید خبتدی کی عربی کتاب کی عبارت کا بھن مگر قصدا میں ترجہ نہیں کرتے جس طرح می اس مجتبدی کی عربی کتاب کی عبارت کا بھی مجاجلے کے حضرت حفدائی کے باس مجی بولا قرآن نہ تعا بھر قرآن کے بجہ اجزائے اس تعا اس میں واستعرضوی عرضة بعد اخوی کی اترجہ آنا لکھ دیا کہ اور معف کا ان سے مقابلی گیا۔ حالان معے ترجہ یوں کرنا مقاک "اور صحابی نے اس مقابلی کیا۔ حالان معی ترجہ یوں کرنا مقاک اور اس معابی نے اس می مجدد میں تولید سے کام لینے پر مجود ہوئے مگراس معابلی مندی مجتمد صاحب مذکر سے اس می ترجہ میں تولید سے کام لینے پر مجود ہوئے مگراس موایت کا ما خذ خد معری مجتمد صاحب نے بتایا ، خد ہندی مجتمد سے اس کا بخد لگایا۔

روایت کا ماخذ خد معری مجتمد صاحب نے بتایا ، خد ہندی مجتمد سے اس کا بخد لگایا۔

کاب التولیت والے نہت ہد مہد میں مجتمد میں یا جھوڑا متقدم ۔ ترو موہری کے بعد کا اس میں معینوں سے نقل کر سے کا وکری نیں یہ مکتاب ۔ اس میں معینوں سے نقل کر سے کا وکری نیں بلکے طاب اس می بعد مقابل کے بیماں بھر کی میں بانے والے ۔

طرح یہ جہدمما حب بھی دروع کو فروع یہ والے ہی نکلے، آخر یہ بھی تو مجہدی ہیں۔ معنید حصوط کوئی ہو لے تواپسا ہوئے۔ سیر قادیخ کے مبتدی بچے بھی جانتے ، سکر حضرت ام المومنین حفصہ سے تقریبًا بیندرہ برس بسلے حضرت عثمان کی شادت مو بی بھی حضرت عثمان کی شہادت وسطانیام تشریق سطانہ ، بحری میں ہوئی اور حضر من حفصہ کی دفات سکے بعد حضر من حفصہ کی دفات سکے بعد عضر من حفوظ کی دفات سکے بعد عبد اللہ بن عرف سے معیم حضرت عثمان کی کا بزور مشکواکر وصلوا دینا کہاں کے سیمی عبد اللہ بن عرف سے میں میں کے حضرت عثمان کی کا بزور مشکواکر وصلوا دینا کہاں کے سیمی میرسی ہے ، مگر انسوس کی سفید جبوٹ کا مرف کھیا ہے ، مگر انسوس کی سفید جبوٹ کو کر جباب دینے میں بھی کچھ سٹرم محسون ہیں موجود ہے ، مگر انسوس کی منظر کو تفسیر ابن جریب بین میں جو ای میں بی یہ دو ایت جریب کو خوات میں موجود ہے مگر ابن جریب ہی آخر شیعہ ہی ہے ۔ حضرت عثمان کا اور حضرت حفصہ کے سند اس موجود ہے مگر ابن جریب ہی آخر شیعہ ہی ہے ۔ حضرت عثمان کا اور حضرت حفصہ کے میں اور کھ ما لا۔ درحقیقت اس روایت کو ابن جریب می کے مقرال میں دور سے بھران سے دومرے شیعوں نے لیا۔

البته كنزاليمال مين هي قال الزهرى اخبرى سالم بن عبد الله ان مروان كان يوسل الى حفصة يسالها الصعف التى كتب فيها القرآن فتابى حفصة ران تعطيها اياة رفلما توفيت حفصة وبمعنا من دفها ارسل مووان بالعرمت الى عبد الله بن عمر ليوسل اليه بتلكالم محف فارسل بها اليه عبد الله بن عمر فامر بها مروان فَشَقِ عَتْ وقال موان فاشرة عند الله بن عمر فامر بها مودان فَشَقِ عَتْ وقال موان النها فعلت هذا كان ما فيها قد كتب وحفظ بالمعمف فحنشيت الن المحال بالناس زمان ان يرتاب في شان هذا المعمف موياب اويقول تحدكان فيها هى لمريكتب (رواة ابن ابى داؤد) يعنى وبرى كتي بن كر مجع مرائل من غروى كم موان حفرت حفقة كياس آدمي جيجاكرت خوان محيول ما مرائل من خوان كان فيها أن كان موان حفرت حفقة المحال الله عنها كرت خوان كان كان المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال المحال الله المحال الم

كرتى تقيي توجب حفرت حفصة وفات بالكيس اوديم وكك ان كدون سے دابي كئے تومروان في بورسادا وسي عاسة عدالله بن عرف كسي ياس آدمى بيعباك ووان محينون كوان كے ياس بيبج ديں توانهوں نے ان كے باس وہ ميعيق بھيج فينے توموان فياس كو برز سے پرنسے کر مینے کا حکم کیا - اور کہا کہ میں نے ایسا اس سنے کیا کہ جو کھے اس میں سے دہ مكماجا چكا اورمعمف يس محفوظ موجكا - نومس وراكر لوكون يرزمانه حبب وراز موجلت تو کوئی شکی مزاج اس مععف کی شان میں (جولوگوں کے یاس سے ) شک مذکر نے مگے یا کے كوان معينون سي كوئي جيزتني جو شيس مكى كئي - (كزالعمال جلدا صد٢٠) حضرت حفصته کے معیفوں کا حال ذھری جانتے تھے دیکھیے ان معیفوں کا حال زبری کومعلوم تفا۔ ان سے چارٹرا گردوں میں جو جمع صدیقی والی حدیث، ان سے معایت كرمه بين يا وه جو نقل مصاحف والى حديث نقل كريس بين اكريد جيت كراخ حفرت حفظ ك بندوه معصف كيا موسكة تو وه حزور بنا ييته مكران وكول كوالله جان كيا موكيا تعا- ان س سے کسی نے بھی یہ حروری بات زمری سے نہیں ہوچیں . ضعیب جو کا تب زمری مقے افسوس كه ان كويجي يركوني مرموني كه آنا يوجه يس - بسرحال مكراس دوايت كا آخرى المكوا ١٠ " كه يس الدراك زمان وراز كر من بركوئى فىكى مزاج يەشك مىبيداكرسى كم موجوده معاصف میں کوئی چیزالیں بنیں مکی گئی جوان معینوں میں علی اس سے بم فیان معینوں بى كو صَالْع كرويا " كى قدر فلط توجيد قصدلاً اس قول كى ، كى كى بعد مطلب يد معكماك وك شك ننيس كريم بين تواس روايت كو يرهر كرشك كرير . حالانكر ده مصعف ۴ امام ۴ جو حفرت حفعظ محے ماس عهد نبوی بسر حیلا آر لا تھا اور عبد خلفامے لاشکین تک برارا - صووان کی دوراندیشی موان عزیب تے اپنے زملنویں منا نقين عجم كى رفية دوانيول كو ديكوكر يا موس كيا اورميح محسول كياكر اسكيميل كريم مععف بنوی معلوم بنیں کس کے ہاتھ سلگہ اور کب ان سافقین کواس میں کھدی بیٹی کاموقع مل جلفے اور پھر اسل مع عند نبوی میں تولیت کرے عامر مسلیں کے پاس ومصاحف بقينا كوخلية كسلم كرليا تفا مكر حرسين شرلينين اوربوس جازس حفرت عدالمنكر بن زيري خلافت يزيد كے بعد سيم كرلى كئ على .

یں ان معیفوں کی محرف آیات اور سورتوں کو دکھا کرسب کو برباد کر دیں اس سے ان کا منافع کر دینا ہی عین مصلحت ہے ،ن سے بعد بہرتمام مصاحف عالم کی جشیت کیساں رہ جاتی ہے۔ ایک کو دو سرے برکوئی ففیلت ہیں ۔ حقیقت یہدے کہ مروان بن حکم کی یہ نہایت برحکمت و درا ندیش عتی فلٹه دو ایم ملکه دد وجنوا یا الله عنا وعن بہر اللہ مین خیل الجزاع ۔ مگرافسوس کے سے

چشم بدا ندیش کر برکنده باد عیب نماید منزش در نظر

لاكومت ابعات ولينه محدث احاويث جمع صديقتي اورصيم بخادى

ایک حدیث جسی خاص سلسر اساد سے دوایت کی گئے ہے اگردہ کسی دو شرب اساد سے جی مردی ہے تو دو مرس دوایت کی متابعت بینی تاثید میں بیٹ کرتے ہیں اگرکسی حدیث کے ایک سلسا اساد سے ہوجب تو وہ حدیث بہت کا فی حدیث ہے ایک سلسا اساد سے ہوجب تو وہ حدیث بہت کا فی حدیث بیت تو وہ حدیث بہت کا فی حدیث اور ایس محمد بیت کے ایک حدیث گرا کرا میں السامی کرتے سے کہ ایک حدیث گرا کرا میں السامی بین کرتے سے کہ ایک حدیث گرا کرا میں الب میں تعقیم کرکے مختف مقامات میں حاجا کر بھیلانے کے ایک جند مقامات میں جا جا کر بھیلانے کے

بہرمال محدث کا یہ فرمن مزورہے کہ جس مدیث کی متابعتوں کا وہ وکر کھے ان متابعتوں کو یا تو تعفیسل اساد ویس پر نقل کرنے یا اپنی ای کتاب میں کسی دوسری مناب حکر پر درج کہ فیے اور اگراس سے متعدم کسی محکمت نے اپنی کسی کتاب میں ان منابعتوں کو درج کیا ہے تو اس متعدم محدث کا اس کی اس تصنیف کے نام کے ساتھ جس میں وہ متابعت مذکور یں ، پورا پتہ تبا ہے کسی محدث کے لئے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی حدیث کی کسی متابعت کا تو دکر کرے مگراس متابعت والی صدیث کو اینے بعدوالوں کے لئے جھوڑ نے کہ جو توگ ائندہ بسل بوں گے اور حدیث کی کوئی کتاب میس کے تواس البت کوا پنی کتاب میں درج کریں گے۔

امام بخاری نے کتاب التندیرس جمع مدینی والی حدیث کار کی منابعتوں کی تعریح فرمائی بسے متعدد متابعتیں میمع بخاری میں نیس بی مثلاً بیقوب بن ابرا ہیم اور مثمان بن عروی کوئی متابعت بمی بخاری میں منکورشیں بکو معاح کی کمی کتاب میں ان کی متابعتیں درج نیس جس کے معنی یہ ہوئے کہ ان کی متابعتیں امام بخادی اور دوسے بولئین معاح کے نزدیک قابل اعتبار نہ تھیں ۔ جیت توان کی متابعتوں کا حال جلنتے ہوئے محصاح کے نزدیک قابل اعتبار منابعتوں کا ذکر ہی میں درج نرکیا تو بھرایسی ناقابل اعتبار متابعتوں کا ذکر ہی کی سے ان کواپنی کتاب میں درج نرکیا تو بھرایسی ناقابل اعتبار متابعتوں کا ذکر ہی

ادرىبض عِكْرامام بخارى وكرمتا بعت يس توكيه كصفيري اورمتا بعت والى امل حدیث میں کھیدا ور ۔ منتلا لیت کی متابعت جو یونس سے مردی ہے دکر متابعت میں خزير دالى حديث كاس كومتابع ظامر فرمات بي مكر ماب كاتب النبي مين جب يركيث والى مديث مكعترين تواس ميس الوخريد مكه فيقديس اسى طرح الوثابت كى متالبت میں خزیمہ یا ابوخزیمہ سے آخر مورڈ براہ کی ایک ہی آیت کا ملنا <sup>نے ا</sup> برکھے ہیں - م*گر* كمّا ب اللحكام مين حبب ابوثابت والى حديث <u>نكعته بين</u> توآخر سورهُ بر**آگ**مكي دو لؤن ايو<sup>ن</sup> كے خزيہ يا ابوخزيد كے ساتھ ملنے كى تعريع فرماتے ہيں معلوم نہيں ان مثابعتوں ميں يه مخالفتين خود امام بخارى كى طرف سے بين يا ياران ميرى بخارى كى يە تحولىف دىسىيت ب مجد كوتويقين بيك باب جمع القرأن اورجع قرآن كي سفلق تمام حديثين بعض داويان معیع بخاری نے اصل کتاب میں داخل کردی بی جیسا کرصدیت کی اکثر ممتابوں مے

ساتھ لیفن تلامدہ محدث یاکا تبین و درا قبین ریعی صلد بندوں سے کیا ہے۔ اگریسلم مذكياكيا تو بيريد مانا برسي كاكرامام بخارى خود منانقين عجمك دام تزويرمين برس اوران کی من گھڑت جبوٹی حدیثوں کو ملیمے ٹابت کرنے سے سے سے سلے سدایس اوربدرین تدلیس سك ك مركب بوف مكرمين امام بخارى كومتعلق ايسا كمان بنين كرسكتا والثداعم به حقیقت الحال آخر میں آنا هزور میں کہوں گاکہ قرآن پاک کو مشتبہ کرنے کے لئے صحابط براتهام ادرايسا اتهام حس كي بييدف ميس دمول الترصلي التذعير ومغربكم التزتعليك کی دات یاک بھی آجائے ، کوئی معمولی گناہ ہنیں ہے۔ حس نے جان بوجی کراس میں شیعیے كناه كا ارتكاب كياسيء ، بم آميب مرسى التُدتعاسل ان لوگول سيے خوب واقعت سے لكل احرمته عرمااكنسب من الافتمط والذين تولى كبرة متهم له عدّاب اليعر حديث نقل مصاحف بعهد وى النودين الباس جمع القرآن ميمع بخاري ين بالكل ايك سلسلوات ا دسع دوعدشي ابن شهاب زمري سعد مروى مين - ايك حديث توجيح صديقى والىجس كى مفعىل بحث آب سلاحظ فرمديك. دومرى حديث تقل مصاحف بعبدعتمانی والی - جواس وقت آب مے زیر وز و بحث آر ہی ہے ۔ اگرچہ اس پر مجی محملاً کھے بحث حدیث جمع مدیقی کے منمن میں ادر گزریکی ہے مگر یہ محس جونکر خاص اسی پر بحث وتیمیس کی ہے۔ اس لئے اس موقع پرکسی قدر تفعیل کے سابھاس حدیث پر بحث کردیاعزوری سے تاکہ مجلس مونی مذیرے۔ پیلے بودی حدیث مد ترجہ مقاطع مو

اصل حديث حدثنا موسلى قال حدثنا ابراهيم قال حدثنا ابن شهاب ان انس بن مالك حدثدان حذيفة بن اليمان قدم على عتمان وكان يغاذى اهل الشام في فتع ارمينيه واذريبمان مع اهل العراق قافزع حذيفة اختلافهم في القرآة و نقال حذيفة بن اليمان يا اميرالومنيان ادرك هذة الاحمة قبل ان يختلفوا في الكتب اختلاف اليهود والمفلال فارسل عثمان الى حقصة ان ارسلى الينا بالصحف منسغ في المساحف نردها اليك و فارسلت بها الى عثمان و فامر ذيد بن ثابت و عبد الله ابن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الوحمين بن الحادث بن هشام و فيد بن المسلحف و فالى عثمان المسلحف و فالم فنيد بن المسلحف و فالم فني من القرأن فاكتبوء بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا المسلحف عنه القرأن فاكتبوء بلسان قريش فانما نزل بلسانهم ففعلوا عنه المسلمة ا

"در کرمسے ہیں ان متابعتوں میں سے بعض توان کی کتاب میں بائی جاتی ہیں اوربیش محاح کی کی کتاب میں نہیں ملتیں ۔ سماح سے باہر مسندا صروغرہ میں سلتی ہیں وہ بھی ناتف طور سے اوربیش متابعتوں کے خلاف حدیث خود انہی کی کتاب میں موجود ہے مرکز مہاری متابعتیں نہری کے بعد کیا ہیں اس نے بالکل غیر مغید ۔ عوض نہری تک حدیث ، شع صدیعتی بالکل آحاد در آحاد در آحاد در آحاد در آحاد میں مصاحف والی حدیث تو زیری کے شاگر د ایمانی میں معاصف والی حدیث تو زیری کے شاگر د ایمانی میں معاصف کو الی حدیث تو زیری کے شاگر د ایمانی میں معاصف کو میرشین کے نزدیک مغین ہوں انہیں ابراہیم کی معاصف والی حدیث ہی معاصف اور تھیں ہوتی میں معاصف والی حدیث آحاد در آح

حتى إذا نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان العجف الى حعصة. وإرسل الى كل افق بمصمف ممانسخوا- واحوبها سواه من انقرأن في كل صحيفة ا مسحف ان يحرق قال ابن شهاب واخبرنى خارجة بن زيد ان زيد ابن ثابت قال فقدت ايتر من الااحزاب حين نسخنا المععف عد كنت اسيع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئ بها. فالتمسناحا فوجدناحا مع خزيمة بن ثابت الاانعيادى • حن المومنين بطال صدقوا ما عملاوا واللُّه عليه " فالمعتناها في سورتيما في المعمن ( باب جَعَ العَرَّان بخارى ) توجید : امام بخاری سے مولی ( بن املیل ) نے اور ان سے ابراہم ( بن مود) نے ، ان سے ابن شہاب ذہری نے حدیث بیان کی کہ ان سے انس بن مأنک نے مدیت بیان فرمائی کرمزید بن ایمان ومعابی احضرت مثمان سے پاس آسے ادددد ابل واق کے ساتھ فتح ارمینیاا در آ ذربا یُجان میں اہل شام سے جہاد کر رہے تھے توحديدكوال عاق ك اختلافات قرأت ف كمرويا. مديد في حصرت عمّان السيد كماكه العداميرالمومنين اس است كى اس سع يسط خريجية كدير بهود ونعاديٰ كى طرح كما ب الله يس اختلاف بيداكردي . توحفرت عنمان النف حفرت رام المونين) حفداً کے پاس وخداجا مے کس شغص کو) جبجا کہ میسنے ہم دگوں سے باس بھیج دیجئے تاكى م نوك مععفول مين نقل كريس- جرم نوك اس كوآب كيان والسركوي مے تو حفرت عمان الله کے یاس حفرت حفد اللہ دہ میعنے ہم دیتے ہم حفرت عثمان وفي نيدبن ثابت، عبدالتُدبن الزبير سيدبن العاص ادرعبدالرحن بن الحاث بن بشام كومكم ديا توان چارول في ان صعيفول كومسعفول مي كلد الوار حضرت عممان فينون قريفيون سركماك جبتم وك زيدبن أبت في سترآن سمتعل كي جيز سس اختلاف كد تواس كو مكفو قريش كي زبان سي كيوكر قرآن قريش كي زبان سي الراب توان ہوگوں نے ایسا ہی کیا یہاں تک کہ صحیفوں کومعداصف میں مکھ چیکے توصرت مثمل خ ف ان معینول کو صرات حفظ کے باس والیس بھیج دیا۔ اور برافق میں ایک معمف بھیج دیا جو کھا گیا تھا اور اس کے ما مواج قرآن بی صعینوں یا مصعنوں میں ہو۔ اس کے بارے میں کھی کیا کہ جل دیا جائے۔ ابن شہاب نے کہا کہ خارج بن ذید بن ثابت نے بھی خبروی کا انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم کوگ معمف کھے خبروی کا انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم کوگ معمف کھے خبروی کا انہوں نے کہا کہ جس وقت ہم کوگ میں معمف کھے میں ایک ایک آیت بیں بن نہیں یائی جس کو بیس نے دمول انڈمسلی اللہ علیہ دسم کو بیر ہے ہوئے ما کرا تھا تو ہم دوگوں نے اس کو دھو موالی تھا تو ہم دوگوں نے اس کو دھو موالی انہوں کے ما موالی کے ما تھا۔ دوہ آیت یہ جسے ) مست المومنیوں وجال مسد قوا ما عہد والله علیہ ( الح ) تو ہم دوگوں نے اس کو اس مورہ میں معمون کے اندر داخل کر دیا۔ ( بخاری باب جمع القران ) اس مورہ میں معمون کے اندر داخل کر دیا۔ ( بخاری باب جمع القران )

سے اور وہ جدا لرحل ابن مهری سے اوروہ ابرا ہم بن مورسے اور وہ زمری سے روایت کرسے دوایت کرتے ہے روایت کرتے ہے روایت کرتے ہے روایت کرتے ہے اور نامی مدینے کو بھی اور نامی مدینے کی مثالعات ، اور نقل مصاحف بعبد بنتمانی والی حدیث کو بھی مدینے والی حدیث کی مثالعات ،

مے سیسے میں اس ترمذی والی روایت کاجوعبدارحل بن مهدی سے بے ذکرتو آ يكاب مرزقت مالعات من اسكا ذكر نهيس كياكيا كيونكر نقض من المحمالعتون کا دکر کیا گیا ہے جن کوامام بخاری نے اپنی کتاب میں درج فرمایا ہے ۔ تقشہ اسکال کم ويكد يبيئ اورنقل معماحت والى حديث كابمى وكرائر موره توبه اورآخر موده احزا الع خزید والوخزیدکی بحث میں آچکاہے . ننس مدیث تودیاں مذکورہیں ہے مگرمجراً ترجه مزور بیش کر دیا گیاہے . دیکھیے صفحہ مگر ترمذی نے آخ مدیث میں ایک نئی بات مکسی سے ص می خبرامام بخاری یا ان سے شیخ موسی بن اسعیل کو زمری سے یاکسی دوسرے سے نہیں ملی عبدارجل بن مبدی سے منداریوی محداشار تے اگریہ بات سی تھی تو مرف ترمذی ہی ہے محد بن بشار سے کیوں سی ؟ خوداما م بخاری و جی تو محد بن بشار سے بهتیری حدیثیں روایت کرتے ہیں معیم بخاری میں محدبن بشار سے دومویا نے حدیثیں مروی ہیں ادر صحیح مسلم میں چار سوسا تھ حدیثیں امام مسلم كوتو نرجع مديق كى كوئى مديث ملى. نه نقل مصاحف بعهدعتمانى كى - يه ترمزي الى بی بات انہیں کماں سے سل سکتی اصل یہ ہے کہ یا ران طریقیت کو تخاری و ترمذی میں اپن طرف سے جمع و نقل کی حدیثیں بناکر واخل کر مینے کاموقع مل گیا مگر صیح ملم میں اس کا موقع مزمل سکا اس لئے میسے مسلم جمع قرآن ونفل مصاحف کی حدیثوں سے خالی رہی اورجس نے بخاری میں محدیثیں بناکر واحل کی عیس اس کو یہ نئی بات نیں سوھی تھی یا اس وقعت نہیں موجی تھی۔ ترمذی امام بخاری سے مماخران کے شاگرد ہی تھے۔ بخاری کی تالیف سے برموں بعد ترمذی مرتاب ومعدّن موتی ہے اس سے ترمذی میں برحدیثیں داخل کرنے ہے وقست اس اضلفے کا بھی خیال آگیاا ودیمغمون بخاری میں داخل ہوئے سے دہ گیا. بہرطال دہ ترمندی کا نیا اضافہ بھی شن میعیے۔ اضافه تومذی پودی دوایت مکھنے کے بعدابوعیلی رمذی تحریر فرطنے مِن بغراسًا دِقبل وبعد مح . قال الذهرى ، فاختلفو الوهد في التابوت

والتابوه انفال القرليشيون التابوت وقال زيد التابوة فرفع اختلاهم اللي عثمان فقال الكتبوة التابوت فانه نزل بلسان توليش - يعنى زمرى مے كها كر تواس دن ان كا تبول نے انتلاف كيا " الوت" اور " تابوه " ميں "ويشول في كها كر " تابوت " اور زير نے كها كر "تابوه " توان لوگوں كا اختلاف حفرت عثمان فل كم ما مين بيش موا . حفرت عثمان فل سے قرمایا " تابوت " كھو- كيونكره قريش كى ذبان ميں اتراب .

واضع مب کری نہیں کہاجا سکتا کہ تنفظ "تابوت" اور" تابوہ "کا ایک ہی تھا فرق مرف دیم الخط کا تھ ۔ زید مجی تعقظ "ت" ہی کا کرتے تھے مگر تکھنا چلہتے تھے " قق " سے بشکل المے بوز - اس لئے کہ "سان" کا تعلق تلقظ سے ہے نہ کہ آب سے ۔ اور کسی متقدم نے یہ لکھا بھی نہیں ہے کہ اختلاف مرف دیم الخط کا تھا ہر اللہ کا محاسبہ مرال مجمول میں میں اگر کوئی مرف دیم الخط برامرار کرسے توسیق سیم کرلوں گا کہ ایجا مرف دیم الخط برامرار کرسے توسیق سیم کرلوں گا کہ ایجا مرف دیم الخط برامرار کرسے توسیق سیم کرلوں گا کہ ایجا مرف دیم الخط ہی کا اختلاف سیم ۔

مگران کایت نبین ملاکه زمری نے یہ کہا تو کہاں سے کہا ؟ کس ۔ یسرسن کر کہا ؟ ترمذی کو یہ فیرکس سے ملی کرزمری نے ایسا کہا ؟ مربوقع پرتو یہ لوگ للوا اسنا و کھے دیا کرنے ہیں ، یہاں پراس کوخلاف معمول وخلاف وستود نظرانداز یا قلم انداز کیوں کردیا ؟ اصل یہ ہے کہ اگر سلسوا سٹا دوہی بیملا اس قول ہے متعلق بھی کھے دیا جاتا تو سسلسا اسنادی طرورت ہی نہ تتی ۔ یہ اصافہ بغیر" تحال الزمری" کے اس مدکور ہوتا ۔ اور اگر یہ کہا جلئے کہ وہ نکی میں مذکور ہوتا ۔ اور اگر یہ کہا جلئے کہ وہ نکی یہ اصافہ ترمذی یک بہنچا تو تھا ، اس ان دسے ، مگر بدیک جلسے بیک محسوب کے میں نہیں ۔ اس می محصل تفریق مجلس کو ظام کر دینے کے لئے امک کر دینا مناسب کھا گی ۔ اگرایسا ہی متعا جب بیلے اسا دکو لکھ دینا حزوری تھا تاکہ یہ اشتہاہ شہرے کے رہری کی یہ بات کس اور غیر معلوم ور یہ ہے ۔ ان سک بہنچی ۔ جیسا کہ اس وقت

یہ اتنتباہ ہورہ ہے اور اگر کسی دو سرے سلساد اساد سے پہنچی ہے جب تواس کو واضح کر دینا بدرجہ فرمن تھاکہ کسی حدیث کا بغیراسنا دکے ابنی کتا ب یس درج کر دینا ایک مولف سنن کے نظر کھی جا کر نہیں ہو سکتا۔ کجھ بہتہ نہیں ملتا کہ ترمزی نے کس سے شناکہ زمری نے دیمزت انس جی سے کس سے شناکہ زمری نے دیمزت انس جی سے سے الحق ہوئی خبری زبانی طیورکی۔ سایا ، عبیدبن الباق سے یا خارج سے سے الحق ہوئی خبری زبانی طیورکی۔

ا مسل یه بسے که اگر وہی \* عن محد بن بشا رعن عبدالرحلن بن المبدی " پهرال مجی مکھ دیا جا آتا تو ہم مکھ چکے ہیں کہ محد بن بشار سے امام بخاری دوسویا بغ حدیثیں ا پنی کتاب صیح مخاری میں روایت کرمیسے ہیں را مام بخاری بیک واسطہ اس حدیث کوا براہیم بن معدسے بذریعہ موہی بن اسلیبل د وایسٹ کرسے سقے خوام مخواہ بہ دو واسط کیوں روایت کرتے اس سے تایدانہوں نے اس روایت نیخ مصاحف کو محدبن بشارسي نهي كه اس سلسف سه ده واسط سه ابرايهم بن سعد تك يهنجة اس سنے نقل مصاحف والی صدیث اس سلسلے نہیں نقل کی اور مذجع صدیقی والی حدیث اس سیسیے سے لی۔ مگرآنا اضا فراگران کو اس سیراسنا دسسے مل جا تا تو اس امناه کی وجرسے امام بخاری طروراس سلسے سے بھی نقل مصاحف والی صدیث ِ کونکھ یستے اورموٹی بن اسمعٰیل کی مثابعت اس کو قرار سے بیتے ۔ ورن کمآبالتنسیر میں اس کا ذکر کرتے۔ قرآن مبین میں تابوت کا لفظ دو ہی جگہے۔ ایک تومورہ بقرہ کے بیسویں دکوع میں، دوسرے سورہ طل سے دوسرے دکوع میں، مگرامام بخاری نے کہیں بھی "تا ہوت " اور" تا بوہ " کے اُنقلات کا ذکر نہیں فرمایا . جس سے معاف نعا سربع کر امام بخاری کواس اختلاف کی معلق خرن متی اور ند درحقیقت محدبن سبار عزیب کواس کی خبریتی درند وه جهال دوسویا برخ مدینیس امام بخاری کو مع منطق اس سے کمبی ایمان ندکر ہے۔ اس سے اس کومطلقاً لکھا بی نہیں کہ ترمذی کو یہ کس طرح معادم ہوا۔ اس طرح زہری سے ستا۔ اس کا بھی ڈکردنکیا کہ اگریہ کہہ دیا جلٹے کہ

زمری سے انس بن مالکٹ ہی سے یہ بھی سٹا تو بھرزمری سیے جس سے مٹا اس کو بھی واضع كروينا عزورى موجاتا اور زياده كمولية من مين جوسط يكرا جالكيد يونكريه ا ما ذر بخاری میں درج نہیں موسکاہے اس منے اسا دکو کھلا رکھنا اورگول مول جھوٹر دینا ہی بہترنظر آیا کہ بغامرہ ہی اسا دحواد بروالی صدیت سے بیں ۔اس ول سے بم مجھ ید جائیں سے اگر کوئی کریدے گا تو کہ دیاجائے گاکہ ممکن ہے کہ دو سرے اساد ہوں اورامام بخاری نے اس اصا ذرکے اسا و نہ <u>صل</u>ے ہی کی وجہ سے محدمین بشارسسے جمع صدیق ونقل متمانی کی روایت می مذلی جونکه آخریس براضاف بغیرت مریح اساد سے تما مکریے تقریح اسا دلو ترمذی نے بہاں جوڑ دی ہیں محدین بشارے تو چوڑی ہیں۔ ا گر خد بن بَشار بلینے اوپر کے اسٹا داور زمری کے بعد کا نام جھوڑ فیلتے تو ترمذی این سماعت تو محر بن بسّار سے مرور ایکھ فینے۔ اس لئے امام بخاری کا اس وجہ سے اس مسلسهٔ اسنا دکو چیدار دینا میمی بنیس بوسکآ- غرض بیک به تحال الزمری کوتو دیکد کر مدايس جي ماملا عدكم لين موسك مشهورا ساد حفرت شاد ك معركو تقولى ترميم کے راتھ یوں پڑھوں ۔

> منی روایت زمری تو درمیاں سے سن مذ ابتدا کی خبر سے مذ انتہا معلوم

اس امنافے کے متعلق باتی بحث نفس صدیث کی عقید میں آتی ہے ، متن صدیث ا

ی مقید کے بعد۔

نفس دوایت کی تنفتید چکا ابراہم بن سعدزہری کی دفات کے وقت کس سنے اور زمری سے ان کی لقا و سماع با مکل عیر متو ہی ہے۔ اس لئے ان کی دوایت جو زمری سے آتی ہے وہ محدثین کے بعال منعیف سمجی جاتی ہے اس لئے کہ زمری سے ان کا مماع صدیت ہی مشتبہ اور نا متو تی الطعیت ہے ، ان کا س سماع حدیث کا زمری کی و فات سک نیس مجعا

جا تا ہے خصوصاً اس وجہ سے کمابرا میم بن معد کمسنی کی وجہسے اس وقت لینے وطن مدید طیب بی میں بہتے منے اور ابن خماب زمری ایسے وطن اور اپنے کاروبار کی حکہ مقام ایله میں اپنے انتقال سے بہت بہلے سے یہ ایله میں مقیم موکری حدیثیں روایت کیا کرتے تے اور یہیں آ آ کر لوگ ان سے حدیثیں لیا کرتے تھے۔ ہم نمری مے مذکر سے میں مکھ چکے ہیں کہ عبالحزیز الماجنوں وغیرہ ایر ہی جا جا کرزہری سے حدیثیں سناکرتے متے بوش بونکو ذہری کی دفات کے دفت ابراہم بن سعد سولم برس ك مق اور دو اول كى جافے افاست ميس ببت زياده دورى على مامدور فت اس وقت بهت د شوار متى . آنى كسنى ميل ايلهاكر ايرا بيم كانسرى مصحديثيل بينا باسكل خلافِ عقل ہے اس لئے بقینا ان سے زہری کی ساری دوایتیں ضعیف ہی ہنسیں بلکہ منقطع اورمعت کے المبارسے مخت مشبہ یں ۔ یہ بہیں کر انہوں نے جوتی حدیث بنائی عکریک ان براس صدیت کا وضا عین صدیث نے افتراکیا اوراین من کفرت حدیثوں كوان كى طرف منسوب كرسك زمرى تك ان كى وساطت سے يہنجايا - عزمن ابرا بيم بن معدسے مروی مونے کی وج سے بخاری و ترمذی کی جمع صدیقی و نقل عثمانی والی دونول حديثين رواية مشتبه غير متوقع المحت ادر بقول محدثين منعيف بن يه حال تو روايت كي يىنك لكاكراس مديث كو ديكھيے.

متن حدیث برایک نظر فارسل عثمان الی حفصة ان ارسلی الینا بالصحف یعنی توعثمان فی حفق کے باس جیجاکہ ہما ہے باس محفق جیجے دیئے کس کو جیجا؟ اور حفرت حفق نے کس کے احقد محفقہ جیجے، اس کا کوئی و کرحدیث میں بنیں اور نہ قریف سے مجھا جا سکتا ہے

حضرت حفص نے حضوت عثمان سے دابس کو فینے بوقسم کے کو صعیف ستعالایے ان سینوں کی اہمیت معلوم ہے کیونکو بعض روایتوں میں تو ہے کو حضرت عثمان گا سے حضرت صف تانے وابس کرنے برقعم لی جب عثمان شنے قسم کھاکروابس کرنے کا

دعدہ فرمایا تعب حضرت حفصة نے وہ صیفے وال کے پاس تنے حضرت عثمان کے پاس يصبح تويقينا كوئى منتر شفس كن بارحفرت عثمان فلى طوف سے حضرت حفق لے ياس ایا ادر کیا اور صفرت حفیق نے کسی معتمد علیہ بی شخص کے ابتھ وہ میسیفے حضرت عثمان کے یاس مصیحے موں میں اس سے جس کو عثمان اسے حفصہ کے پاس بیجا مقا اورجس سے المتحد عفصه رمنى التُدتعائي منهاست محيف عثمان رمنى التُدتعالى عند س باس بهي من المي الله الم بنانا فروري مقاء يدكيا كرجع صديق والى صديث ميس بمي زير بن شابت است روایت کی جاتی ہے کہ ادیسل الی الومکر یعنی میرسے باس الوکڑ نے بھیجاد کس کو بھیجا ، یہ نہیں شایا جا آلے ہے ۔ ابن جر فتح الباری جلد ۲۰ ص<u>ال</u>ع میں اس کی شر*ح کی*تے بوشے تعت بیں کہ لم اقعف علی اسم الوسول اليه - يسئ جس کوزيُّر بن تا بسيسے ياس حضرت او برا نے بھیما تھا ، اس کے نام سے میں واقف ند موا ۔ وہاں توخر کسی ام تنفسیت جيع صديقى والى حديث مين زيد بن ثابت للديد نمين بتاياك حضرت الوبكرة يدان كوداد في ك الت كس كوميم إنقا اور نقل مصاحف والى عديث مين بعى حضرت انس نند مندیں بتایاک رحضرت عثمان منے کے کس کو حضرت حفصہ کے باس صعیفے لانے کے لاتے بھیجا بھا کی عزورت منتی عرف زید بن تابت کوبانا تهاكسيكو بيميح كربوايا بوكا. مكريهان تومعيغون كالاناتها. يجربار بار آناجا أ ايك امم معابد الد تعسم سے ساتھ مگر میمان بھی وہی خالی ارسُل ؟ جس سے صاف طاہر ہے کہ دونوں روایتوں كا بنافي والا ايك بن منعص تفاجس في مبهم جوال وين ما ودو لون جر قرين معلمت يجعا اور شخصيت مح تيين سي كمرايا كركس كانام مكويس كبيس جوس كعل ماجلي . يد دوايتيس سلىك مى بعد بنير. اكلول يىنى عدرمديق، فاردقى دعتمانى كے دوكول كے سنين دفات اس وتعت يك تلمبندكو بوسف مزقع إورد عام طور سے توگوں كومعلوم سق واكراسي شخس كا نام كه دياكيا جواس وقدت سے بيسے ہى دفاست پاچكے تے ، تو پير ٹری شکل موجلے گئے - محمولً حديثون كالمكسال كوفر سيس منى اورير ساسى واقعات مدين كاست المراف مدين كالر

جی کے سنین وفات سے اس وقت مطلع سقے اصاف متوسطین کے سنین وفات سے بوری اطلاع کی ان کوکوئی وجہ نہ تتی جبھی تو دھوکہ کھاکر کمآب التولیف کی صدیث کے را وی نے اور ابن جرید نے بحی مکھ ما را کہ حضرت عثمان نے حضرت منعق کی وفات کے بعد ان صعیفوں کو دھنوا دیا ۔ حالانکہ حضرت عثمان فل کی وفات حضرت منعق کی وفات سے بندرہ برس بہلے ہو ۔ اس کی مفعل بحث صب سے صب کے درمیان بہلے گذر جبی ہے فوق اس کے درمیان بہلے گذر جبی ہے فوق اس کے درمیان بہلے گذر جبی ہے فوق اس مقال درجس کو بھیجا، اس کا نام نہیں بتایا صدیث کھولے والے بڑے موشیار نے۔

اوسلی الینا با لعمی ناسع بالمصاحف عزت حفی سے درخواست کا گئی ہے کہم ہوگوں کے باس سی سے بیسے کا ان کوم ہوگ مصاحف بین نقل کر ایں وہ سی سے آخر کسی ایک ہی دخت کے معابات الواب اور نقطے ان سی موں میں اگر نہ تھے توان مصاحف سیں کب دیئے جاس نے اس نے اس نقل میں توسان قریش وغیر قرایش کا موال ہی دختا ہے فرزید بن ثابت ہی ہے ہا تھ کے نقول نقل میں توسان قریش وغیر قرایش کا موال ہی دختا ہے فرزید بن ثابت ہی ہے ہا تھ کے نقول زمری وہ میسے کھے ہوئے کو صواب صدیق و فادوق دودو و الله مجارشد نی سے موسی کے اگر ہے یہ سی سے با مرکب کے اگر ہے یہ سی سے با نہ دو مرکب از واج مطرات ہی ان سی سی سے بوسٹ یہ اس میں ایر تعلیم اور ان میں اور اس طرح در ایسے میں ان اور اس طرح در ایسے الا المطہود کے موسی ہوتی ہوئے در مرکب از واج مطرات ہی ان سی سی میں آپ تعلیم اتری ہے اور اس طرح در ایسے الا المطہود کے میادت آبی اس سی میں آپ تعلیم اتری ہے اور اس طرح در ایسے الا المطہود کے میادت آرا میں آب تعلیم اتری ہے اور اس طرح در ایسے الا المطہود کے میادت آرا میں آب تعلیم اتری ہے اور اس طرح در الا میسے الا المطہود کی میادت آرا میں آب تعلیم اتری ہے اور اس طرح دلا المطہود کی میادت آرا میں ہو۔

ز تیدهی مع حاقد محد لکھے موئے صعیفوں کی نقل میں زید سے اختلاف کا خطو کی ہے ا ان صعیفوں میں زید بن ا بتی نے جس رہم انخط میں قرآن مکھا تھا جس کو حدزت عثمان اللہ میں میں اس کی دوملیل القدد خلیفے قبول اورپند کر چکے تھے اس کی

نقل کرنے میں کا تبول کے درمیان قریش دخرقریشی ہونے کی دجست اختلاف کی کیا دج ہوسکی ہے؟ اس زید سے جس کے تکھے ہدئے یہ صیعنے ہیں۔ یہ نئے کا تبین کیوں اختلاف کرنے مگے ؟

لسان قريش باهصر ابل ادب ولفت عربي جانت بي كرساس بني مقرك و ایک زبان و ایک لونت ا ورایک محاوره تھا۔ بنی مضرمیس بنی قریش بھی ہتے۔ قریشی بَى معرَ اور يَزْ وَيشْ بنى معرَ مُعَ عاوره ولنت ميں كوئى فرق نه تنا اور وآن معرَ بى كى زبان میں اترابیے چنانچہ منتقر کز العمال جلدم مسلیم ( برحاشیدمنداحد) میں بردوایت يمي سي كم عن عبد الله بن فضاله . قال لما الادعمان يكتب الامام اقعدله نفرمن اصمابه وقال اذا خلفتم في اللغة فاكتبوها بلَغَة مضَرَ. فان القران نول علی رجل من محضى يعنى عبدالله بن فعالسه مروى بع كراندول في كماكوب حصرت عراض كاب الامام ك فكصف ويعنى مكسواف كالراده كياتواس ك الله الين امحاب میں کھے اشخاص کوا نہوں تے بھایا اور کماکد اگر تم باہم محتلف بولغت سے متعلق تواس كومكعو-مفركي لعنت ميس الميونكر قرآن اتراسي مفرسے ايك آدى ير" اس روایت میں حفرت عثمان فیے عوص حفرت عرف کا نام بے معلوم بنیں طباعت کی غدعی ہے یا دادی کی۔ یا شایدحفرت عرف سے بارے سی بھی بعضوں سے دوایت بنائی مور بهرهال روایتیں توجع قرآن سے متعلق سب می سب موضوع می بیں اس سے اس سے عت ننیں ایا حدیث مرف اس نبوت میں بییٹ کی ہے کہ لفت قریش و لفت ممفر وولعنت مذيتنے . ودن جھوٹی دوايت بنانے واسلے ايسی فاش غلطی نذ کرتے ۔ وہ جائےتے مصے كر قريش بى بنى مفرس بى اورعبدالله بن مستولًا بى بنى مفر بى منى أنى مار بن درو کی بیش تھیں اس نے زمریہ تھیں ان کے والدهلیف بنی زمرہ تھے۔اس لئے یہ تویش یمی نا نہال کی طرف سے سکے۔ ان کی زبان ' ان کا محا ورہ ولفت رمول الندسخاللہ علیہ وملم اور دوسرے قرفیتیوں سے مرکز مختلف منتقا ،اس ساخ ان کی قرائت دو سرے

تریشیوں کی قرأت سے مختلف کیوں ہوگی ؟ جوان کے تلامدہ کو فے میں قرآن کا سب
سے الگ اکول کھول کر قرأت میں تمام مسلمانوں سے ان کا نام سے کراختلاف کرنے
کے اور اپنے من گھڑت اختلافات، قرأت کوان کے سرتھوپنے گئے ۔ میرایک نہایت
اہم نکمتہ اور قابل عزربات سوچنے اور سجھنے کی ہے کہ اس نکتے سے اہل کوف کا الحاد
فی آیات اللہ صاف کھل جا آہے .

وسولى الشرصلى التشرعيروسلم في جوالصاريول، عجميول أور چار معلمین فرآن غِرمفری دوسرے قبائل واسلے جار شخصوں سے قرآن کی تعلیم حاسل کرنے کے لئے فرمایا تقاء عبدالله بن مسور منه له منقص اوربی بدیل مفری کی ایک شاخ تقی جو بزیل بن خزیر بن مدرکه بن الیاس بن مفرسه علی تقی - اس طرح معا ذبن جبل خزاعی عظه اور بی خزاعه بھی بنی مفر ہی ستے ۔ " خزام" نام نہیں ہے بھر نقب سے عروبن لحی بن قدین الیال بن مفركا- بني خراعه يبط سب كے سب مكر بي سي عظ اور خالد كعيد كے متولى مي لوگ منے الد مسان الزاع نے جومتولی منے اس کی تولیت قعنی بن کلاب کے اتھ سے دائی مروف ایک مشک سراب بر- یه بنوخزاعه بهی مصری تنے - ابت ابی بن کعب کونشبی کوئی تعلق تو بنی مفریا قریش سے مذکور نہیں ہے مگریہ قریش سے ملیت سے مکرسے ان کے تعلقات بہت نیادہ ہے اس نے قریش کی زبان سے پوری عرح واقعت تھے اسی منے مدینہ آنے سے بعد رمول الله صلی الله علیہ وسلم نے کا تب وجی النبی کو قرار دیا - اور پہلے كاتب دحى مديرة ميس ميى بين حبب يه موجود نهيل موست توزيد بن تابت كو بلاياجا باتقا ده بھی جب زیر فرنے کتا بت سیکھ می اور پوری مشق بہم بہنچائی - اور سالم مولی ابن حد نیف تو برا برمكر بى مين مبعد ، بوحدلف قريش عقد ، ان مح آزاد كرده غلام مقد اور بيرمتبنى معيد غرص تعلیم قرآن کے سے اسی دگوں کورسول الله مسلی الله علیہ وسم نے منتخب کیا جوادگ لینے این جید س یا عمیول میں تعلیم قرآن کریں مگر افت و مماورات قریش ومفری بمرات كريت بوشيراس محدمطابق حتى باليس ميس عض كرجكابون وحديث تقل مصاحف بعهد

حفرت عثمان دوا ننورین دخی الله عنه کے موضوع اور سرے سے بھوئی ہونے کو ثابت کرنے سے میں نام بہت کافی بیں کرنے سے میں ایک متعب صاحب عقبل سلیم اور ایما ندار آدمی کے مشہدت کافی بیں مگران کے علاوہ بھی چندا ہم باتیں اور بھی بیں جومیر سے دعو ہے کے شوت میں بہت اہمیت دکھتی بیں اس لئے میں ان باتوں کو حسب دیل منبوں میں بیش کر دینا مناسب سمیست رکھتی بیں اس لئے میں ان باتوں کو حسب دیل منبوں میں بیش کر دینا مناسب سمیست اس باتوں کو حسب دیل منبوں میں بیش کر دینا مناسب سمیستا ہوں۔

حفرت عثمان علی جائے تھے کہ حضرت حفظہ کے پاس صحف نبوی حدید یہ حدیث اس بات کوصاف فا مرکر دی ہے کہ حضرت عثمان الا یہ نوب جائے تھے کہ حضرت منعق کے پاس جو صحفے ہیں ، وی ہیں جو عہد نبوی سے ان کے پاس بطور اما نت بھے آ سہے ہیں اس لئے کہ جمع صدیق کا واقعہ فی الواقع ہوا مونا ادریہ صحیح ہوتا کہ صفرت صدیق اکم الم نت بھے تہ مون کے جمع خوات میں حفرت عمول کے مشویدے سے زید بن ثابت فی سے ان صحیف اکم الم تھا اوریہ صحیفے حیات صدیق مک حفرت صدیق اکم الم کے باس اور بھر حفرت مدیق مک حفرت صدیق اکم الم کے باس معن کو حفرت میں اور بھر حفرت عمول کے حفرت مدیق کے حفرت حداث کے باس منے کو حفرت عثمان الا محین کوارا نہ کرتے ادرجب منگوائے مقے قودابس حفادہ کے باس من کو حفرت اور بس مذکرتے درجب منگوائے مقے قودابس بھے کے دورہ کو دوب منگوائے مقے قودابس بھے کا دعدہ مذکرتے اور مرکز دابس مذکرتے ۔

ترمذى كى ردايت ميس يريمى به كوقال المزهرى فاختلفوا يومسَّذ فى " التابوت والتَّالِوَة " فقال القريشِ يون "التَّابُوت" وقالَ ذيد "التَّابُوة " فرَفَعُ خَلْمُهُم الى عثمان فقال اكتبوة "التابوت" قانه نول بلسان قويش -يعنى زهري نه كماكراس نقل مصاحعت كے دن آبوت اور تابوہ ميں (ان جارد س كاتبول كے درميان) اختلات بيل موا ( تينوس ) قريش كهقية " البرت " اورزيدبن تابت أ كنة عق "تابوه" تويه اختلاف حفرت عثمان في كم ما صفي بيش موا . الهول ن فرماياكم" تابوت" مکھ کی خرآن قریش کی زبان میں اترا ہے ۔ اگران معینوں کو جن کی حرف نقلیں کرنے مع من يجادون كاتب بيط عقد زيدبن تابت إلى في مكما تعاتو بيرزيد في ال معيعون س و تالوه و محما تمايا "تابوت" ؟ اكر بابوت مكما تما تو يمراس وقت زير فے " تابوہ " برا مرار کیوں کیا ؟ کہ یہ مقدمہ حضرت عثمان شکے سامنے بیس کرتا پڑا ۔اور اكر "ابوه المهاتماتوجيب عفرت عثمان الأسكه بيين دو خليفون في اس يرمبر تعديق ثبت كردى يتى توحفرت عثمان ممي اينع بيش ددؤل كى مخالفت بين كرسكة يقد ادر الركرة توجير دو مرك اكابرمها جرين اور العارانسي اس سي التعواب كريس کے بعد کوئی فیصد کرتے ۔ فورا قلم بردا مشتہ ایسا فیصد کھی منرکرتے جو فرف نیدین تابت مے بکران مے بیش مد دو خلفائے رائدین اس محرمی خلاف پار استا۔

حفرت زیر فربن تابت نے کآبت کافن اسران جنگ بدریعی مکیوں اور قریب درسے تریشوں قریب درسے میکوں اور قریب دوسے تریشوں سے یہ رمم الخط میں کسی طرح کا اختلاف نہیں کر سکتے تھے اگر تابوت اور تابوہ میں حرف دسم الخط کا اختلاف نہیں کر سکتے تھے اگر تابوت اور تابوہ میں حرف دسم الخط کا اختلاف دوایت میں مراوب اور "ت" اور" کا "کے لفظ کا فرق مجسی رعایت میں مقصود ہے تو آخر دمول اللہ ملی اللہ علیہ وسم سے انہوں نے کس تعظ کے ساتھ منا تھا اور کس تعقظ کے ساتھ منا تھا اور کس تعقظ کے ساتھ منا تھا اور کس تعقظ کے ساتھ میں میں جگے ہے اس کے خلاف تعظ ادا کر کے اور اس براحرار رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس براحرار میں اللہ علیہ وسلم سے انہوں کے اور اس براحرار

کرتے اوراس قدر احرار کو اس جھگڑے کو امرالمومنین کے پاس بیش کر کے وہاں سے مامن کرے نے دہاں سے مامن کرے دہاں سے مامن کرنے کی عزورت بڑ جائے اور وہ فیصل ان کے خلاف ہی صادر ہو۔

حضوت عثمان في تمام مسلمانوں كو حوف ولعد برنجتع كودياء اس كابدوسيكندا الله مسلمانوں كو حوف ولعد برنجتع كودياء اس كابدوسيكندا الله كماجا كا بسالم الله كام مسلمانوں كو حرف واحد يعنى قراة واحده برمجتمع كرديا جنائج سولى القال جلدا صهم ميں لكھتے ہيں

العالفرق بين جع إبى مكر وجمع عتماك ال جمع إلى مكر لخنشية ال يد هب من القوأن سى بذهاب حملة لانرلم يكن مجهوعانى موضع واحد فجمعه في صحت من الایات وسوده علی مساوقته مرعلیه البی صلی الله علیه وسلم وجمع عثمان كان لعاكنزًا لا ختلاف في وضع القرأُت حين قواً وبلغا تصعرعلُم الساع اللغات فادى دلك بعفهم الى بخطية ربعض فحشى من تغاقم الا مرنى ذلك الىجع تلك المعيف في مصحف وإحد مرتبيا بسورة حس صائراللغات الى لغة قوليش يحسما بان رنزل بلغة تويين واجاد تدابسته بلغة غيرهم دفعا للحرج والمشقة فئ ابتداع الامرورائي ان الحاجة الح ولك انتحت مجمع الاحة على حرف ولعداى روى الصفعه ٢٨٨ وقال المعاسبي المشهورعندالناس السجامع القوال عثمان وليس كذالك انعاحمل عثمان الناس على الغراءة بوجه واحد على اختيار وقع ببينه وبين من شهده من المهاجرين والانصارلما حشى لنتنتر عنداختلاف اصل العراق والشام فى حروف القراءت فأما قبل ولك فقد كأن المصلحف بعجوة من القوات المطلقات على المحروف السبعة التى انزل بعاالقرأن. فاما السابق الى جمع الجملة فهو الصديق فو وقدقال على لووليت لعملت بالمصاحف التي عمل عثمان " ﴿ وَفَي حَيْدُهُ ﴾ قال على لاتتولوا في عُثمان الالعنير افوالله ما نعل الذي فعل في المصاحف

الاعن ملأمنا ـ قال فما تقولون في هذه القراءت فقد بلغني ان بعضهم وليتول ان تواوى خيرمن قواءتك وهذا يكادمكون كفوا قلنا ماتری فی دلائ قال ادی ان بخع الناس علی معمد واحد فلا مکوی فرنفة ولا اختيلافا قلنا فنعمر مادأيت يعنى ابن التين ويزه وممثين موُرضين ان كماكر جن الوكرة وجع منمان أس فق يه به كرعبدمديتي سي جع قرآن کاکام اس خطرے کے ماتحت ہوا کہ حامین قرآن کے دنیاسے المحجانے کی دجسے وآن كا كمد حصركهين غاشب نه موجلت كيونك قرآن كسى ايك جاكه مجدوعي صورت مين نه تفا توقرآن دمول الترمىلي المتعليدوسم كى تعييم كے مطابق آيات ومودتوں كى ترتيب کے ساتھ ایک مصحف میں ابو برصوبیق ط نے جو کیا 1 یعن ان کے مکم سے زیدبن ابت نے جے کیا )۔ اورجے علمانی کاکام اس عز من سے ماتحت تھاکہ درگوں میں قرآتوں کے اختلافات بهبت ببيلا موسكف فيق كيونكرجهان مكب ان كى مفتون ميس ومصت متى اوك اين اين افتول كے مطابق بر صف لك سق واوريد احتلافات اس مدتك بينع كَتْ مَعْدُ كُور وسرك كوبرسر خطاقوار فيض ككه ريد ويكد كرحفزت عثمان موقع في نزاكت سے اور ان صحيفوں كو رجن كو حضرت صديق اكر اللے فيدين البر الله سے مرتب دمدقان کرایا مقا) ایک معیف میں مکعوایا ، سورتوں کی ترتیب قائم کی اورتمام دوسرى لغتدر كوجيود كرهرف لغت قريش كى مطابقت كاالتزام كي اس دليل

الم الحس مورج في كماك ؟ الوجعم طرى اورابن الفرتوندج مديقى كا وكركرتي بين نه القل مصاحف بعهد عثمانى كا ابن هدون ميس جدمد يقى كديس جن قرآن كاكوئى القل مصاحف بعهد عثمانى كا ابن هدون ميس جدمد يقل ميال بيد جس مين نقل مصاحف كا وكرنهي بيال بيد جس مين نقل مصاحف كا وكركر ديا گيائي جويقيناً اس كماب مين ايك فايال الحاق بيد اب بعد والع متاخرين مكه دين توادد بات بيد .

سے کہ قرآن قریش ہی کی لفت میں اترا ہے اگر جداس میں وسعت غردل کی لفت میں پڑھنے کی بھی مرح ومشقت دور کرنے کے لئے شردن میں رکھی گئ متی حضرت عثمان مین نے دیکھا کہ اب اس کی حاجت باتی مزبی اس لئے ایک ہی لفت پراکھا کی۔
اور محاسبی نے کہا کہ لوگوں میں مشہور میہے کہ جامع قرآن حضرت عثمان آئیں حالانکر ایسا بنیں ہے ۔ حضرت عثمان شنے لوگوں کو عرف ایک طریقے سے قرآت کرنے پرمجرد کیا۔ جس طریقے کو تمام مہاجرین شنو وائل شام کے اختلافات دیکھ کرفیتے سے فوای وائل شام کے اختلافات دیکھ کرفیتے سے فواید اوراس احتیار کیا گیا کمونکر وائل عام کی قرآتوں میں تھا۔ ان حروف سور کے مطابق جن بر قرآن ایل ایک وائل میں خواد سور کے مطابق جن بر قرآن ایل ایک ورف سور کے مطابق جن بر قرآن ایل ایک ورف سور کے مطابق جن بر قرآن ایل ایک ورف سور کے مطابق جن بر قرآن ایل ایک ورف سور کے معابق جن بر قرآن ایل ایک ورف سور کے معابق جن بر قرآن ایل ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق اکم شرق میں ایک ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق اکم شرق میں ایک ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق اکم شرق میں ایک ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق اکم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق اکم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق اکم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی ، وہ صدیق الم شرق الم شرق میں ایک ورف جس نے سفت کی دورف میں ایک ورف جس نے سفت کی دورف میں ایک ورف جس نے سفت کی دورف میں کی دورف میں کی دورف میں کے دورف میں کے دورف میں کی دو

اورحفرت على مرتفظ فشيف فرمايا اكرسي والى يعنى مليعة بوما توس بمى ال صاحف کے ماتھ وہی کر تا جو متمان ٹنے کیا اور حفرت علی ٹنے یہ بھی فرمایا کہ متمان ٹاکے باسے میں بجز كلمد ويرك كيدة بولو- التُرتعاف كي تهم جو كيدانهون في معاصف م ساخة كيا وه مم لوگوں کی ایک بڑی جماعت کے مشوسے سے کیا۔ حفرت علی شنے (معترمنین سے ) يو جهاك ان قرأ تول كم متعلق تم كيا كين مراك كيونك مجدكوية خبرييني ب كد بعض وكس رآیس میں ) کہتے ہیں کہ میری قرأت تمہاری قرأت سے اچی ہے اور یا کفر مے قریب ہوجاتا ہے توان وگوں نے حفرت عی اے بوجھا کہ آب بھراس باسے س کیا مناسب مجعتے ہیں ( بین ان معر منین نے جی اختاد فاتِ قرأت کی فرابوں کو مسوس کیا - )حفرت على شف ورسايا كديم تويد مناسب سجعت بي كولوكون كوايك مصحف يرجيتن كردي ماكرهم ن فرقد بيدا مو، نه اختلاف واتع مو . توسب مسلان نه كها كر بهت بهترا ئے قائم فرمائي " آنقان کی یہ ببارنت میاون برا دہی ہے کہ ابن الیتن ویٹرہ محدثین و مویغین اور ثود جلال الدین سوطی وینرہ کے نز دیک پورا قرآن مذکر آبی صورت میں کہیں مجتمع تھا مذنبانی بدودا قرآن محدثين كي نزديك كهمى يممى كسي كياس يجمي فبرتها كسي كويا وتقاادر

ن بدی ، مکری ، جیال یا کھال وغرو پر آیات منتشره بی کی صورت میں بورا قرآن کمی عبر بهی میما نقا کوئی موره کسی کوما دیما کوئی کسی کو کھھ ایسی کسی کو حفظ تقیس کھے کسی کو-لكى بولى بعض آييس يا مورتيس ايسى مز بخيس جوعرف أيك بى شخص كے ياس تغيس جوزت الوكرشف زيدبن ثابت عص عصواكر اكشاكرا كم منتشر آيات سي سوريس مرتب كاليس-ا ودمنت روصی غول میں ات سب مورتول کو مکھوا لیا ا ورمکھوا کر تبرکا ت کی طرح اس کواپٹی یوری زند کی یک مقفل رکھا. مذاس کی متعدد نقلیس کوا کے مختلف اطراف وجوانب میں تجعيميس . ندعام مسمانول ، ندخاس مهابرين والعدادة بي كواس كا حكم دياكر اسب النصحينول سے بر كما ب جاننے والا نقاس كرك اين تلادست كے دفت اينے ياس كھ لے يؤمن جن صديقي مسع حفرت عرا كرد معدتك يعنى نقل مصاحعت بعهد عثمانى سے قبل تك كمسى عضن نع كوفى فائده نيس المايا يبهال كك كافود معزت ابو بكرة ومعزست عرظ بكازيدبن شابن فل كابس ان صحيفوں ميں تلاوت كرنا يا اس سے كھ فائدہ ا شايا ابت نہيں موتا -تقريبًا الحاره سال يك يرسين بي رمعنل يكع ميد العاره برس ك بعد يهد بيل ا ان معینوں سے فائدہ المایا جا آ ہے تو سی محصرت عثمان اسے اس کی چند نفلیں كراك منتف اطرات وجوانب يس بيبين تونقل معاحف عثماني السع بيد مك تو جس طرح آیا بت توآنی منتشرا در موری با مکل یز مرتب متین ادر یورا قرآن کسی ایک سے بمى بيسنديا سفين مس مرتب ومدقان اورمعغظ ندنقا بالكل اسى حال بيس نقل معاصف بعهد عتمانى سے قبل كى قرآن ياك را داورلوك غانوں ميں تلاوتوں ميں ادربعبد حصرت عرظ تراوع ميس يفرمرتب اورناتص مى قرآن يشيعته مهد اس مل كرج مديقى والعصى يغون كے موابورا قرآن توكمى ايك شخص كے ياس بمى موجود مرتعارز كسى كے يسف میں دکس کے سفینے میں - اور وہ جمع صدیق والے معینے می حفرت مدیق الرف ان کے بعد جُع صديقتي والے صي<u>نة عبى مقفل هى رسر كسى نے ال سير كيعى كوئى</u> فائدہ ندا عمایا نقل مصاحف سے قبل تک حضرت فاردتی اعظم اوران کے بعدام المومنین

ید کبناکه قرآن ساست مختلفت قرأ توں میں اترا تھا اور معزت مدین المرا تھا اور معزت مدین المرا تھا اور معزت مدین المرا نے ان ساتوں قرأ توں کو جن کرایا تھا ، ایک ایسا دعوی ہے جس کو کوئی مقل قبول نہیں کرسکتی میں بطور نموز چند مثالیں اختلافات قرأت کی بہاں پیش کراہوں اور ارباب مقل و دیا نت سے بوجھتا ہوں کہ کیا گتا بت کا کوئی طریقہ ایسا ہوسکتا ہے جوان تمام صور توں کا جائے ہو؟ مع حظہ مو۔ (صے ۲۰۸ میں)

|   | توزُّت اهلِ خلات                | قوأت صحيحه متواتره           | فالة | دكوع  | نام سورت    |
|---|---------------------------------|------------------------------|------|-------|-------------|
| , | والله يقبض ويبسط                | والله يقبض ويبصط             | ۲    | ٣٢    | بقرة        |
|   | بصطة                            | بسطة                         |      | 2     | _           |
|   | واوسى بها ابرهم                 | ووصىبها ابرهم                | J    | 17    | "           |
|   | بالبينات وبالذبروبالكتاب المنير | بالبينات والزبروانكتب المنير | ۴    | }<br> | العماك      |
|   | مقال                            | قال الملاء الذين استكبروا    | ^    | 1.    | اعرات       |
|   | بسحاة                           | يصطہ                         | "    | ٩     | "           |
|   | رليكوع وجوهكم                   | رليسو كا دجوهكم              | 10   | 1     | ىنى اسرائيل |
|   |                                 |                              |      |       |             |

٠<u>٠</u>

|     | قرائث ا بلي ضائ                                       | قرأت معيجه متواثره                                    | بإره      | رکو ن    | نام سورت              |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------------------|
|     | ٱكَمُدُ يَرَالَّذِينَ كُنَرُو ا                       | ·<br>ٱوكَمْ يُرَالَّاذِيْنَ كُفَرَدُا                 | 14        | ۳.       | انبياء                |
|     | وادى انتمل                                            | وإدائتل                                               | 19        | ۲.       | نمل                   |
| į   | قال مدسی                                              | وقال موسئي                                            | ۲.        | ۲        | تمص                   |
|     | مَا تَشْتِهِي إِلاننس                                 | مَا تَشْتِهَيْدِا كَانْسُ                             | <b>10</b> | 4        | ذ <b>ح</b> ر <i>ت</i> |
|     | دَان، الله الغنى الحديد،<br>وكُلُّ وَعدادلُه الحسنى ـ | فان، دلله حوالغنی الحمیدل<br>وکلاًوًّ عدادللهُ الحشنی | 14        | <b>پ</b> | مديد ا                |
| _   | وقِّتْتُ                                              | اً قِّنت                                              | <b>19</b> | 1        | مرسّلات               |
| 644 | رِسْفَرْنِيْن                                         | بِمَرِيْنُ                                            | ۳.        |          | تكوير                 |

اس نونداختا ف قرأت كوديكه كركي ما عب عقل وديانت كما بت كاكوني إنساط لية تصوري كرسكا بيد كركي ما عب عقل اور بسطة محي اور بير هذا الله ونول الفظول مين سع مر لفظ كو ما و " ك نفظ سع جى ا واكر سك اور "مين " كم تلفظ سع يمى ؟ وحتى تصو اور اوحلى بحى بيرها بما سك ؟ والديم بو والكتاب كواس عبى ؟ وحتى تصو اور اوحلى بحى بيرها بما سك ؟ والديم بو والكتاب كواس طرح سع تصوف كان كو وبالكتاب بهى بيرهة والله بيرة ها كما الله العنى أو الله العنى اور الله هوالغنى كو الله العنى من اور كل اور آقت كو وقت بيرك با واتعنيت سع يا با وجود واقفيت بير المنظ ظين اور آقت من اوا بوسك ؟ جولوك نا واتعنيت سع يا با وجود واقفيت بيرك نا واتعنيت سع يا با وجود واقفيت بيرك نا واتعنون كو دهوك ين كما تون قرأ توسيس دم الخط كافرق بنين سبت والمنافذة ويفوكان اور نقطول يا مدوقه ديفوكان فاتن و واس كا جواب ديا نت كومد نظ كفت بوش دين ؟

یر نمونز اختلافات تومرف ابوع واللافی کی کتاب التیسیوسے بیش کیا گیا ہے جو سان جاتی سے اورتمام کیا گیا ہے جو سان جاتی ہے اورتمام کی لیا ہوں کی ستندومعتمد علیہ ہے۔ اگر مدیث کی کتابوں میں سے مرف معام سے انتقاف قرارت کے نموتے بیش کیے جائیں تومقل ایمانی انگشت بدنداں رہ حالے۔

توابت کی مبسوط کمآ بوں اورصدیت کی روایتوں میں ایسے سیکٹوں اختالی فاشت مذکور بیں جن کوایک دیم الخط کسی طرح مجی اما بنیس کرسکتا ، اس سے یہ کہنا کہ جج صدیقی

ان تمام اختلافات کی جامع تھی عقل و دیانت کی انکھوں میں ابلر فریمی کی خاک جنوبا اتنا لكه يسف كه بعد مرع نزديك اب اس موضوح برمزيد فامرفرساني كى كوئى عزودت بنيس نغراتى . البتديد مناسب مقام نغراً تابيم كه اتعان كى مذكوره بالاعبارت جوترجمد سے سائدا ویرمذکور ہوئی ہے اس کی تھوڈی می تشریع کردول تاکم عامد نا طرین کی بھیرت میں اضافداور اہلِ ملم کے سطے باعث تذکیر مو-عباديت أتعان كى تشريح ابن التين اوران كى اتباع س جلال الدين سيوطى صاحب تقان كايرا وتران به كان وان كان قدوسع قوا منه بلغة غيرهم دفعالليج والمشقه في ابتداء الامر ييني الرير قرأك كي قرائت میں بخیال رفع حرج ورفع مشقت ابتدائے اکر میں بخر قریش لغات کی بھی وسعت ر کھی کئی تنی . مگر حفرت عثمان شنے مای ان الحاجة الی کالك فنصرالى بغلة واحداة يمسوس فرمايا كابسس ومعت كم حاجت ختم موكئ تو بيرانك لفت بر قرآن كو مرتب كرفوالا - يركس قدر خلاف مقل بات ب ـ مروع بى میں اگرتمام تبائل کو ایک طریقے سے پڑھنے سے بنے کہا جا آتہ مرشحض مقورًا خیال رکھ کر یا دکرتا ۱ در پیم برشخص کی زبان مادی موجاتی ۱ ورمشق موجلسف کی وجہ سے کس کوبھی کسی طرح کی دشواری محسوس مرحقی مگرحب تمام قبائل سے بوشھے ، بیے بجوان ، مرد اور عورت سب کے سب جس قدریاد کر سکے ۔ لینے محاورہ لفت کے مطابق زبانی یاد کر پیکے اور نافرہ ، ہی ان کومشق ہے تواپی ہی لنت کے مطابق -جس نے معیف کی صورت میں مکھ دکھا ہے تولینے ہی محاور مصر مطابق ، اب کہاجا تاہے کہ تم سب کے سب جننے غرقریش مواین یادکو بعد دو این مشق کوترک کر دو اوراین کابول کوجلادد - اور بعب سے سب اب نف سرے سے دور امعیف لغت قریش کے معالی مرشی انتے سے محال م الفاف مرجية ومنقت كاران اب بوايا آغاز امرس عما ؟ اورجوكما ب

ماست قراً توں پر النَّدْ تعلیٰ کی طرف سے اس کے دمول صلی النَّد عیروسلم کی انتجا ُ واحرار

کے مطابق ( جیساکہ میسے بخاری میسے عسم ، ترمذی اور ابوداؤد و فیرہ تمام معاج بنری ساری کتب حدیث میں مذکور ہے ، نازل ہوئی عتی اس کی جھ قراً توں کو منسوخ وہمنوج کر فین ساری کتب حدیث میں مذکور ہے ، نازل ہوئی عتی اس کی جھ قراً توں کو منسوخ وہمنوج کر فینے کاحق حفزت حدیث اور فاروق اعظم فی کا زمانہ نمانہ کیا تا اور فاروق اعظم فی کا زمانہ میں آغاز کا رہی کا زمانہ قرار دیا جلئے گا۔ کیسی پوسے ادر بچر اویل ہے جو علام ابن التین کی طرف منسوب کی گئی ہے ۔ اس کو جلال الدین میوطی نے کس طرح آلقان میں لکھ دیا ، تعجیب ہی تعجیب ہے ۔

حود کرنے کی باست ہے کہ بورا ایران فتح ہوجیکا ہے کہاں کہاں اسلام بھیل جیکا ب التذمان كمال معاظ قرآن بيسيد موق بن التذمان كن لاك قرآن ك نسخ مفیعت کی صورت میں تمام ممالک اسلام میں موجود ہیں کمی مسمان کا گھرمفیعت سے خالی نه موگا بنکه مرگفر میں متعدد مصحف موں کے تاک گھر کا مرفرد تلادت کرسکے۔ اگر واتعى عهد مبوى سع سائت قرأتي مروج تعين تويقيناً قرأة ، تلاذناً ، كما بال اوجفظاً ساتوں قرأ توں كا سارى دنيائے اسلام ميں بيھيلنا عرورى تفاركيس كوئى قرأت بينجى بوگی کمیس کوئی قرائت اس وقت یه علم دیناکہ بوری دیائے اسلام کے تمام مسلمان چے قرأ توں کو باکل ترک کردیں اور مرف ایک قرأت برسب مے سب متحد موجایش بودى دنيائے اسلام ميں سبات قرأتيں مروج هوب كتى برى كليف الايطاق اس كع بعد سب كوايك قوات كابيا بعند بنا دينا ممال هي اوركس قدر وتنوارب بكرعقل محال سے كرمارے عام الوى كے مسلمان جو مختفت قراً قول كے بجين يا ليا آغاز السلام سے خوكر مربيطے بي اب ايك سئ قراً ت كوا ختياركريں اورابن بہلى مشق شدہ قرأت كوجيوا دين مي جلست مدي كرير سب قرأتين عي معيع بين اوررسول الترسل الله عیروسم نے ان ساتوں قرا توں کوبڑی البخاؤں کے ساتھ اسٹ کی مہولت وعا نیست كي الركاه اللي سے حاصل كيا ہے ( بقول راديان احاديث كے ) . هرف ایک مصحف بصبح دبینا کافی متها مرف ایک معمف مکمواکر بیسج دینا تو کانی نه نقا کیز کر حفرت عتمان طنے ان مساحف پر مذاعواب ڈلوائے ند نقط تابوت ادر تابوه جيسا اختلاف توخا بنين كيخب اور كيخسب ، يَجْعُون اود تجمعون بيسے اختلافات بھی توبہت ہیں جن سی موف مینوں کا فرق ہے ما مزدعًا شب یا معروف و مجهول کا انقلاف ہے جن میں کسی خاص دفت و محاورہ كى تخسيس نىس سے توجب ايك بى قرأت دكى كئ اورباتى جەقراتوں سے ترك كاعكم بوا توایسے غرمنقوط ہے ابواب شیئے موٹے مصحف سے اس قسم کے زبروزیر اور نقطوں کے اختلافات کوکس طرح مثایا جا سکتا تھا۔ جب یک کہ سرملک بلکم ہر قریہ اور مرمعے میں ایک قریشی قاری بھی نہ بھیجا جائے تاکدوہ کم سے کم ہر قریب میں ایک شخص کو بخت قریش کے مطابق قرآن پڑھا دے اوراس ایک شخص سے اس قریہ سے باتی لوک تعلیم حاصل کرلیں ایک قریشی فاری مے بغیر عفر منقوط اور بے اوا<sup>ب</sup> والعة قرآن سے توكميں كوئى بير قريش كر بى منت قرليش كے مطابق قرآن كى طرح بحى ياھ نهيس سكتا تقا جو يحسب كي سين كوز مرفع كر برهد المقا وه اس مقعف معرايين بحی زیرس دے کر بڑھے گا اور حوسین کوزیر دے کو پڑھ رہا تھا وہ اس میں می زیرس مے كريشه كا-اى طرح بو يجمعون كويائ تحتانيه كرسة يرهدا تقاوه يائ تحماينه بىسى برهمائه كااورجوناش فوقاينست برهدا اتعاده مائي فوقايه يس اس میں بھی بڑھتا ہے گا۔

مصحف معینی ایسے معمف معین سے پوری است کمی ایک قراکت برجی خیس ہوسکتی ہے۔ مرف حوف و کلمات کے اختلاف تو مٹیں گئے مگر کان و نقاط کے اختلاف کمی نیس مٹ سکتے۔

صفائی کی گواھی ا کونی را ویوں نے جہاں حفزت عثمان فریریہ مہمت دگائی ک

ا بہوں نے ان کوفیوں کی مزعومہ سات قرا توں سے جے قرا توں کو اڑا بھین کا اور دو مری ایک قرا سے برجوقر لیٹ کی لفت کے مطابق تھی اسی پر تمام است کو مجتمع کر دیا اور دو مری قرا توں کے تمام مصاب ہف کو حبوا ڈالا تو بفام رحفزت مثمان کی تھا بہت جسی کرنا عزود کی متحتی تاکہ اس کو کوئی نینوں نہ حمل نہ تصور کرسے ۔ جنانچہ ایک روایت گھڑ کر سوید بن غفل الکوئی کے سر تھوپ وی کہ انہوں نے کہا کہ حفرت علی مرتفظ ہ فرسات سے کے عثمان لا کے متعلق بحز کھلمہ خیر کے کچھ کہا وی کھا کہ حفرت علی مرتفظ ہو کہا ہے کہ کا میاری ایک بڑی جمامت کے مشور سے سے کیا۔ " راتعان این رائے سے بنیس کیا بھر ہماری ایک بڑی جمامت کے مشور سے سے کیا۔ " راتعان صدھ می ربح کو ایک بڑی جمامت کے مشور سے سے کیا۔ " راتعان صدھ می ربح کے اس بی سازی داؤ و مند سے جم تو اقراف کے ایک اور مرف ایک قراف کے موجد کا بوسب یہ بیان کرنا قرافت کے مام شیوع اور فقط کو فریس دوسری قرافوں کے وجود کا بوسب یہ بیان کرنا اور بی سازی جا ہے ہیں راس کے کو حود کا بوسب یہ بیان کیا اور بی سازی جا ہے ہیں راس کے کو حود کا بوسب یہ بیان کو اور بی بیان کرنا ہو ہے ہیں راس کے کو حود کا بوسب یہ بیان کو اور بی کو ایک بیان کرنا ہو ہے ہیں اس کے کہ حضرت عثمان فو بر حملے اہل سنت کے توہیں بنیں راس بیان و دعوی کا وہ مزید شوت اس دوایت سے بہر بینیا اور بی سان کی کو حضرت عثمان فو بر حملے اہل سنت کے توہیں بنیں راس بی کی محضرت عثمان فو بر حملے اہل سنت کے توہیں بنیں راس بیان کی کھوٹر سے بھر بینیا

<u>میلوس</u>

التہذیب جلداا مدے ہم ترجہ یجی بی بی بعرائبھی نے لگائے جد التہذیب جلداا مدے ہم ترجہ یجی بی بعرائبھی ان کے مال در میں التہذیب جلداا مدے ہم ترجہ یجی بی ایم سی تکھاہے۔ ان کے مال در میں معملے میں التہذیب جلداا مدے ہم ترجہ یجی بی سٹالہ اور ابن جوزی سائے یہ فرائے میں ابوالا سود الدیلی البھی متو فی سے شہر کے تاکر دستے توانہوں نے بھی بونقط لگائے ہم تو الجالا سود الدیلی البھی متن پر لگائے ہم تو البیان معملی معاومت پر لگائے ہم تو البیان معاومت پر لگائے ہم کے اور جس قرائت کے بین فور سے ابوالا سود الدیلی نے قرآن پر ابواب لگائے کہا کہا جا ب کہاجا تا ہے کہ جا ج بن یوسعت کے حکم سے ابوالا سود الدیلی نے قرآن پر ابواب لگائے مگری سب غلط بیدا ہوا ب کا حکم تو رسول المند سلی المند علی دسم نے دے دیا تھا۔ ہواب مگری سب غلط بیدا ہوا ب کا حکم تو رسول المند سلی المند علی دسم نے دے دیا تھا۔ ہواب اور نقطوں کی بحث میری کہا ہوا ، عاد افران میں سے یہاں اس کی تعفیل کا موتی ہیں۔ اور نقطوں کی بحث میری کہا ہوا ، اعلی المند علی دسم سے بہاں اس کی تعفیل کا موتی ہیں۔ اور نقطوں کی بحث میری کہا ہوا ۔ ا

ہیں اور شبعل کی تشنی ایس روایتوں سے کب ہوسکتی ہے اقل تو وہ اس روایت ہی کو میں تسلیم بنیس کریں گئے کہ حضرت علی شہر ایسا فرمایا تھا ا دراگراسنا دکی محست دیکھ کرمان می ایس تو کہ دیا تھا۔ عزمن یہ ہے کہ حضرت علی شہر نے تعیماً کی ایسا کہ دیا تھا۔ عزمن یہ ہے کہ حضرت علی آئے ۔ بیس تو کہ دیا تھا۔ عزمن یہ ہے کہ حضرت علی آئے ۔ بیرج جمعے کر ہے ہیں وہ جملے کہتے ہی رہیں سے مگران کا مقصد اس روایت سے پورا ہوگیا یعنی دیا ہے اسلام میس آغاز خلافت علی ایک سات قرا توں سے رواج کا عبورت اس روایت کے دواج میں گھروت اس روایت کے دیر ہے بیٹی کر دیا گیا۔

العان يس بهين إريمى سع كرحفرت على مرتض منت معتر منين سے إوجها كرب قراً تیں جومرق بی تم ان سب کے باسے سی کا کہتے ہو؟ ایک قرانت والا دوسے کی قرأت كم متعلق كما ب كم مارى قرأت تمهارى قرأت سے مبترب اور يكفر كے قریب ہوجا تا ہے تومعتر منین نے کماکہ آپ کی کیا رائے ہے ۔ حضرت علی کے فرمایا که جماری رائے تو یہی ہے کہ ہم تمام لوگوں کو ایک قرامت برمجتی کردیں تاکر مذ فرتے بیدا موں ندانقلاف باتی ہے۔ تومعترمین نے کاک آب کی دائے نہایت وب ہے ۔ اس سیلے میں جی ای کا ثبوت بہم بہنیا یا گیا ہے کہ پہلے متعدد قرأتیں مرقع تھیں توصرت علی شنے پوچیاکہ " تم ان سب قوا توں سے بارسے سس کیا کہتے ہو۔جو مردع بیس " اس مے بعدعقلی دلائل سے یہ نابت کیا گیا کہ ایک وات کورکھ کر باتی کو عَمْ كردينًا بى مَعْتَعْدَائِ مَعْدَت مَعَاداس مِنْ الساكياكياد الرَّحِيدِ لِعَول راومان حديثِ رسول صلی الشّد ملیر وسلم کی بڑی محنت سے حاصل بی ہوتی امنٹ سمے بیٹے مہولیت و عافیت صاکع کر دی گئی۔

وسعل ملى التنطيب موسلم جبول علا الده الده الده المسلم الده المسلم الده المسلم الده المسلم الده التنطيل الده المسلم الده التنطيل المسب كي في ما المسلم الده المسلم الده المسلم الده المسلم المس

والے سے مختلف قرائت سے قرآن پٹرھا توجب ہم سب ہوگٹ نمازا داکر چکے تو سب کے سب رمول التّٰدملی التّٰدعیر دمم کے حصنور میں حاحر ہوئے اور دومن کیا كراس نے ايك ايس قرأ ت سے قرآن برُساج مجد كوممنوع نظرآئي ميريد دوسرا آباتواس نے اس بیدے سے بھی مختلعت واکت پڑھی تورمول الندمسلی الندعیل، وسلم نے دونوں کو بڑھنے کا حکم دیا ۔ اوردونوں کی قرآت کو مرا یا۔ تومیرے دل سی کوزیب كاليساجذبه يبيل مواجرجا الميتت (كينى حالت كغر) مين بمى نه تفا قرجب رمول للته صلی النّٰد علیہ دسلمنے بیری کیفیسٹ کومحسوص فرمایا تو پسرے میسنے بیں ایک چھڑ کہ لگایا ا ورسي بسين بسين سوكيا اور ايساميادم مواكد مين كويا التد تعليك كو ماست ويكد ريا مول بمرسول الترصلي الترعيد وسلم ف فرمايا كالمائي ايردياس بيام بيجاكياك میں قرآن کوایک حرف و یعنی ایک فرائت پر) برهاکون - توس مے واپس کیا اور ورخواست کی کم میری است سمے منے سہولات عطا فرمائی جائے تو دوبارہ حکم آیا کہ میں ترآن کو دو توا تول س پرهول محمر میں نے دایس کی ادر عن کیا کہ مری امت کے سے آمانی کی جلنے تو سہارہ میرسے پاس عم آیا سی ساست قرائوں میں پڑھوں اور مرد اپی برجومين تي تمهار مياس اس كووايس كياط كوفي ايك بييز ما نكف كاحق تمين ب تو میں سنے دوبارہ کہاکہ کے الندمیری است کو بختی سے اور نیرے موال کو اس دان کے لے انشار کھا ہے کہ ماری مخوق حتی کہ ابرا ہیم علیال م بھی میری طرف داعب بونگے۔ يه حديث في الجلد اختلاف كع ما تقد دو سرا طراق سع جى مروى ب اورحفرت فاروق اعظم فينرك سائقه على تغريبًا اس قسم كا واقدم وى بعد الدعرف اس قدركر دمول الله

ا : یا تم نے ہما سے پاس ہما را بریام واپس کیا جیسا کو بعض نسخوں میں ہے مگر واپس کیا جیسا کو بعض نسخوں میں ہے مگر واپس کیا دالیں کیا دائد نے تو ہر بار نیا حکم بھی ۔ اللہ نے تو ہر بار نیا حکم بھی ۔

صلی التُدعید وسلم نے فرمایا کر قرآن ساست، حرفوں پر انا دا گیا ہے ، حزرت بودائد بن عباس اللہ عباس اللہ معمون کی عباس اللہ معمون کی معمون کی موطا میں مجی ہے۔ موض حدیث کی کوئی کما ب اس معمون سے خالی نہیں ہے ۔

اگرچ ان تمام حدیثوں کو اور ان کے تمام طرق کو یکا کیا جائے تو سین کونے نانوے طرق ایسے ہی ملیں سے جن کے اسادیس کوئی ندکوئی وضاع یا کذاب یا تنبعہ عزدر بوگا یا وہ مدایت مرسل ہوگی جیسے موطائی روایت ۔ بینی درمیان سے ایک راوی کا نام موارت بیس عاشب کو دیا گیا ۔ اس حدیث پر بہت معصل بحث بیرے رمال قرامت اور کمآب اعمان اس برزیادہ کھنے کی کوئی عزوت اور کمآب اعمان القرآن میں آ دری ہے ۔ اس نے بہاں اس برزیادہ کھنے کی کوئی عزوت معلوم نہیں موتی ۔ البتہ مدیث مذکورہ کی چندا ختلافات کو واضح کر دینا مناسب سجستا موں جس سے ناظرین یہ مجھیں کم محدثین درایت کوکس طرح بیس بیشت ڈوال کر محذوق معدیث مدیث مدال کر محذوق میں جدیث برستی کا۔

غرا وه نمانة أن كل جيسا من تفاكد جوسيدس آيا ، تنها لما زيره كر جلاك بكد آن بحى عمومًا جما مست كالتنفاركيا جا آب اس زمان سي الك الك مسجدول مين آكر لماذي يرضف كا دستوري من تقااوريه نبيس كها جا سكاب كه وه ذه نماز من تقاوري بن يوضف عقد مسجدول مين نفليل من كونكو اقال تونفليس المعروك مين يرضف عقد مسجدول مين نفليل بنيس يرشفت عقد مسجدول مين نفليل بنيس يرشفت عقد الله علاوه قرأت جهرى نفلول مين نهيل مواكن بدر يتين من أدمى الك الك فرض يرض مراكل حد يتين من الكو خلاف معلى مناكس الك فرض يرض من الكل خلاف مناكس معلى د

نمبر۲ - سي عجيب طرح كا أنعاق بيد كرجوسوره يبطي شعف في بردها وي سود دوسرك

ا : واضح مسے کہ ساست قرآ توں پر قرآ ان مے مائل ہونے کی صدیث بھی ابن تنہائے مری جی سے مردی ہے۔ اس کے اصل راوی یہی ہیں۔ ابنتہ ان کے ٹناگردوں نے ان کی تامیّید کے بیٹے ایک دو روایّیں ان کے بعض ہم عصوں سے بھی بنا ڈالی ہیں۔

اولی الا مو و اخوالا مومین به بین تفاوت وه اذ نجاست تا بکیا " نم به و ه و است بواس و تست بول این ابتن و بتصدیق جلال الدین بیوطی اقل الامو المحد از آغاز کار) میں آخفرت صلی الته علی و مسلم کو نفوذ بالله یخ ما ل اندیش کی وجسے وابع الحصول نظرائی تنی که بار بار حکم ربانی کو وابس کر کر کے ما صل کی گئی ۔ آخوا کا حس یعنی زمان عثمانی میں امت کے نشے ایک مصیبت عظی یعنی بامث تفریق واختلاف تابعت بوگئی ۔ اس کو اگر جام تبریت میں بہنے کی وجسسے رسول الله صلی الله علی دمل کو من خراب میں بیر متعدد قراری با عیث مهولت نه بول گی ۔ بلک فرمات کی ترش علی الله علی الله علی دمل کی ترش میں الله علی الله علی الله علی دمل می معلی فرما و یت بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی می معلی فرما و یتے بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی می معلی فرما و یتے بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی می معلی فرما و یتے بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی می معلی فرما و یتے بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی معلی فرما و یتے بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی معلی کو ایک کران کی نتیج سے معلی فرما و یتے بد حواللا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی کو ایک کران کو نتیج سے معلی فرما و یتے بد حوالا نشدان دلیش دعاء کا بالحذی کی معلی کو ایک کران کو کران کران کی کران کو کران

ن بنو - تم جو ایک قرأت کے مطابق ساری امست کا پڑھنا و شوار سمھتے ہو غلط ہے ہی سل سع اگرمتعدد قرائ قول کی اجازت فیددی جلشے کی تواست میں سخت انعلاف بسدا بوجائم كاادر برغلط قرآن برصف والاإين غلط قرأت كوميم تابت كرا كالعاكم الطاس كوعتمان بن آبی ينبدى طرح سے ساست قراع توں میں سے ایک كيدے گا۔ آج جومذيع بن ایمان عمّان بن معنان علی بن ابی طالب اور دوسری معاب رمنی الله منهم کواس خلاف قرائت کی وجے سے قرآن کی بربادی اوراست کی تباہی نظرآ دہی جداس کو گرفندالدلیش كى وجرست منا ذالتُدمن والك رمول التُدمسلي التُدعير، وسكَم ندسمجد سطح توعلم غيب ند م كھنے كى وج سے جرئيل مز معانب سكے توالند تعلى توعام النيب والشهاده سے اس ف کیوں دسول صلی النّٰدعلیہ وسلم کی الیس خطرناک۔ درخواسست ٹیول کرلی ۔ تیول ہی نہیں جکہ اس درخوا سست برخوش موكر العام ديا ادر مروابي مكم برايك موال كرنے كامن عطافرمايا؟ مّين سوالون كاحتنى أسين مواول كاحق ج دمول التذمس الشعير دسم كومل تفا تواگر ایک موال قیامت کے لئے آب نے اشار کھا تھا تو دوسوال پر دوچریں تومانگتے. دو سوال کے موقع کو ایک سوال کی مگراد کر کے ایک موقع سوال کو آب نے منا کے کیوں فرما دیا ؟ اگر مغفرت است بی كا سوال دونون مرتب كرنا تفاتو ایك سوال دنیا س مغفرت ك لية بدتا دوسراً خرت كى معفرت كيديد. دوساموقع موال توسكار لاطائل كرك قعدا منائع کر دیا گیاجس کو ہرما حب عقل سحجہ مکتا ہے ۔

ان بایخ باتوں کے علاوہ ہرما حب فراست دیدایڈاس مدیست. بکراس معنمون کی ہرصوبیت کی کو دیوں احدیکا کو بہلی نغریس چرمسوس کرسکتا ہے بستر طبیکہ روایت، برستی احدایمان با لروات کی پٹی ایمان بالٹواور ایمان برسول الٹراور ایمان بکتاب النڈ کی آنکھوں پر بندھی نہ ہو۔

نقل مصاحف کی قادیم ابن خددن نکمتے ہیں حدید بن الیمان عزوہ سے اسے فارع بوکر سنظیر میں عبد الرحل بن العاص کی مدد کے لئے عزوہ الباب میں سنجے

ملان مسکاپر

ا در آ ذر با نیجان میں اپنی ع*کر پرسیید بن العام کو دکھ* دیا تھا مگرعبدالرحلٰ کی شہاد ست کے بعد وہ واپس آ گئے ، شہید بن رسیہ نے ان کی غیبت میں جو تہروالوں سے ختلافات قراً ت<u>ت سنے تھے اس سے انہوں نے مذ</u>لیز کومطلع کیا۔ حنلیز کویہ بات بہت اہم منلوم ہوئی ۔ انہوں نے دوگوں کر قرآن میں اختلاف بیدا کرنے سے ڈولیا ، جننے صحابر تالعین ولان موجود تنے سب سے ان کی رائے سے اتفاق کیا۔ بجر بحبداللہ بن مسود سے کوفی شاگردوں مے ان وگوں نے اختلاف ت پرقائم بسنے مے بٹے ا مرارکیا توسید بن إلعال کوعفد آگیا احدا منبول نے ان کو فیو*ل کو ا*ڈاٹا ۔ اس کے جواب میں عبدالتین ستودسید پرخفا ہوئے اور بیلنے ٹناگردوں کی پالایٹ کرنے ننگ توسید غفنبناکہ موکراس مجنس سے اٹھ آئے اور مجنس منتشر موکئ ۔ حذلیہ خود حفرت عثمان ظیمے پاس بھے آئے اور اختدب قرأت كے فتنے سے الكوآكاه كيا ،حفرت عثمان فزيے محایظ كومجتمع كركمے مشورہ کیا . تمام صحابرؓ نے بالا تعاتی خذیعہ بن اہیمان کی تائید کی توصفرت عثمان ؓ سے ام المومنين حفرت حفصه مح ياس سع ميسف منگواكران كى متحد دنقليس لوگوں سے صلحف کی شکل میں کرا سے ایک معمف برعلاتے میں جھیج دیا کہ اسی نسنے پراعتما دکیا جائے احد اس سے اختا ف مکھنے والے جننے تسمنے صعیعوں کی شکل میں موں سب کوعبادیا جائے حفرت عثمان شرکے حکم کوسب نے مان لیا ، بجز عیدالله بن مسحود کم کے انہوں نے لینے شاگردوں (اہل کوف ) کومصحعت عثمانی کی اتباع سیے منع کرویا (ا در اپنے معیاصعت پر تَا ثُم يرمن كَى مَاكيدكودى ) مكرية حفزت عبدالله بن مسعود في يربهان عظيم بع. وكفي الله شهيل

<u> 1990 سے</u>

عنمان بن ابی شبه بشد عادی محدث بین بخاری مین ان سے ۵۳ مدشین اورسلم مین ۱۳۵ مدشین مردی بین مرکز آن مین بهت تحریفین کیا کرتے سے کوئی و کمآ قر کھتے تھے کہ مین عاسم کی قرأت سے قرآن نہیں بڑھتا حال نکرج یہ پڑھتے سے وہ کمی کی بی قرأت نہیں موتی تنی ( تهذیب التهذیب جلاء صافحا ) .

عل التديك والله يرما حظ فراية .

ا من حجو کی غلطی ا حافظ ابن مجر متقلاتی فتح الباری عبد ۲۰ ص ۲۲ س تحرير قرملتے ين كر تعد منتاركا نيسب بلكر مصلدكا بعد معلافت عمايزك دوسرے یا تیسرے سال کا خبوت میں تکھتے ہیں کہ ابن ابی داؤد نے مصدب بن سد بن ابی دقاص سے روایت کی ہے کر حضرت عثمان اٹنے ریجیے معایہ و تا بعین میں ) خطبہ دیا اور فرما یا کہ اے وگو! تہا رہے ہی صلی الٹیملہ وسم وفات پا<u>گئے</u> جس حضرت عثمان وكا ايك خطيه كوينده سال بوئ ادرتم لوكل فرأن كى قرأ تول مين اختلافات بيداكرنا متردع كريني . . . . الخ اور يعيناً حفرت عمّان ا كى خلانىت حفرت بري فى شهادت مح بدربوئى اورحفرت عرواى شهادت ماه دى لمجر مستل میں موتی یعنی رمول الشرصلی الشرعلید وسلم کی وفاحت سیسے میرہ برس بعد و تو خطبه سي حفرت عمّان م كاينده برس كها الرورس يدره برس كاحساب كري تقا توب واقعه نقل مصاحف. يا خطبهٔ خلانت عثما نيدست دوبرس بين ماه بعد كاسيدين ایک دوسری روایت میں ہے جوابن ابی داؤد کی ہے جس میں بندرہ کی مجکر تیرہ برس مذكورسد والركسركودرميان سع عنف كرديا جلف تودونون دوايتون س تطابق كياجا كتابيد كدايك دوايت ميس مهينون كااعتباركرابيا جليفه ادر دورري مين مينون كاحساب مذكيا بملف تواس طرح ياواقدان كى ملافت كم ايك سال بعدكا موكايعني ا وا جر سلام مدكايا اوا مل سفيه كا احديبي وه وقت منوكه ابل مارخ في مكالم كراس زمات ميس ادمينيه فتح موا اورير وليدبن عقبه بن ابي معيط كے حفرت مثمان ا کی طرف سے والی کوف مقرم کیے جانے کا ابتدائی زمانہ سے اور مہارے لیس ہم عفرض تے جو منسلہ کا واقع اس کو مکھ دیلہے یہ ان کی غفدت ہے۔ تطابق کی سعی ناکام مافظابن جرفع بندره اورتیره یرمول کی دونوں روایتوں میں تعابق بیداکرنے کی کوشش کی سبے دہ بالکل خلاف عقل سے اس سلط تیره یوده بندره کا تفرقد موا آنو مهینوں کی کسرکو ادھرا دھر کرنے سے تعابق مکن

تھا. تیرہ اوربندرہ کے ورمیان تو مہینوں کی کسرادھرادھ کرنے بریمی بیچ میں ایک برس فزور چیر کنے سکے گا. اس کے علادہ حفرت عرف کی شادت یا ختلا ب روایت ٢٦ يا ٢٠ ذى الحجركويده كعدن مولى مستطيع بيس- اختلاف ول اورس بيس بنیں ہے صرف تار بخ میں ہے اور بالکل آغات سلكم ميں حضرت عثمان كى خلافت قائم بوئی اوراس کوتو مرکس و ناکس جا نراسے کہ دمول الٹدمسلی الٹڈمیلر وسلم کی وفاست ١١ ماه ديع الاولسي موفى اس الفي المعرست صلى التدعير وسلم كى وفات سع تيره برس نو ہمینے بعد حفرت عتمان تن کی خلافت تھرتی ہے اگر ٹھیک خلافت ہی کے سال کا واقعہ فتح ارمینید کہاجائے تو نصب خلافت کے ساتھ کا واقعہ تو کہا جسیں جا سكماً يمين چارمبين بعدم كمية لوائخفرت صلى الشعيدوسم كى وفات سے يوسى بوده برس بعدموگا - اس منع تیره برس والی دوسری دوایت توکسی طرح صحیح نهیس موسكى . باقى رى بيندره برس والى روايت، تى يه قرين عقل ب اور ميسح موسكى ب اكريه خطبه حذيف واسف واتفع سع بيتيتركاكهاجا سفاوري بحق تسليم ولياجات كمدين ا دروالی مدید میں اختلاف قرأت کے اثرات تھے اور ان کو دیکھ کریا لوگوں سے مس كرحفرت عتمان تشف صمائة وتابعين سي يدخعبد ديا مما اوراس صورت ميس تيروبس دالی روایت بھی صمیح موسکی ہے مگردوسیںسے ایک تول کو عزور فلط مانا بڑے گا دو دن کا جمع و تسطابت نامکن ہے۔

سنین بربی شی مگرمافظ ابن جرمے اس خیبے کو صدید بن ایمانی کی شکایت کا نتیج قرار مدے کرابن ابی داؤدی دوایتوں کے دو متبائن سنین پر فتح ارمینید ا درواقد حذید ذنقل مصاحف کی بنیا در کہ دی ا درجن لوگوں نے اس واقد کا سال سنگ دکھا تا اس کو غلط قرار مدے کرابن مجر سھالہ کو صحیح مکھنے ملکے اور اس بنیا دیر کھ کئے کہ یہ واقد دلید بن عقبہ کے ولایت کو فرکے آغاز کا ہے حالان کہ یہ باکل غلط ہے ۔ ولید بن عقبہ کا تقرر عزود آغاز خلافت عثمانی میں موامگر بابنے برس سے بعد یہ معزول کر شیئے گئے (ابن تقرر عزود آغاز خلافت عثمانی میں موامگر بابنے برس سے بعد یہ معزول کر شیئے گئے (ابن

خلاون جلد ۲ صبح ۱۱ (وران کے بعد سید بن العاص والی کوف موسے اور یہ واقعہ سعید بن العاص کی ولایت کوفر کا ہے جنا پی سید اورا سحاب بن مسود کا اختا قا قرائت پر منا قشا اور عبد الله بن مسود کا اپنے شاگردوں کی پالالش کرنا اور سید پر خفا موزت بر منا قشا اور عبد الله بن کو مجلس سے الحر کر جلا کا اور اس موقع پر صفا یعنی حفرت محال خفین کا کے جات کی شکا متسد ایکر ۲ کا اور ابن خلاون کے حالے ہی مذکور ہو چکا ہے۔ ولید بن مقبد آغاز ، خلا فحت مثمانی یعنی سکت میں والی کوفر مور موقع اور ای کوفر مور موقع اور ای بوتے اور ای بوتے ہوں مید موقع اور اس کے بعد یعنی ۱۹ میں معزول ہوئے اور ای بوت میں میں میں میں میں میں میں موقع بن الیما ن بن العمان والی کوفر موسے اور اس کے بعد یعنی اور اس کے کچھ ماہ بعد سنت میں ضدیع بن الیما ن معزوت میں تو اس طرح بنا نے جا سکت بیں مگرا اس حقیقت تور ہے کہ یہ سا سے واقعات میں تو بی بی بی میں تو اس طرح بنا نے جا سکتے ہیں مگرا اس حقیقت تور ہے کہ یہ سا سے واقعات بی واقعات بی میں تو بی تو بی تو نوب کہ یہ سا سے واقعات بی میں تو بی تو ب

ابویسطے موصی نے اپنی مسند کمیریس کہا ہے کہ عثمان بن عفان نے ممرید کھڑھے ہو کر شطیبہ
دیتے ہوئے کہا کہ " سی ہراس شخص کو اللہ کی تسم دلا تا ہول جس نے بی صلی اللہ علیہ
وسم سے ان ھا القوان انغل علی سبعة اکثرتِ ساہے " چا نج ہر
جانب سے معابہ کھڑ ہے ہوئے ۔ یہاں یمک کہ ان کی تعداد کوئی گن نہیں کہ تا تھا اور جر
شخص کہ تنا کہ میں نے اسے نبی معلی اللہ علیہ دسلم کو کہتے ہوئے سا۔ تو حزت عثمان اللہ علیہ دسلم کو کہتے ہوئے سا۔ تو حزت عثمان اللہ علیہ دسلم کو ایسا کہتے ہوئے (اس کے بعد قدر ان کے بعد علی وہ دوسرے من ظرور سے ابنی عبارت کا ترجمہ کھتے ہیں کہ) اور بہیں سے ابو عبیدہ اور ان کے علاوہ دوسرے من ظرور سے نے لیا ہے کہ یہ حدیث اما ویث متواترہ میں سے ہے۔
علاوہ دوسرے من ظرور سے نے لیا ہے کہ یہ حدیث اما ویث متواترہ میں سے ہے۔

الم الوليلى موصلى ان كالورا نام احمر بن على بن مثنى الوليلى الموصلى الم ان كا وفات مع الموليلى موصلى ان كا ورا نام احمر بن على بن مثنى الوليلى الموصلى المحتى كلى مع موقى جرمنى كے مناس با تھى كھى موقى جرمنى كے كتب مانے سي اس وقت موجوداوران كا ترجمہ مذكرہ الحفاظ جلاموم مد ٢٢٠ ميں موجود ہے ان سے ايك دوايت بمى منقول ہے جس كو الوليكى فحر بن ابى بكر المقدى سے دہ يوسف بن زير سے وہ ابرا سم بن عمر بن آ بان سے وہ ذمرى سے اور زمرى ہے اور زمرى ہے اب عبدالرحن بن عوف سے دوايت كرتے بي زمرى ايك دون سے دوايت كرتے بيل ان كے باب سے دوايت كرنا مذكور ہے و دون ان كے باب كا ذكر سلسل دوايت ميں ادر كيس نظر بنيں آنا - ذربى اس دوايت كو تب عن اس موايت كو تب عن اس موايت كو تب عرار فيتى بات موار فيتى بين ادارا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا سم بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا ہيں بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيتے ہيں ادر ابرا ہيں بن عمر بن آبان كو صفيف - لينى اس صورت كو مشتبہ وار فيت كو بن ابرا ہيں ابرا ہيں ابرا ہيں ہو بن ابرا ہيں ہو بن ابرا ہيں ہو برا ہ

علما علم علم استفساد علمات مديث سے استفساد سي كوان ونوں خعبوں میں سے کون ساخطبہ میمع سے - الوسیلی کی دوایت دالا تحلید توبتار باہے کہ اختلاف قرائت میں کس کوشبہ مقار ہوک اس کی مغالعنت کرہے تھے اس لیے حفرت عثمان طبیعے تمام صمار الم كوتسم مع سبحة احرف والى مديث كي تعديق رائي اورود بمى صم كمعاكرتصديق كى - اليسامعادم موتاب كدخذليذ بن اليمان كى شكايت من كربي صمابه مِرْ كو مجترة كياكيا اور حطيد مصر كرسب سعة تصديق كاكراختلاب قرات كى بنياد كومتمكم كيا كيا- اس الفاس ك بعدية توقع كمام قرأتول كوحفرت عثمان أنفضم كاديا اورهرا ایک نفت قریش والی قرأت كودوا ركها اس خطب دالی روایت كوصیح مان مرا کردی متفنا د تو تح ہے - ابولیلی موصلی جن کی وفات چوعتی مدی کے آغازمیں سے ان کوتواس خطبه کی دوایت مل جاتی ہے مگر محاج کے مؤلفین میں سے کمی کی نفر کے سامنے بیرویٹ كميى نهين آئى ادركى كواس خطيه كاوا تقدمعلوم منهوا . تعمب بى تعجب ، ناظرين خود ابن ابی داؤد والاخطبر جس کو ہم نے فتح الباری جلد ۲۰ صب ۲۲ سے ترجدی صورت میں ابن ابی داؤ د کواگید نقل کیا سبت اور یا خطبر ابولیلی والا دولؤل کے مفہوم کوملاکر دیکھ ایس ابن ابی داؤ د کواگید محتنین نے بہت کھ مرا باہے مگران کے دالد برا بران کو کذا ب ہی کننے میے - ا برا میم العبها فی نے بھی ان کوکذاب کہاہے ( نسان المیزان جدم صر ۲۹۳) سات ہیں ان كى دوات ہے اس سے الوابعلى الموصلى كے يہ بالكل معمر بين - الوابعلى نے ال سے نوبرس بيدلے معیس میں وفات يائی ہے۔ان کی دلادت معتل کی ہے اس کے ۱ مرس عمر موتی سے - ابولعلی کی عمر معلوم مد موسکی اور مدسال ولادت مل سکا . این مجرف توان كا دكر بى سيس كيا شفقا ت مس شفاعين بهرمال دونول سمعمر عزورين

ور بہ ہم ہے۔ رفت کھڑی کر دی میرا ایک منتقل دسال بھی ان احادیث کی تنقیدیں ہے جس کا نام ہے ۴ المؤسرگف فی مسب ہی ہے احدف ۴

اورعجی کیا ہے کہ م سن بھی موں - توایک زمانے کے دو محدث اپن اپن کمآب میں ایک ایک خطبہ حفرت عثمان کا کی طرف منسوب کرکے دوایت کرتے ہیں ایک کے خطبے سے اختلان ت قرآت کی جڑکا ٹی جاتی ہے اور دوسر سے کے خطبے سے اختلافات کی بنیا دستھیکم کی جاتی ہے اور ان دونوں میں سے ایک دوسرے کے خطبے کی کوئی خبر بنیں ۔

دوانون خطبول برتبصرى الوليلي موصلي والاخطبر توصاف جعلى معلوم بود إب كه سبعة احوف والى مديث كومتواتر ثابت كريم من لكمراكياً ہے اور بہت بعد بیری مدی کے اوافر میں مکع الکیا۔ اس کے ابولیلی کی مستد کے سوا اور کس کتاب میں یہ روایت منیں ملق اور اس خطبے کی روایت حفرت عثمان ف کی طریف کی گئی کہ المکوں نے ابن ابی داؤ د والاخطب گھٹ کر حفرت عثمان الله کی طرف منسوب كردياتقا اور ميرنقل مصاحف بعهد مثماني والى حديث بناكراوراس كومشور كركه اس معنمون كي يودى طرح اشاعت كي تنى كريبيك ساتون قراع تين جارى مقين مرکرحفرت عثمان بخسنے تمام محاب سے مشور مسسے چیرقراً توں کو موتوف وموروم كر ديا اور حرف ايك. قريبش والى قرأت كو مّائم ركعا. حفرت عثمان تسيه حرف عبالعثر بن معودا نع انقلاف كياس لئ ابن مسود المسكم المامده لين إلى كوف ف اختلاف وًا ت ى حدا ظنت كى اوراس كوق المركعا اور كوف سع بام ركعة آمام وكس حزت عمّان الم مے فرمان کے بوجب ایک قرائت سے سوا دو سری ساری قرا توں کو چھوٹر بینے بحول كيئه اور دومرى قرأ لول كے معينوں اور مصعفوں كوسب نے ملاديا۔ تواس روايت كي تيرت سے اثریے حدیث سبعت احرف سے متعلق شبہ پیدا ہوا تھا کہ اگر داتھی قرآن سات حروب بدنازل مواضا توبير حفرست عنمان شفاوران كرسا عقدتمام محاب في عضرون كوبربا دكيون كرا دياراس لي حفرنت عثمان في مى كا طوف سے ايك دومرا خطيه اور عيرنام معابس حضرت عثمان وكاتسم كربي حينا ادرسب كاسبعه اترف والى

حدیث کے معیم ہونے پرقسم کھانا اس پہلے خطبے کی دوایت بننے کے تقریبًا دوصدی کے بعد اس خطبے کی دوایت بہم پہنچایا گیا کہ ال دوصدی کے بعد اس خطبے کی دوایت وض کرکے یہ عبوت بہم پہنچایا گیا کہ ال معزمت مثم ان شیف اوران کے ساتھ تمام محابہُ نے جو کچھ کیا بمقاصلے مصلحت کیا مگراس سبعہ احراف والی حدیث پرسار سے محابہُ کا ایمان اورسب کواس کی صحت کا اعراف حقاج کچھ ان لوگوں نے کیا اس حدیث کی محت سے واقعت مسے واقعت مستے ہوئے گیا ۔ غلاکیا یا مجمع کیا ، ایسا کرنے کا حق مقایا بنیں . یہ موال خود مجود دلوں میں بیدا ہوا ود لاجواب ہے ۔ یہی بہتر ہے ۔

حقيقت حال حقبقت مال يه بدك يرسارى دارتان متعلق جمع وآن بسدمدين اكرا اورنقل مصاحف بسدحفرت عمان ، اقل سي آخريك بالكل كذ ب وأفتراء ادربهتان عظيم ب- مدور يصديق مين قرآن جمع موا. مدمورهماني میں اختلافاتِ قرأت مقعے ندان کے مثا نعرے سے کوئی کوسٹش کی گئی ندامی زملنے میں کمیں بھی کوئ سبعة احرف سے نفظ سے آشنا تفا برسادی حدثیں اور روایتیں ایک صدی سے بعدسے گھوی جلنے لگیں ادراس زمانے سے اختلافات قراً شن سے فتنے کی ابتداء کی گئی جس سے سے انزل القوان علی سبعیة احویث كى مديث كفر كراس كورفت رفت يسط مشهوركيا جانے لكا . قرآن ياك كى كمابت عهد نبوی سے بر مکھا پڑھا محانی اینے ائے این ابل دعیال ممسئے بینے اعزہ واران ادريشددسيول كصلة نقل يرنقل محررا نقاء انحفرست صى الشدعير وسلم وكور كوكما ب دیکه کرال وست کرنے کی برابر ترینیب، فرما گئے ستنے،اس بردو نے تواب کی بشارت دیا کرتے تھے ای سے مفاظر قرآن میں کتاب دیکھ کر ہی بڑھتے سکتے البنة مفريس معسمف ما تصدير جلن كى مما ندت عى كركبيس وممنوں كے الت من لك جاك وازواح مطهرات حسب مكم واذكون مايتلى في بيوتكن من أيات الله والحكمة والاحتداب مسراية مه على يوما قرآن يا وكريفي تيس

ا در ہرائیب سے پاس قرآن مصحف می صوبہت میں لکھا ہوا موتبود نشا۔ ان سے مقت ك كاتون محدثام مك مما بون مين مذكورين ادرده سب عود مي يورى وعما جانئ خنبس بيرصحابه أنخفرت سلى الشعير وسلم سر برجين من ورقان كتن داول میں فتم کریں ۔ آ بیٹ سی اللہ علی وسلم نے تین دن سے کم مدت میں فتم کرنے کی اجا زت مرری مونن اگرتر آن مرتب ومدون می شعدا تر نیم کرینے کا موال کموں اسا عما ؟ اوريولا قرآن كها بوامسعف كي شكل مين معابية سك إلى نه تها توكما ب ديكد ريد سن كاعام عكم كيا معنى ركفتاب، اودمفريس قرآن ساعقد اكريك کی ممانصت کے کیا معنی ہیں ؟ میں نے صب میں جی اس مضمون مرکھے دونتن دُه بي معنفن نذكه زيدبن نابسته اس مع مريدخام فرسائي بهال حروري ني سمحصنا - انناای سلنه مکه دیا که در آن می آنس، قرآن می سورتین، سب مزیب دمدقن ا درلاما فرآن معف کی شکل میں ترثیب سے ساتھ حبس میں مرتب بورتیں تحتیب ا ور ترتیب مورتوں کے ساتھ جر مصعف تھا ہزاروں کی تصراد میں موجو و تھا حصرت صیان اکرو کے دقت میں جی قرآن کی عزددت بیدا بی بنیں ہوسکی تی ادر نرائگ يمامه سي سترحفا ظرام ي شهادت سي ضياع قرآن بكريس ايك حرف مع جي منائع موسف كاخطره محسوس بنين كياجا عثا تفاكيونكراس ونست يحاب وتابعين ميس سرتر مزار سے زیادہ یا برے واّ ت سے حافظ می وستقہ اور مزاددں نسخ مصحف کے مکھے موسة تض ادرتع بالمرود ايك مصعف كااضافه مورا مقاس ك نفط وكابت دوبؤل کا غِرمنقطع سسسر مجیدنبوی سے جاری مقا اورجس طرح ہرددڑ چندما فنا فارک آ کمبل موتے سے اس طرح سردوز چند نسخے قرآن مبین سے محمل الکہ بت ہوتے تھے ا دربغفل تعالے پرسسسواس وقعت سے اس وتعن بک غیرمنفطح اسسل وتوار كے سابھة قائم ہے إور انشاع الشرقيا مت يك قائم يري كا اورج كر برسعف اس بيصع مصحف كأي بجدنه نقل تفاجس كوخود دمول الشصلي الشلعليد وسلم ن تكفوا ياتفاالد

منافقین عجم کاتمام اسلامی ممالات میں ساذیٹی جائے۔
منافقین عجم کاتمام اسلامی ممالات میں ساذیٹی جائے۔
منافقین عجم کی ایک بہت بڑی جماعت خلافت بنی امیش کے خلاف ہر مکر اسلامی میں سازش کرتی بھرتی متی جن کا اصلی مرکز خواسان متعا اور دو مرام کز کوف اور دو مری بھروٹی میں جو ٹی جو فی حرف بھروٹی معریق میں بنا بناکرا مسل دین کی تخریب میں ملکی ہوئی متی ۔ حرف مجموفی معریق سے دین کی پوری تخریب ہوتی نظر نہ آتی تو بہلی صدی ختم ہونے کے بعداس جماعت منسدین نے نفس قرآن میں ایحد لگایا اور انول القوان علی سبحة احدف کی صدیت بناکر بیلے اس کومشہود کیا۔ اس دقت جمع اوا دیش کا ایک ہوگا ابن جرکے کلما ابن نہری اور ان کے توابع اور لیمن جمعصوں کو متما ۔ بقول ابن جرکے کلما مسمووا مثیدیا علقو کا جو کچھ منا ممالک لیا۔ یہ سبعہ احرف والی مدیت بھی ایوں نے مکمی اور بھران سے ان کے تلامذہ نے لی ان سے ان کے تلامذہ نے ۔ دوایت کو درایت پر مقدم سمجھنے کا اصول ان منافقین ما ویان حدیث نے ان جولے جملے کو درایت پر مقدم سمجھنے کا اصول ان منافقین ما ویان حدیث نے ان جولے جملے کو درایت پر مقدم سمجھنے کا اصول ان منافقین ما ویان حدیث نے ان جولے جملے

جامعین کے بوری طرح فرمن نشین کرا دیا مقا۔

بنى امسيد كى خلافت كاخاته اور حكومت بنى عباس كدود كا آغاث ميرجب بني اميّه كاآخرى فليفه مروان الحمارماه صفر سلسل مح اواخرايام میں مارا کیا اور بی عباس کا پس خلیعہ سفاح یعنی عبدالندین تحدین علی بن عبداللّٰہ بن عیاس اس ربع الاول سی سال کوزمام خلافت سے مالک ہوئے توج کم بني عياس اورمنا نقين إيران ميس خفيهم محصوته موحيكا مقا اوربني عياس ان كومنا فق توبائے نہ نے بک اینا محسن سمھتے تھے کہ اپنی کی جدوجہدا ورکومٹ متوں سے . ان کوخلافست ملی اس لئے ان سے بڑی حد تک حسن سوک اوزحسن معامل میکھنے ملکے اور ان منا فقین مے اکثر سے مجی زیادہ مخرب دین روایتیں بنا بنا کر حفزت عبدالتدبن عباس بمرى عرف منسوب كركر كمص مشهودكرنا فروع كروي اى مسل يس احتلاف قرأت كي روايتين بمي بنائيس ادريون كم حضرت عكدالله بن مسعود ايك مدریت دراز مک کونے میں رہے متنے اس لئے اختلاف قائم <u>رکھنے</u> کا بہتان اپنی پر با ندحا ا مدمشہود یکیا کہ عہد نبوی سے عبدشینین تک بھونیج آ رمینیہ سے تعبل ىك تمام كمان برعكم منتعت بى قرأ توں سے فرآن پڑھا كرتے ہے.حذیف بن الیمان کی شکایت پرحفرت عثمان ٹنے صحافۃ کے مشویے سے تمام امّت کوایک قرأت برجع كرديا م يه كصيف بن كرمن جند نسخ المعواكرا ودمنكف ماكسيس بهج كروه بحى بيراع أب اورنقطوں كے مصاحف كے وريعے حفرت عثمان ألمى تمم دنیاسے اخلاف قرائت کومٹا بنیں سکتے ہتے ۔تقطوں اور اع اسکے اختلافات جوسينكراوس كى تعداديس قرأت كى كمآبون ميس مجرم بوشے بين ان كوب نقط ا وربے اعراب کا مصعف کس طرح مٹا سکتا تھا۔ جب یک مرمصعف کے ما تھ حفرت عثمان و كوهر مصحف كے ساته ايك توينئى قادى تصرت عثمان ایک قریستی بعی صر ملک میں جھیمنا مضا

قاری یعی حافظ قرآن می برشهریس نه جمیع میت جفظون ادر اعواب سم انقلات كومنا دية اورىب ولمجر كے فرق كو بناتا عرض يرسي كداكرايك صاحب عقلِ سليم رسول التُدْصلي التُدْعلِيروسم كى زندگى ، صما بطِ كى زندگى اور قرآن كى اجميّت برعود کریسے اور مجھے یسنے سے بعدان حدیثوں برمنصفان نگاہ تعید اوالے اور را دیان وجامعین اِعلامین کی سطوت سے مرعوب نہ مو۔ تو فرآ ان ساری مدیش كويوجع فرآن سيمتعلق مروى ببر بلانا مل موضوع وكنذ ب وافر اكبريد كامكرها معين احا دیش کی سلومت مماعد عدائے کام پراس قدر غالب سے کریہ از آن کومشتبہ اور مختلف فید مان لین مران می تارین مگر صیح بخاری ا در صیح مسلم کامی مدین جامعين احاديث كا بعدم دكھنے كيلئے كومبى موضوع ما لينے كيسے الله ، دسول الدفوآن كسى كى يدواه ندكونا يسيد نبير تيدنيس دقرآن مشتهم توتو ہو. رمول پرالزام آئے تو آئے ، صحاب پر تمہمت ملکے تو ملکے یہاں تک کراسلہ تعالے كا وعده معفا غلت وجمع قرآن جو المهرب تو معرب مكران دفا ترى كوئى مديث محموقی ندایت موااس کاکیا جواب ہے - سیسے زیادہ تعجب تو یہے کہ ان حدیثوں کی محز دریاں ان کو مجمی نظر ہی نہیں آتیں اورجو نظر مجمی آتی ہیں تو ان کی رکیک سے دکیک تاویل کرے لینے ول کوسمجھلیلتے ہیں ، اسل یہ ہے کرعلائے محدثین انتك موں كر يجيد انہوں نے ان راويان حديث كوجوادلاداك بايا فود سبايا میں سے شخفے اوران میں سے کتنے موالی صحابہ مونے کی وجہسے ان سے قبائل کی طرف منسوب بینے ۔ کتنے مدنی بن بیٹھے تھے اور پیرتا بعین میں شمار کیے جاتے شخفه اس ليفه يبجاميين احاديث ان ثابعين كواكرمشتبه قوار فيبتي تو بيعربارا ذفيره احاديث مشتبه موجاكا وران كوجو مح إحاديث كاشوق إدر دلوله مقااس كابامكل خون ہوجا تا ادرپی کوان منا نعتین کو بھی یہ لوگ منا فق ہنیں سجھتے حقے اس سے تالعی شق کا مرمعکید سے کوان کی مرحبونی سی روایات کو لکھ ریا کرے

يق ان يس مد بعن م ايس بك جن كاكذب وافر اظامر موكيا تولعدوالل نے جب کانی شہاد تیں یا بیں توان کو غیر معتبر قرار دیا درن اگر کسی سنے کچھ الزام لگایا بی تو دو مرید مے ثبة كه كرسنهال ايا واس سے آج اس مم كی مزادول شيس سحاح ويغرمحاح ميس نظرآ ربى بين اور احتلافا حنيت تواست برتوضيم اضغيم كما بيشقل طور سے شائع ہو بھی میں اور ہما سے علمائے كوام سے سے وخيرة استحان ابنى موئى اللہ مؤدخین کی خاموشی سب سے بڑھ کرتعب کی بات یہ ہے کہ امام المورخين الوجعفر الطرى اور امام ابن التيسين ابن كبابول ميس جن صديق ا در نقل مصاحف بعهد عتمانی کاکوئی وکری نہیں کیا ہے۔ جیسے ان لوگوں مے زردیک دراف اسلام میں استے بڑے اسم واقعول کی کوئی اسمیست ہی منعقی۔ یا ال اوگوں سے وقدت کک یہ روایتیں بن کر سماری و ترمذی ویورہ میں واخل بنیں کی ممکن متير اوريه عديتير اس وقدت مك كفرى بنير كني تقير ، ابن علدون ال سب سے متا خریں ۔ انہوں سے بھی حضرت صدیق اکبرٹ سے عبدمبارک سے و کریس تو جع وآن كالوفى وكرنبيركيا . مكر حفرت عثمان ودا مؤدين فلي سسد وكرس ايك عنوان مستقل قائم كريم نقل مصاحف والے واقع كوبيان كيا اوراس منمن س جمع ترآن بعهدمديق كأحال بهي سك إحقول مكد كية كوئي نقط سنج الريوري مكاهب دیکھے توصات معدم ہوجائے گاکہ یعنوان ( غزویخہ لیفلة الباب وا حر المصاحف ) اوراس كے احت يس سارى عباري بود دوسطرى تمهيدان عمل سے اپنے ماتھ رکھتی ہیں کہ اوپر سے مضمون ما بکل بے تعلق ند موحب نے) عرف واقعہ نقل معاحف كالعرع ك لفي بس حصرت عمّان الشي العامل كالف ك لف جو میمینے حضرت حفعد یُ مے بہاں سے منگوائے تقے دہ صیفے کس مے اور کب کے کھے ہوئے بنتے ؟ اس کوٹا بت کرنے سے لئے اس سیسیے میں واقعہ جمع قرآ ن بعهدصديتى كابحى وكركرويا كياست ديبى تقل مصاحف كا وكرابن خلدون كفنزديك

زیادہ اہم ہماجس سے لئے ایک متعل عنوان قائم کرے تقریباً پورے صفحے کا دو
شلات حصد سیاہ کیا گیا مگراسل وہ صحیفے جن کی نقیس لی گئیں ان سے جع و
تدوین کے ذکر کے لئے اس زملنے کے واقعات میں جس زمانے کا یہ واقع تقا
کوئی ذکر رہ تھا اور یہیں بر منقر طور سے لکھ دیا ۔ کیا یہ ابن خلادن جیسے ماحب جلم امام اصول تاریخ نویس سے ممکن ہے ؟ کرحس داقعے کوجہاں لکھنا چلم منے وہاں
تو سنگھے اور دو سری جگر محض منمناً لکھ ویے اور اہم واقعے کوفی ایم بنا سے اور اور عنوان اور اس کے ماتحت کی بودی فیرا ہم کواہم ! دیسا کھی نہیں ہوسکا۔ یقیناً یہ عنوان اور اس کے ماتحت کی بودی عبارت جعلی ہے جو تاریخ ابن خلاون میں واخل کردی گئی ہے دونوں واقعات کی جارت جعلی ہے جو تاریخ ابن خلاون میں واخل کردی گئی ہے دونوں واقعات کی جارت جعلی ہے جو تاریخ ابن خلاون میں داخل کرنا شکل تھا اس لئے بعد واب واقعات کی جارت انگ انگ مرا کے کی میان کا دکر منمنا کر کے برغم خود دونوں کے ذکر سے مبکدوش کو اصل داقد قوار وہ کر میسلے کا ذکر منمنا کر کے برغم خود دونوں کے ذکر سے مبکدوش

علمائے وقت سے بادب معذرت میں نے جو کھے بی ع من کیا ہے ایک دکھے دل کی آوازہے۔ مجھ کو نہ اسلات سے عداوت کی کوئی دج نہ موجودہ علمائے کوام سے خواہ مخواہ مخالہ منا لفت کرنے کا کوئی مدب ۔ میرک معلومات ساری کی ساری امنی اسلان کی تعمایت میں ۔ امنی اسلان کی تعمایت میں ۔

بندهٔ همت اسل فم وآن سفل نیم کخورم من مک و باز مکدا*ن سشک*نم

مگرافسوس پر سبے کہ میں مجبور ہوا اور مجبور موں کہ اسلان جیسے پینے حمنین اور لیے اسلان جیسے پینے حمنین اور لین اسا تندہ وشیوخ کی غلطیوں کو ایماناً و دیا تا تا غلطیاں کہوں ۔ ان کی لفزش کو لفز مشیں مانوں 'ان کی صحیح رمنماٹیوں کا آباع کروں اور ان کی خطاؤں سے خطام و شے کا جیب علم الیقین موجائے تواس کا معبی اتباع نزگوں اور غلط تا دیل کھیے ان خطاؤں کو ثواب نز تما بت کوں میں ایک مسلم حنیف ہوں ۔ ایمی ذوا

احبادهم ودهبانهم ادبابا من دون الله كامعداق يننز كمسك كبى تياد نهیں موسکتا میں سلم موں مسلم رمنا چا متا موں اورسلم ہی مرنا چا متا موں -انشاء الله المستعان . كتب رجال كى بيس في كانى جمان بين كى بعد راويان احا و بیشدسے خوب واقعت ہوگیا ہوں .صدبیث کی کتابوں میں کس کس طرح مجوی مجوی مدینی بنابنا کر عالی اسنا دے ساتھ ملاحدہ نے داخل کر دی ہیں۔ان سے اجبی طرح آگاہ ہوں کا تبوں اور درا توں کی دخل ا ندازیوں کو مبی ایجی طرح جانتا مول - أس موضوع براورنيز دجال شيعه اورمنصوفين برميري تاليفيس بي اس ملية ميس في جو كيد عوض كياسي ده ايماناً اوراحتساباً اينا ايك فريضه سمجه كرع ض كردياه بعن عكر سبقت قلم سع بكد يزالفاظ فرور الحل سكف بي مكر وه محص جدبة حمايت قرآن ودب عن كمّاب الله ك فابيت جوئن من الكل میں ان کی وجہسے علمائے ناظرین مجد کو حبتنا جاہیں اُرا کہدلیں مگر میں سمے جو بكصرون كياب اس كو دياتاً واحتساباً بي ملاحظه فرما بيس كيونكه التذنعاك يحصور میں مجھے بھی حاضر ہو کران تحریروں کاحساب دینا ہے اور ناظرین کو بھی اس کے مطلطے اور ردو قبول کاحساب دینا ہوگا اور اسلات سے میں ان کی غلطیوں اور لغز شوں کے متعلق عرور سوال موگا اور ومنّما عین وکذا بین بھی عرورع منه قیامت میں ما فرکیے جائیں کے فسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ينقلبون اس سے بعدہم ان تمام اسلاف عماً ومحذثین اورمفسرین سے سلنے وعلت مخفرت كريتے ہيں كه الله تعاسط ان كى فعطيوں اور مفز شوں سے ورگز و خطئ اوران مح صَنات كا اجرمضاعف درمضاعف عطا فرماشے اور يجر ابنے سائے بھی خواشگارعفودمنفرت مول که ما ابدی نفسی مجدسے جو خلطیاں اور لغرشين اين جهالت وقصور فهم وغيره كى دجه ف موتى مول الله تعليام فرمايد ادر بيرتمام باظرين سم مع جى دعائے توفيق الفاف ، قبول حق اور

ردِ باطل كے ساتھ ساتھ معافے منفرت اور عفود وركذركرتا بول.

الله ما غفر لنا و لا خواننا الذين سبقونا بالايمان و لا تجعل في قلوبنا فلا للذين المهنوا وبنا الك روف رحيم ه واغفر لجميع المومنين والمؤنات والمسلمات الاحياء منهم والا موات انك سميع نجيب الدعوات برحمتك يا ارحم الرحمين اللهم النا المحقول التباعه وارنا الباطل با طلاوا رتمنا اجتناب رسالا تزع قلوسا بعد اذهد يتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب وصلى الله تعالى على سيدنا عمد واتباعه وصحبه وبالك وسلم واخر دعونا ان الجهد لله رب العلمين . آمسين يا ديب العالمين . آمسين

يا استدراك - صفي . م كاحات يه

سید بن العاصی نے سیدہ کا افریا سلیدہ کے اوا خریا سلیدہ کے اوائل یا وسطین اہل کو نہ کوجع کرکے حضرت عثمان کے جیجے ہوئے مصحف کوان کے سا مفہش کیا اور صفرت عثمان کا حکم سنا یا کرسب لوگ اپنے مصحف کواسی مصحف کے مطابق بنالیں ۔ فتح ارمینیہ وا ڈربچان کو الوجو فرالطبری سکتا ہے کا واقعہ بتاتے ہیں اس کے مین نہیں کرس ری باتیں سکتا ہو ہیں ہوگئیں یسکتا ہے کا وافریس ارمینیہ ویچے وقع ہوا ہے ۔ (البدایة والنہایة لابن اسیرہ شا جلیخم کے ویکھتے سے معلوم ہوتا ہے کہ محق ارمیدیہ ساسیدیں ووئی اور عبد الرحن بن ربعہ کی شہادت اوران کی جگرسان بن ربعہ کے تقرر بن ربعیہ کا تقرر سلیدہ میں ہوا۔ اور تقل مصاحف کا واقعہ سلمان بن ربعہ کے تقرر

کے بعد مواہے۔ صلیفہ بن یمان متو فی ملات مرفی مصلیع میں کو فد اور شام وعراق کے لوگوں کو قرآن مجید میں باہم اختلاف کرتے اور لوگوں کو طرح طرح سے پڑھتے ویکھا تو یقید تگ يبيل مجهدايا موكا، منع كيا موكاء دو سرك فيح يرطصة والوس سان كم سامني رط هوكم ان سے سنو اکرا تمام جست کی صورست ٹکالی ہوگی۔جیب وہ لوگ کسی طرح مزمانے ہوں گے توجیورًا فلیف وقت کوجر کرنے کی ضرورت مسوس کی بوگ - اوراس میں مصلمة محتم بوكيا بوگاريا مثا يدسشكه بي كے اوا خريس الحوں نے آكر حصزت عمَّاكُّ کوخبردی موگی محصرت عمَّانُ نے مستلہ میں اکا برصحابُہ جواس وقت مدینے میں موجودتے ان سےمشورہ کیا ہوگا اس کے بعدنقل مصاحف کا انتظام کیا ہوگا۔ تقلِ مصاحف کاکام بھی کو ٹی آسان کام نہیں ہے کہ مبینے دو مبینے میں ہوجائے۔ یس اگرجیبه ان سب دا قعات وروایات کوغلط اور یے بنیا دا وراختلاف قرائت کے قائم کرنے کی تمہید سمجھتا ہول۔ مگر مرد سست تو بجسٹ بیان کر دہ تاریخی حقا لق بے حقیقت ، بر تو قریش وغیر قریش کے جاننے اختلافات تھے ان کے مط کرنے میں اورایک بات منفح کرنے میں ہراختلاف کے فیصلے میں اور کھر فیصلے کے مطابق بہلے ایک مسودہ مرتب کر لینے میں اور اس کے بعد اس کی متعدد تقلیر کرنے میں كا فى وقت حرف بوا ببوكا - اس لخ اگرنفت لِ مصاحف كا سال منسَّده بر ابن خلدون نے نکھائے توکیا غلط لکھا ہے۔اس کے بعد مختلف مراکز میں ایک ایک مصحف يجبياكيا بهوكا بهوسكتاب كرملته مين برجاكه مصحف يبنيا بواوركوفي من يجي منتهم كاداخس یا سلسلیم کے اوائل میں پہنچا ہو۔ گریہ سب تا ویلیں اور توجیبیں توابن تجریرو ا بن جرك اس قول كوتسليم كرليين كے بعد بي كرفتح ارسينير مصلاء بيس بوتى ا البداية والنهاية بس مستدم كي من ابن اغير لكصة مين في هدن المسينة فقت ارمينيه اسى سلسيع ميس ارمينيه فتح بواج ه مشقا - ابن خلدون وابن اثير فے بقیناً ابن جر برکی تحریر می ضرور دیکی موگ ۔ اس لیے اس کے خلاف جمبی لکھا كر تحقيق اس كے خلاف ہوئى - اسى بنا ، پريس نے "تعين تاريخ نقل مصاحف" کے زیرعنوان ابن طلدون کی وہ روایت کہ جب سعید بن العاصی نے اہل کوف کے ساہنے حصرت عثمالُ کا بھیجا ہوامصحف مپیٹ کرکے سب کوٹکم دیا کہ ہڑخص اپنے صب ۱۷۰سے سورا تک

مصعف كواس كےمطابق بنالے اورا ختلافات كوبالكل مثادے اس وقست عبدالتدين سعور فن ايغ شاكردول كواس سفن كيا اورسب كواختلافاتك الع باق ركھنے كى تاكىيدكى وغيره مائيس حصرت عبدالشربن سعود برتهمست بيس جس كا شبوت يدبي كريه واقعب ببرجال من يع بلكواس كيم كي سال بعد كاسب -ا ورحصرت عبدالند بن مسعُّو د مشكره كم يبلغ بى كوفى سے مدينے بلا ملے كم تھے۔ مشئه ميں انھوں نے حضرت عثما أنْ كے ساتھ جج كىيا تھا اور تھير برابرمدمينه ہي ہي رہے۔ یمن گھوات واستانیں جمع قرآن بعہ دصدیق کی پیم نقل مصاحف بعہد عمّانی کی ۔ اور کھر برجگہ کے بوگوں کا آینے اینے مصحف کوصحف عمّانی کے مطابق بناليين - صرف إلى كوفه كحسب بدايت عبدالشرين سعود اختلا فاس كوباتى ركھنے وغیروکی صرفت اُس کی تمہیدہے کداختلا فاست قراُست کی تخم ریزی جوکو فہ یس طاحده عجمدنے کی اور کھراس کوایک تناور درخت رفت رفت بنا دیا وہ صیح ثا بمت مواا وراس كي سيح ثابت كرف كياخ حصرت عبدالشربن سعود كانام استعال کیا گیا۔

چونکدابن جر برخود ایک عجی اور شیع تقے بلکہ عجی سازش کے ایک دکن رکیسی تھے بلکہ عجی سازش کے ایک دکن رکیسی تھے ، اس لیے ایخوں نے فتح ارمینی کو سکت کا واقع رکھا تاکہ یہ سب داستانیں جو صفرت عیداللہ بن مسعود سے مدین ہے لیا آنے کے قبل کی مجھی جاسکیں اور ان باتوں کی نسبت عبداللہ بن مسعود کی طرف مجھی جا سکے ۔ صفرت عبداللہ بن مسعود کی جربہتا ناست اس مسلسلے میں کو فیوں نے کئے ہیں ۔ ان می سے معمد کا ذکر میری کتا بجم قرآن کے صفح میں کو فیوں نے کئے ہیں ۔ ان می سے معمد کا ذکر میری کتا بجم قرآن کے صفح میں کو فیوں نے کئے ہیں ۔ ان می سے معمد کا ذکر میری کتا بجم قرآن کے صفح میں کھی ہے ۔

## جمع فرا ک محمع فرا کن اورروایت برینتی کا بحران

روایت و درایت کی جنگ - دوایات کاخود با همی تصادم تعصّب ِ معاندان فی دخلوئے سفیہان کے کوشتے

النان آنھوں سے مبی سراب کے موج میں بھی دریا جیسی ہی دوانی دیجہ اب مرعقل سے کام لیا ہے سوج اسے کرید مقام تو دریا کا نہیں توسم کے لیا ہے کریراب سے وریا نہیں۔

کانوں سے انسان ہراج کی باتیں سناہے۔ ان میں سے کون ملنے کے قابل ہے اور کون روکر یہ کے فائق میں سے اور کون روکر یہ کے فائق میں خوج ہے اور کون باطل ، اس کوعقل ہی سے سمجھتا ہے۔ ہو من حق و باطل کی تمیز عقل کا کام ہیں، آنگھوں اور کا نوں کا کام ہیں، آنگھوں اور کا نوں کا کام ہیں آنگھوں نہائی روایت کا نوں سے انسان سنتا ہے۔ کا بوں میں مکمی ہوئی روایتیں آنگھوں سے بر مسل ہے۔ مگران سے صحیح یا غلط اور حق و باطل مونے کا فیصل عقل می کرسک تا ہے۔ مگران سے صحیح یا غلط اور حق و باطل مونے کا فیصل عقل می کرسک کے ایس کے روایات کے دوایات کے دوایات کے دوایات کے دولیات کی دولیات کے دو

جذب ك ماتحت مزارو مجول حديثي اورمكذه بروايتي بجيلا ركمي في اورسی با وست مواحد پنوں کے جمع کرنے ادر کمانی صورت میں مدوّن کرنے کا۔ جامعین امادیت نے ش نیک نیتی سے جدب ایمانی کے تحت جن جن میں مووه معمع سجعے یا قابل اندراج سمجھ سکے ان کواپنی کتابوں میں درج کرلیا جن كونا فابل قبول سمي ان كوميوار ديا. مرعامين اما ديث رصهم الله تعالي ك ياس و شياقة الرئيس بالت عقرك يه مديث ميرس ادريه الخلط وه اين غقل ہی سے تیاس و تنیین ہی سے ور یعے جس کومیسے سیمھے اس کومکھا اورجس کو غلطسميد اس كوميمورا - اس لئے كس جامع حديث نے يدقطعي دعوى بنيس كياكمون حدیثوں کو ممے اپنی کتاب میں درج کیا ہے وہ فطحی ولیقین طور سے میحج میں ان سی سے کوئی حدیث محمول منیں۔ جامعین احا دیث نے حدیثوں کے میسے اور غلط مونے کا ایک معیار قرار دیا جوحدیث اس معیار بران کے نزدیک پوری اتری امی کواندوں نے صحیح قرار دیا ۔ جومعیار پر بائکل ندآئی ، اس کوموضوع اور علط قرار سے كرميور ديا. ميسى وموضوع كے درميان مى كھ درجے فائم كينے اورقابل تبول مدینوں کی متعدد تسمیں قائم کیں مگر محتمین کا معیار عمومی را دی کی و ناقت ان کی صداقت لیم اور ظامری ورع و تقوی ہی را . وہ حدیثوں کے مضامین پر بہت کم عور کرتے ہتے جس کا متبع یہ ہے کہ مم صحاح میں بعض ایسی حدیثیں بھی د یکھتے ہیں جن سے وان مجیر جس کی حفاظمت کا دعدہ اللہ تعالے نے حود فرمایا ب اس كى محفوظ بتت يرحرف آلب بعض صحاب بعض امهات المومنين الها تك دخود رسول منتصل ليشرعاي ولم كاخلاق حسة مع ياك وصاف واس كونفساني خواستوں بودع خیوں اورا تتدار طبیری سے غبارسے آ بودہ کرنے کی کوسٹسٹ کی گئ

ہے ۔ایسی ایسی واجب الترک روایتیں عرف رادیوں کی ظاہری صواقت المجد اور دیائی زمدو ور س کو دیکھ کراین کا بول میں محدثین نے درج کرایس ۔

جمع قرآن مجیب مسعد متعلق متعناه روایتیں ہیں مثلاً:

نمرا - ابن مجرعسقلانی باب جمع القرآن صیمع بخاری کی مشرح کے سلسے میں فتح البادی میں مکھتے، بیں کہ ابن شہا ب زمری عبید بن سباق ہی سے روایت کرتے ہیں کہ رمول الله ملی الله علیہ دسم وفات بل گئے اور قرآن کسی چیز بریمی کھا ہوا نہ تھا - ابن حجرنے اس روایت، کو نوائدالد مرعا قولی کے دو اسے سے لکھ اپ الوکھی عبدالکریم بن الهیم بن زباد بن عران القطان الد مرعا قولی بہت مشہور محدث

گزیسے ہیں ان کی کم ت فوائدالدم عاتولی مشہود ومودف ہے۔ نمبرا ، ابن جریر طری اپنی تضییر رجلداوّل صلام ) میں لینے شیوخ کے ذیر ہے ابن شہار

ا ۱ ابن جریر طری ایسی تفسیه رخیدادل صفی ایسی بینے سیوح سے دیسے بن مها. نسری کاقول نقل کرتے ہیں کہ رسول اللہ مسلی اللہ علیہ وسلم دفات پا گیٹے اور قرآن جمع نہیں ہوا تھا جو کھے تھا دہ تختیوں پر یا کھجور کی جھال ہے۔

رمری می بعیدبن مب م سے اور وہ معرف ریدی باسے دریا ہے۔ بیں کہ جنگ مامرسی بہت سے معابہ حفاظ قرآن شہید مو گئے تو حفزت عرف کو بڑی فکر بڑی ، انہوں نے حضرت ابو برا سے آکرکہا کہ قرآن کی خبر لیجئے

اگراس طرح لڑائیوں میں باقی حفاظ قرآن بھی شہید موسنے ہے تو پھر قرآن باقی ہنیں سے گا۔ حلدسے جلد قرآن کو جمع کا فیکنے۔ حفرست الوکوٹ نے کہا کہ جس کام سمو رمول اللّٰدُسلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا ہم کس طرح کریں ، حضرت عمری نے کہا کہ

رسول التدسمي التدعليه وسم في ميس لي مم مس طرح كري ، حضرت عمره في بها له بهرمال ميكار خيرمزد رسع - باربارة كر حضرت عمرة حضرت الوبكرة كو معجمات م

مبعة توده بات سمجه كميّة اور داضى موسكة توحفرت زيدبن ثابت كوبُل كر حفرت الوبرونئ نه كماكرتم كاتب وحى مبع مو جوان صالح مو، تم يركسى طرح كى تهمت نهیں ہے۔ ہم اس کام کوانجام سے ڈوالو، وہ ارز گئے۔ یولے کجس کام کوربوالانگ صلى الله عليه وسلم في نهيس كيا . آب كس مرح كرنا جاسية بي اوركية عق كراكر بيمار المصاف كع بق مجد مدكت المجديدية اتنا بارند موتاجتناك جن قرآن كاكام مرك سن بارعنیم تما مکرحفرت الویرا اور حفرت عرظ کے باربار سم اے سے وہ بی اس کی عزورت محمد كليُّ اورجع قرآن بررامني موسكيُّ اوربيم مختى، تشيكري، كمال، جمال جو كجد جس کے یاس ملا ،جس پر قرآن مجسید کی آیتیں منتشر طور سے مکمی ہوئی متیں سب سے ے مے كر بوار ملاملاكروه مكف سك اور آخر معيفوں س قرآن جيدكو جح كر والا جب ك حزت الوكرة زنده سے ميعف ان كے ياس محفوظ يكھ كيے ان كى وفات سے بعد حرت برف کے قبض س آئے ۔ حفرت عرف کے بعد ام الومٹین حفرت حفصہ کے باس (النُدُجلَفَ كِيول) بِصِعَ مُسِعَدُ اس جَعَ قرآن كے وقت حفرت زيدبن ثما بست فوك سورهٔ توب کی آخری دو آیتیں یاد آئیں که وه رسول الته صلی الله علیه وسلم سے سنتے مقرمگر كسى دوسر مصيصه ياس ملى مذعقيس . آخر شرى المان مصحرت حزيد ياحضرت الوخريد الصارى سے باس مل كئيں تواك كوسورة و مرسى آخر سيس لكا ديا كيا۔ جيران دو آيتوں مح متعلق ید روایت می ب كاحظرت عرفض فرمایا كه اگر ساین آیس موسی توم ان کوایک مورت قرار دے کوانگ مکھواتے مگردوی آیتیں ہیں ( اس سے مجردی ہے) . آئزی سورہ برات حی اس سے اس کے آئز میں وہ دونوں آئیس ہوڑ کینے مصلقة زيدبن ثا بت شي سے كه ديا -

قبرا - بيرية مجى روايت بي كرحفرت الوكرة كوفود خيال آياكه قرآن كوجع كراية المورة و النبول من المرقة الكرفرة الموقد و المرقة المورة و المن المروه و المن المروه و المن المرود و المرود و المن المرود و ال

فمره ميم ميم بخارى بى ميں ير دوايت بمى موجودسے كرعد نبوى مىلى المدعليد وسلم

سی چارشخصوں نے قرآن مجید جمع کرلیا تھا اورچیا اول، نصاری تھے۔ ابی بن کوب معا فی بن جب ، نیدبن نابت اور ابوزید رضی اللہ عنهم ، اس کے بعدائی معتمون کی دوسری روایت حضرت انس سے ہے جس ایس ابی بن کعب کی عبر ابو در واکانام ہے ۔ اس روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت انس شرف فرمایا کہ ابوزید نے جو مصحف مکھ سااس کے وارث ہم موستے ، جمع قرآن کی اور جمی متعنا و ومحنقف روایتیں ویکو نی ہوں تو آ یب ابن است اور ابن ابی واود کی کا ب المصاحف کو دیکھ واید یہ بھی نے اس ابن است تا اور ابن ابی واود کی کا ب المصاحف کو دیکھ واید یہ بھی نے دیں ۔ کو دیکھ وارث کی بوجا میں گے اور جی چاہے کو دیکھ وارث کی بھینک دیں ۔

بیال فرمائیے جب زید بن نابت فی تین یاجار انعماریوں کے ساتھ لینے لینے لئے بہدی نبوی مسلی النَّدعلیہ وسم میں قرآ ن جن کر<u>جکہ تھے ت</u>ویقینًا (جا زمت سے کرجمع کیب موگاا درمصحت کی شکل می میں - کتابی صورت میں می جمع کیا موگا جمع کرسیسنے سے معنی حفظ کر لینے کے نہیں ہوسکتے اور کسی حافظ کے حفظ کا کوئی وارث بہیں ہتا حفرت انس المنظ بلينے جي حفرت الوزيد كے ككھے موثے مصحف ہى كے وارث موثے مقے مذکران سے حفظ سے ۔ توجب حصرت ویدبن ٹا بہت عہدبوی ہی میں براجانت نبوی صلی الله علیہ وسلم قرآن کرآبی شکل میں لکھ چکے ستنے تو حفرست ابو بکرا مرکسنے کے وقست انہوں نے میٹیوں کہاکہ آ ہب ایساکام کیوں کرستے ہیں جورسول التلام ہی اللہ على وسلم نے نہيں كيا؟ اس وقعت وہ خود اینا تکھا موامع عن اور سامتی انصار اوں كے تکھے ہوئے معنعف کیوں نہ لائے کہ بیصالعنے عہدنبوی سے براجا زمت نبوی کالٹنو علیه در مرکبھے موستے ہیں۔ سورہُ براُٹ کی وہ آخری دو آیتیں جو حفرست زیدط کویا د آ ری متنیل اورکسی سریاس نہیں ملتی متنیں مرف، نن مید یا الجن مید انصاری سے یا س ملیں ، وہ فود زیدبن تا ست سے مصعف میں اوران سے سابھی الفراراوں کے مساحت س سورهٔ برأت سے آخرس ملی مونی علیں یا بنیں ؟ وہ دوآیتی علی

ایسی کمجس وقعت اتری ہوں گئ ، ہر صحابی کی دوح وجد کرنے مگی ہو گئ اور پہلی ہی بار من کر بلاا ما دہ حفظ خود بخود سر شخص کو یقیناً یا د ہوگئی ہوں گئ ۔ ایسی سرمایہ مسرت احد نازآ فریس آیتیں صرف زیدبن ٹنا بہت کو یاد آئیں ؟ اور عرف ختر پر یا الونز میر کے یاس ملیس ۔ تعجیب سے ۔

یہ روایت جی قرآن مرف بن شہاب زہری روایت کرتے ہیں۔ وہ بحی مرف
عیدبن سباق سے اور وہ مرف حفرت زیدبن نابت فلے سے ، حفرت زیدبن نابت فلے عیدبن سباق سے ، حفرت زیدبن نابت فلے دونت بروایت سیم سفتا سہ یا سمتا ہے کہ سمالیہ میں ہوئی متی اور عبیدبن سباق کے شال خودامام بخاری نے کمیرمیں لکھا ہے کہ سمالیہ میں ۱۸ برس کی عمریس دفات یائی یعنی سنے سے بین مونت کے برس سے نیوبن نابت فلی دفات کے دوبری بعد سب سے نسیس تول جو حفرت زیدبن نابت کی دفات کے بارے بیں ہے وہ سے ہماکا ، اگراسی کا اعتبار کر لیاجل خبیب بمی حفرت زیدبن نابت کی دفات کے دات برا اس کے دفت عبیدبن مباق جاریا بغ برس سے ذیا دہ عربے بنیں مقمرت ایک بنا برا اس کا اعتبار کر لیاجل خبیب بمی حفرت زیدبن نابت کی دفات اسم دا تعدجی قرآن کا حضرت زیدبن نا بن سے بیان بھی فرمایا تومرف ایک بیار باغ برس سے نبین حتیٰ کر لینے ساجزادوں سے بمیں منین برس کے بیعے سے کمی دو مرب سے سے نہیں ، حتیٰ کر لینے ساجزادوں سے بمیں منین برس کے بیعے سے کمی دو مرب سے سے نہیں ، حتیٰ کر لینے ساجزادوں سے بمیں منین برس کے بیعے سے کمی دو مرب سے سے نہیں ، حتیٰ کر لینے ساجزادوں سے بمیں منین برس کے بیعے سے کمی دو مرب سے سے نہیں ، حتیٰ کر لینے ساجزادوں سے بمیں منین برس کے بیعے سے کمی دو مرب سے سے نہیں ، حتیٰ کر لینے ساجزادوں سے بمیں منین برس کے بیاں بھی کی کوئیل میں سے بات آ مکتی ہے ۔

حسرت عثمان المسيح عهد خلافت ميں بقول ابن مجر سفيل ميں اور بقول ابن مجر سفيل ميں اور بقول ابن مخر سفيل ميں بوقاريوں سے اختلافات مثانے سے بيغ متعدد مساحت ، عكم انتمانى كا تبوں نے تكھے اور ايك ايك مسعف مختلف شروں ميں بيھيجے گئے كم مرشخص اى مصعف كے درست كر ہے اور جس نسيخ ميں زيادہ استون مواس كو نذر آتى كر ديا جائے . يہ دوايت بي عرف ، زمرى بى سے بے ادروہ عرف حفرت انس تناسك دوايت كرتے ہيں ، اس دوايت بير بحث تفقيل طلب اور وہ عرف حفرت انس تناسك دوايت كرتے ہيں ، اس دوايت بير بحث تفقيل طلب اور وہ عرف حفرت انس تناسك اينے رسالہ جن قرآن ميں كربكا موں ، بهاں آنا دكيا دينا

کافی ہے کہ اس روایت کے را دی بھی نہما ابن شہاب نہری ہی بی اور وہ مرف حزت انس شعبے اس کی روایت کر مہے ہیں مذکوئی دوسرا محابی روایت کر تلہے شرکوئی دوسرا تا لبی، اور جمع صدیقی کی روایت تویقینا مجوثی ہے۔ اس منے کہ عبید بن سباق کی روایت حصرت زید بن ثابت تاسے غرم کن ہے

آلقان بس بيرك جيب حفزيت عثمان فنسنه متعدد مساحعث متعدد دلكول كو لكصف کا علم دیا توان میں حفرت زیدبن تا بت مجی تقے یہ چ کرانساری تقے مدینے کے بہتے واليے؛ اس لئے معرست عتمان یو سنے تویش می کا بھوں سے فرمایا کہ اگرزید سے اور کم لوگ سے امل دیون میں کچھ اختلاف موتو قربیش مکی رہم الخط سے مطابق تکھنا یعنی مدینے کی دہم نداختیار کرنا اورند ابل مدید کے محاومے کا اتبا حاکمانا مگر مفرست نبدو نے اس وقعت یہ نرکھاکر بعول ابن شہاب زہری ، عبیدبن سباق جومیسفے معزست الوبکر تنسفے محصواسف ستقے وہ پرسے ہی محصے ہوئے ہیں وہی صحیفے بقول زمری وعبید محصرت الو کرا سکے بعد حفرت عرظ كو مد عق حفزت عرض ك بعد معزت عنمان و كومدناجا بيس عقد مكر بلاوجرادر بلاكس التحقاق كے دہ مجمعنے حصرت ام المومنین حسفیہ سے باس بيلے كئے بعدوالوس في باتين بنائي بين اور بالواسيل اور بالاستدا مكه ديا سي كر حفزمت عمر كي وميت تقی کہ یہ سیسفے حفرمت مسنسٹڑ کے یاس بھیج دینے جائیں جو محف فلط ہے وہ سیسنے معرت عراف كى ملك نرعة ميت المال كى چيز عقر . حطرت عرف كو بيت المال كى چيز يربغير مشوده محابرالیں دمیست کردے کا کوئی حق نہ نتیا ا وربعدو اسلے خلفاء کوان سحیعؤں سسے محوم دکھنے کی کوئی وجہ نہ تھی - مذحفرسنٹ عمریخ ایساکا م کبھی کرسکتے ہتھے -در حقیقت رمول الشرملروسلم جراکتیس وی مصرفران مجید مکھوا سے

۱ : حفزت زیدبن تابت شنے کما بت جنگ بدر کے مکی قریبٹی قیدلیوں ہی سے سکھی نتی اس سے تولیش کا تبوں اور زید کے مدمیان املاد بنرہ کا اختلاف بھکن ہی نہ تھا۔

منے تریباً تیرہ برس نک مکرمرس بجرت سے پہلے جوحفرات خلفائے اثمین ادر دومرے صحابے سے آپ کھوانے کہے وہ میمنے ایک مسندو تیجے میں محفوظ مکھے جاتے تھے۔ بحرت کے دقت وہ مندو تجہ میں آب کے ساتھ آیا تھا۔ جب محرت سے بدرسبیدنبوی بن مئی آوانصاری محابہ کا کوئکم مواکد وہ سی موریس لینے یاس بھی مکھ رکھیں ،سبجہ کے ایک ستون کے پاس دہ صندہ تجہ لاکردکھ دیا گیا تھا ۔ برابرا لفداری محامِ مجد میں بیٹ کران محیفوں سے جورمول الله ملی الله علیدوسلم کے تکھواستے ہوئے ہے ۔ اس صندوقیے سے نکال کراس سے نقل کرکے اپنے یاس رکھ کیستے ستے اور پیران معینول کوائ مندو تجيمين ركوي تقيق ادرده مندو تي بابراسى ستون كع ياس دكما دمتا عما اسى لئے اس ستون کو اسطوانۃ المععف کہتے ہے ۔ عدیثوں میں اصطوانۃ المعیف کا ذکر جمی ہے اور صفرت زیدبن تابت فلے یہ حدیث ہمی مشہود ہے جومت درک حاکم وغیرہیں بے کہ ہم لوگ ( یعنی انعمار ) رمول التُدمسل السُّر ملے میں رقوں سے خرآ ن جع كرتے تے علم يعديث نقل كركے تكھتے ہيں كاس س اس بات كى واقع وكيل ے کر قرآن عدنہی ہی میں جن ہوچکا تھا۔ ( مشدد کے جلد ا صال ۱۲)

کال تو یہ ہے کہ اتفان جلداول مث میں تکھا ہے کہ میں سے بیلے جس نے ممالی مق میں الدقتین قرآن مجید جن کیا وہ سام مصلے ابی خذید سے انہوں نے فر کھالی متی کرجب بک قرآن مجید جن کیا وہ سام مصلے ابی خذید سے انہوں نے فر کھالی متی کرجب بک قرآن مجید جن کہا کہ اس کا آس وقت تک چا در نہیں اور ھیں گے۔ اس کے بعد معالی شام میں معنوں نے کہا کہ ایر میں اور ھیں گے۔ اس سلٹے نام مسلس سے اس کو گول نے اس کو نام سے نام کو نام سے نام کو دہ لوگ میں معنون دکھا جا سے تو دکھی تھی اس کو دہ لوگ مسلس معنون دکھا جا سے تو دکھی تھی اس کو دہ لوگ میں معنون دکھا جا سے تو مسلس نے اس کو بیس نے کہا کہ میں نے قرآن مجید جن کرنے کا کھی دیا تھا۔

ان میں سے ایک سالم مولیٰ ابی خذید مجی ہول ، (کیا حضرت ابو بھڑ نے متعدد لوگوں کو انگ انگ قرآن جمتے کرنے کا حکم دیا تھا ؟ تمنا )

حيشه مين كون سى كما ب عنى ، وآن جميدى مثل جس كوابل حبشه مصحف كمت منے ؟ كيا حديثوں ميں خود مصعف الما نفظ موجدد منس سے ؟ با قيات الصالحات والی حدیث شکوۃ فصل موم مد٢٠ میں ان چيزوں کی فہرست بتائی گئی ہے جن کا تواب مرت سے بعدیم برابرایک مسلم کوملا میت کا-ان چیزوں میں مصحفاً ورث میمی مذكور ب يدى مرت والاايا مععف ميراث مين جيوركيا اوراس ك وارث اس معنف میں اس کے بعد پڑھتے سے تواس کو دار تول کے اس معمعت میں پڑھتے بہتے سے مى ثواب بلابرملمة سيع كا-جس سع صاف ثابت بوتلسيت كمعبد نبوى سيرمحا بشراد يغو رسول التُدْصلى اللهُ عليه وسلم قرآن مجيدكومصعف كِنت حقى اسى يف جس ستون كے ياس عدينوى سي مصحف بوي والامسندوتي رسا عفا اوراك ك سليف السارى محابراسى مسحف سے قرآن مجیدنقل کرکیسے لےجایا کہتے تھے ۔اس متون کومحا پڑ "اسطوا شر مسعف " بى كماكرتے تے . ير دوايت جو القان ميں موجود ب كرعد عثمانى ينى مظر سیں یا عبدصدلتی ہی میں حزرت سا لم انسے قرآن جم کر یسنے سے بعدص ابرسے مشورے سے اس کا نام مصحف دکھا گیا ،کس ور علط ہے .

دلیت : پہلے مناسب مضمون، میری ایک رباعی جی ملافظ فرما لیجیے:

چارہ ہنیں ہرجیند روایت سے بغیر مالؤ ند دوایت کو دمایت سے بغیر

تعلید ہے دات اور تحقیق ہے شمع شب کو منجلو شمع ہدایت سے بغیر

منا در سے میں جس میں ان میں منا دالگا ہے منا دالگا ہے منا دالگا ہے دالگا ہے۔

یور فرما کیے قرآن جید سے آفاز ہی میں فرمایا گیا ہے کا الم کے الکتب کا دیب فیدہ ط یہ کتاب ہے کہ الم کے الکتب کا دیب فیدہ ط یہ کتاب ہے کہ الحدید ہے کہ می تول ، کمی بات ، کمی واقد کو انسان اسی لئے مکھ رکھتا ہے تاکہ وہ محفوظ ہوجائے اور چیراس کے متعلق کمی طرح کا شک می قدم کا شبہ باتی مذہبے مگردیا کی کوئی کتاب ہر طرح

 ادر سمجا ین کو تعلیم نعاب بنیں کہ سکتے۔ کمآ ب کا دجود تعلیم کمآب کے لئے عزودی ہے۔ " یعلم بھر الکتب" فرمایا گیا "بعد شبہ مرا الکتب" فرمایا گیا ہے۔ معابہ کے باس کمآبی صورت میں تھے ہوئے مصاحف نہ ہے تو آبائیں کمآبی صورت میں تھے ہوئے مصاحف نہ ہے تو آبائیں کمآب وی کر بھر سنے کی تاکید کیوں فرملتے سنے؟ اور کیوں کہتے سنے کہ اعملاً و اعید تکمر حفلہ ما من القوان میں ہے وہ ان کو دیا کرو۔

جب بورا قرآن اتر جبکا اور سمارہ کے باس کتابی صورت میں آگیا جبی تو معابرہ آب صلى الله عليه وسلم سع يوجعت عقد كريم قرآن كمتن داون مس عم كري ؟ آبب صلى التُدعليدوسلم في تين دن سے كم مدست ميں حتم كرسف كى اجا زست مذدى حرافي جميدة ب كي عدم مارك ميس مكمل اورمرتب ومدد ن مي نهيس موا عما تو قرآن مجيد سے ختم کرنے کا سوال کس طرح بسیا ہوا؟ معابر المفرمیس مبی قرآن اسینے ما تھ میکھتے مع صیعین اور دو مری محاح و غرمحاح کا بول میں به حدیث موجود مے کہ دمول التُرْمسى التُرملِد ومَعَم محابِرٌ كوسفريس قرآن مجيدما عَ<u>د يمعن سع</u>ينع فر<u>مات</u> عقے کہ کہیں وشمن کے یا تقدید لگ جلہ ، اگر معابر اسمے یاس کما بی صورت میں قآن مجيد مرتب ومدون نه تعاتومعاية كس بيركوسغريس ساتحد بالتصق اورة ب ملى الدُّعليدوسم كس يعز كے سفريس سائقد مع جله في سب ان كومنع فرطتے منے ؟ قرآن مجیدی سانت مزلی*ں جن کوصحابہ ا* مانت حزب کہا ک<u>ہ تے متے</u> خود رسول الترصلي الشرعيد وسع كي مقردكرده بي - آب ملى الترعيد وسع خو دا درآب صلی الله علر وسم سے معابرہ سفتہ وارستم ای حساب سے کرتے ہے۔ اگر لورا وال مجید آ سیاسلی الله عبلهٔ وسلم سے عہدمبارکے میں مرتب ومدون ند موا متا تو پوسے قرآن مجید کے مانٹ حزب کمس طرح بٹائے گئے؟

ا بن جریرا پی تغییریں بینے سلسلہ اسا دسے ما تقصرت واثار بن مقع سے

دوایت کرتے ہیں کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسم نے فرمایا کہ تورات کی عگر مجھ کوسات لمبى لمبى مورّىي مليس ( يعنى سوره بقره سع موره انفال يكب) جن كوآ ب ملى الله علیدوسم نے کستیع طوال فرمایا اور فرمایا که زبور کی جگر مجد کومتا فی مطے اور رمشين انجيل كى جگر بر- (سويا موسے كه زيا وه آيتوں والى سورتوں كو مشين كيت بيس ا ورسوسے كم آيتوں والى سورتوں كو مثانى ) اور سوره جرات سے آخر كك يعنى ساتوي مزل كى سادى مودنول كوموره جرات لكا كرمفس كيت بير . مديث كا مطلب يه بے کر تورات، زبور اور انجیل کا نغم البدل بھی ملا اور پھراس سے فاضل بھی ملا۔ قرآن مجيد كى مورتون كى ية تقييم اوران قسمول كمه نام السبع المطوال المشين المتناى اور المعتصل غود رسول المتصلى التدعيدوميم كى زبان مبارك سيصما برنان مسنے اور صمابہ اسے حدیثوں میں روایات سے در اسے ہم مک بہنچے ،اگر قرآن مرتب مقل عمدنبوی می میں نہیں موجیکا مقا اورسودتوں کی ترتبیب اس زملے میں فائم مذرو لکی متى تواكيب سوج ده سودتون كوجيا رقسمون بركس طرح تعتيم فرمايا كيا؟ اورانهيس بودتون کے حساب سے سامت مزب یعنی سانٹ مزلیں کس طرح مقرد ہوگئی متیں ؟ جن کو يا و مكف كمسية " في بتوق "كالفطرمنالياكياً يعنى بيني مزل في سوره فاتحديد شروع موقی - دومری م سوره ما تدهسے ، تیسری نی سورة يونس سے ، چومتی ب بنى امرأئيل سے ، يانچوي سن سوره شرائسد ، جيسي وسوره والقنفت سے اورساتویں ق سورہ قاف سے سروع موكرسورہ ناس پرختم موتى ہے ـ سوره تافسے پہلے سورہ جرات ہے سورہ جرات لگا کربوری ساتہ یں مزل کومفصل فرمایا گیاہے۔ انہی سات منزلوں سے حساب سے عدد موی ہی سے خود رمول اللہ صلى التشويل وسلم أورمها برا بهفته وارتلادت كرك يوسي قرآن مجيدكا مرمضة ختم كرت عقد ايك مديث ميں يرجى آيا سبے كرجس كودات كو ايا اورب پڑھے كا يا لوراكرف كامو بقع منصله وه اكردن كوصبح اورظهرك درميان ابنا عزب يورا

كرمے تواش كو دى تواب سلے گاہورات كو يڑھنے كومليّا۔ صحابرة س اكر ببت یوسے قرآن مجید سے حافظوں کی متی حافظ کی اصطلاح تو کئی صدی بعد کو بن ہے عدمعابه سع محدثين كوزمان تك يعنى جب تك روايات حديث اور تدوين احا دیشک مسلسد قائم د باجن دگون کو پودا قرآن یا د موّا شا ۱ن کو حشادی کها كست عق "حافظ بونكر الله تعليظ كانام بداس يؤممام اور اكابراليين ف كسى انسان كو " حافظ " كسايسندن كيا مكر بعدكو حديثين يا در كصن والول كومخين حا فظ كمنے لگے. جب مديثوں كے يا دكھنے اور ياد ركھنے كا زمار دلكيا تو تعرب اماتيں آ تھویں مدی سے بیسے عمیوں نے قرآن مجیدیا د رکھنے والوں کوحا فظ کہنا مٹروع كرديا ييمريد اصطلاح عام موكئ كتابول ميس حا فظؤمبى ادرما فظ ابن جرويزه ك ام مے ساتھ جو آیا" حافظ " کالفظ دیکھتے ہیں تواس سے مراد صافظ صدیت ،ی بعد اگرجيم مرحا فظ صيت حافظ قرآن مي عزدر موتا غفايجس دادى حديث كوقرآن مجيد ياد مرموتا مقا، عدين كيت مع كرور أن ميديا دنسي ركمتا وه حديث كيا ياديك گا اسماءالهال می کتابون میں بعض را ویانِ حدیث پربصورت جرح پر الزام عالد كياكياب كريد بورا قراك ياد نهيل ركفتا ما- ايس راديول كى حديثين بول كرفيين محدثین متامل ہوتے کھے۔

مختصریہ ہے کہ قرآن بحید کا بی صورت میں عہدِ نبوی میں مدوّن و مرتب باسکل اس ترتیب سے خاجی طرح دیا نے اسلام کے مرسیحے مسلم کھر میں آج موج دہے۔ اور مرمحابی کے کھر مرد عورت ، بوٹر سے ، جوان ذی تفور بچوں اور بچیوں کی روزانہ تلاوت میں عنا۔ اس کومعمف عثم نی کہنا اور حفزت عثمان تو کوجام قرآن کہنا منا فقین عجم ، دشمنان اسلام کے جھولے پراپیگنڈ سے کے سبب سے ہے۔ بہلے تو منا فقین عجم ، دشمنان اسلام کے جھولے پراپیگنڈ سے کے سبب سے ہے۔ بہلے تو ان عجمی منا فقین مے تابیاں کا لبا دہ اوٹر ھرکو ، راویان صدیت بن کرعد نبوی سے جو آن مجید قرآتا ، تلاوتا ، کا بتا ، حفظ اور تعلیماً مرحی تیت سے بے مثل تواتر کے قرآن مجید قرآتا ، تلاوتا ، کا بتا ، حفظ اور تعلیماً مرحی تیت سے بے مثل تواتر کے

ساته مرمحابی، برالبی، مرتبع بالعی کے گھریں جلاا رہ تھا اس کومصحف عثمانی مشہور كيا تاكم سلمالؤنكا أيك فرقد جو حضرت عثمان السيع عنا دركمتاسيد اوركوف ، بعره اور مصرس جوحفرت عمان فر مع قاتلین کے ذریات ہیں وہ قرآن مجید سے عقب بمت نگیں . اُ دُمر قرآن مجیدسی اختلاف قرانت کا پرو بیگنده جاری کرسے کوفسے تحاراون كاجال بيسيلانا منروع كيا اوربيلى مدى سيختم موفي سيربعدمات فارى بمی شاہیں ان میں سے حفص بن میمان الکوفی جوسا سے محدثین کے نز دیک الالفاق متر وك الحديث، والمب الحديث، يز تقر، منكر الحديث اور ماوي مومنوعات عمّا جس كوابن خواس مے كذاب كما اور ابن معين في مى كذاب كما اور ابن حال نے لكهاكه بيراسا وحديث ميس الث بيست كرديتا عقاا ورمرسل كومرفوع بنا دياكرتا عقا. کسی کی طرف اس متواتر قرآن مجید کی قرأت منسوب کی اور دو سرے قاریوں کو ثقة تواردیا مگریخ نکراس متواتر قرأت کواس کی طرف منسوب کیا اس کفی قرأت میراس كوثقة ادراس كى قرأت كواصح بتايا يه تمعق موف كحفص بن سيمان جيسے مشہور يز ثقة كذّاب كى طرف بمار سے منسوب كرينے سے كوئى بھى اس وقعت اس متواتر وأت كوجيور تو در كانبير اس مع مشهوركذاب كوقرات سي سياا ورثق عمرالي ا در مقابلے سے لئے ممزة الر يات كوفى كو قرأت ميں بدترين قارى مگرمد بيت ميں ثقة مشهودكيا بعفس كى بيدائش سناك مى اور مزوكى سنث مدى كمى سے بعفس كى موت سندك مين واقع موفى اور جزه كى موت مدهله س.

عز من منافقین کوفرنے تو آن مجید کو مشکوک ومشتبہ بھر بھر میر متابات کینے کی محید المعقول کومشش کا بہت کوئے کی محید المعقول کومشش کی کران مفسدین کی آئی بڑی زبر دست سازش کس طرح کری دنیائے اسلام میں بھیل کردہی اور ساسے محدثین ، مفسر سنے اور فتہا ہے ان سے کذب وافع ادکوا مروا تھی اور معیم تمسیم کرلیا ، اور حزرت الو کمرمدیق اور معیم تمسیم کرلیا ، اور حزرت الو کمرمدیق اور معیم تمسیم کرلیا ، اور حزرت الو کمرمدیق اور معیم تمسیم کرلیا ، اور حزرت الو کمرمدیق اس می جامع قرآن میں ہر مُوسّع جمع قرآن کا وکر کرنے نے لگا اور حضرت عثمان الله کا تو لقب ہی جامع قرآن

بن گیا ۔ یہ شرمجھیے کہ حضرت ابو بکرت اور صخرت عشمان شکی اس جبوئی منقبت میں قرآن مید ہی کے متعلق محمید کی کس قدر منقصدت بنہاں ہے جن سے داوں میں قرآن مجید ہی ہے متعلق شکوک بیدا ہوں سے ان کو ابو یکرو ہم ' عثمان وعلی رمنی النام ہم کمی محبت کیا گام کے شکوک بیدا ہوں سے ان کو ابو یکرو ہم ' عثمان وعلی رمنی النام ہم کمی آئی ہمی قرر بان جائے ہے وعدہ حفاظت النائی مائن کی جمال میں جورف رفت دفتہ مسلان کے عقائد میں واخل ہوگئی اس کے باوجد قرآن مجد کے دائن محت مائن مقدس برایک ہوگئ اس کے باوجد قرآن مجد کے دائن

مِرْفِيْتُ آن جِنان ياتست تا ايندم كر بود آفت اب او نداند تركب حدِّ استوا

حفاظتِ ربن کی یودی بحث میری کتاب اعجازالقرآن میں ملاحظہ فرمانیے کہ منا فعین دملاحدہ وتمہان اسلام نے واّن مجیدرے خلاف <u>کیسے کیسے م</u>یکین محا ذقائم کے اور کیسے کیسے سخنت سے سخنت جمعے قرآن باک پر صدیوں مک کیے جلتے لیسے مگرالنڈ تعالیے کی معنا فلت بتی اور ہے کہ قرآن مجیداً ج مکب مرطرح محفوظ ے اس کا ایک ایک حرف ایک ایک نقط معوظ ہے۔ باتیں تو بہت بیں مگرایک ا بم ترین کام حیواد کریمضمون تکه دام مون اس لیت ترمذی و داری و فیره کی ایک عدیت کی المل عبارت و جمے کے ساتھ مکد کراس مفہون کو عتم کرتا ہوں جو حفزت علی اے مردى ہے - عن على سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سنتكون فتن ـ تحلت فعا المحترج منها يا رسول الله اقال كتاب الله فيبه تبايح حا قبلكم وخبرحا بعدكم وحكم صابينكم وحوالغصل ليسب بالهزل من توكه من حبارقصسه الله ومن ابتغى الهدى فى غيرة اصلاالله وحوحيل الله المتقين وحوالذكرالحكيم وحوالصراط المستقيم وحوالذىلاتزيغ به الاحواء ولاتلتبن الإلست ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق على كاثرة الرو ولا تنقضى عجا سبه

من قال به صدق دمن عمل به اجبراً ومن حكم به عدل دمن دعا اليه هدى العمراط مستقيم.

حفرت علی سے موسی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ سیں نے دمول الترصل للد علىدوم كويد فرمات موف سناك عنقريب فتن بيدا مول سے مس مرضى تواس سے مکلنے کاکیا ذرایہ برگا یا دسول الله و آب ملی الله علیه وسم نے فرمایا الله تعلی کاب اس س مہلسے اگلوں ی خریں بی اور تمہار \_ \_ بعدوالوں کی پیش کو گیاں ہیں - تمہلے درمیان ( بوج محرسے موں ال کے ) فیصلے میں ستول میعل ہے لا یعنی بات نہیں ہے۔ جس مے کسی جبار کے اور سے اس كوم ميوراً التند تعليط اس كوم لاك كرفيك كا ادرجس ف اس كے مواكس اور سے مداست جاری اللهاس کو گراه کرسے گا اور ده کآب الله کی معنبوط دوری سے اور ده عكمت والى نفيعت ب اوروه ميدهي راه سد اس سعنوا مش نفس ميس مجے مدی ہنیں بمید ہوتی اور زبانیں اس سے میر پھیریس بنیں بڑتیں علم دلے اس سے سیر بنیں موسلے ، کشرت سے پڑھتے ہمنے سے بھی یہ برانی نہیں اول اور شاس کے عجائبات نعتم ہوتے ہیں جس نے اس سے کچھ کھا تو سے کھا اورجس نے اس سے مطابق عمل کیا اس کا اجریا ہے گا اورجس نے اس سے مطابق فیصل کیا است انصاف کیا اورجس ف اس کی طرف دو مردن کو بلایا اس ف میم دمنمائی کی مسیر می راه کی طرف.



(مِي خُونُولاً مَا وَالْدَعْ أَلْ يَعَالَمُ مِنَا عَلَى كَيْمِعُنْ مِنْ الْوَكَ مِي مُعَلِّيضَا شَرِي كِيرِيا ورُولاً عَمِنْ كَي بِنِيدِ لِكُلِمُ الْعِنْ لُوكِي

نا کے نے تیرے صید مدجھوڑا ذمانے میں

دین کامدارتمام تریقین پرے میں وہ اصل و بنیا د سےجس پراسس کی یوری کی پوری عمارت استی ہے۔ یقین اس امرکا کرجس بات کوم دین کہتے ہیں وه بن شک وست الله ی طرف سے سے اگراس بنیا دسی وطرف می تزائل بیلا موجلے نے تودین کی ساری ممارت منعے آگرتی ہے اس میں مقول ہے ادربہت کا سوال بى بنين - مثلة بمارا إلمان بي كرالتُدتعلف في حضرت موى عليالسالم اور حضرت عسى على السام براين وحى نازل كى اوراصل وبنيا دسك اعتبارس النيس عمی وہی "دین" عطاکیا جو قرآن میں ہے ، اج یمودا در نصاری دونوں اس محمدعی میں کہ ان کے باس تورات اور انجیل موجود سے سیکن اس کے با وجود ہم ال کا اول كودين نبيس ملتق اس كى دج فاسر ادروه يدكه ان كتابون سي تغيروتبدل موجيكا سے اورم آج یقیی طور پر مہیں کہ سکتے کہ جو کچدان میں موجود ہے وہ قری سے جو ان ابنياً عليهما سسلم كى طوف نا زل موا تها كهاج سكتاب كدان ميس كهدياتيس تو ایسی موں کی جن میں ردوبدل بنیں مواران باتوں کو تودین ماننا چاہیئے، یہ تھیک ہے کہ ان میں کچھ باتیں ایس طرور موں کی سیکن جیسا کہ اور مکھا جا چکا ہے۔ دین مے جس معامل میں ورا سا بھی ٹرکٹ اور سنے بریدا ہوجائے وہ دین ہی نہیں رہ

مكتا اس من قرات والجيل دين كتابي نهي تسيم ي جاسكتين اس كے برعكس قرآن كريم محمتعلق بما دا ايمان جع كريه نفظًا لفظًا ، لوفًا حرفًا وفحدست والناس مك بعدم وس سع والله تعلي سف رمول الله ملى الله عليه وسلم يروحي كيا اور حسے دمول الندصلی النزعلیہ وسلم سے است کو دیا۔ اب سوچیٹے کہ اگرکس کے دل میں اس بجيز کے متعلق درا سابھی مشبہ بيدا موجا مے تواس کے فرديک قرآن دين كا صاحب بنیس بن سکمآ. اس کی چشیت می دری موجائے گیجوانجیل اور تورات کی ہے۔ عجى ساز شوں نے جہاں حقیقی اسلام کی حکر ایک بالکل نیا اسلام وضع مرسمے مسمانوں میں عام کر دیا اس کے ساتھ ہی انہوں نے بھیکے ہی چیکے الین کوٹ شیس بھی كيں جن سے ہرشفس كے دل ميں يہ مشبد بيدا موجلے كر وآن بھى اپنى اصلى حالت سی معفوظ نہیں رہا ۔ یراس سازش کا آنا بڑا جربہ تماجس نے فی الواقعہ وین کی عمارت كومتزان لكردياء اس مقصد سم لي انهون في توان كى جمع وتدوين كم متعلق عجيب عزیب داشانیں وضع کیں ا درا بنیں روایات کے مجموعوں میں عصر دیا -عَجِبى ساذستيس كيون ؟ ] سياس ميدان سي مسلمان كسي شكست كھانے مے بعد جیب اہل عجم نے دیکھا کہ ان کی فرطونی افواج قاہرہ اور طاعوتی اسٹی محکم الوں کے کوہ آرا بوم ویقیٰں (ایمانی طاقت) کومتز لاک کرنے میں کا بیاب بنیں ہوسکے تو ا نہوں نے بغاہر کسیمان بن کرمسیانوں کوان سے سرخیشری م ویقین ( قرآبِ پاک ) ہی سے محودم كرينے كى مثمان لى ، جوان كى توت كا اصل سنع تھا۔ اس كے لئے ان كى د شوارى يه يتى كرمسمان " حسيسناكتاب الله " كامدى تقايعنى اس كا إيمان تقاكراس كي تولوّل کاراز دین کی اتباع میں ہے جو قرآن کے اندسے اور قرآن کریم مرطرح محفوظ موجیکا تھا اس من اس کاکو فی لفظ میں اپنی حبکہ سے نہیں ہٹایاجا سکتا تھا۔ اندیں حالات عجم ازش نے یہ موچا کرمسمانوں کوقرآن سے ہٹانے کی ایک ہی صورت ہے اصودہ پرکم اپنیس ين دمول اكرم صلى التلاعليه وسم مع والهاز عش ب اس مع فاتده المعايا جلسك

اوردمول التُرْصلي التُرْعِلِيدوملي كا نام العرب مثر مود "كا عقيده بيدا كرك مسما نوب ے اسموں میں قرآن سے متبادل ایک دومرا دین سے دیا جلنے بیمانچ عجم مے ماریتی این ان کوستشوں میں معروف موسکئے مسلمانوں کی اکثر یت اس فریب بیس بہذیکی مركيراللك بندول فيوس سيلاب كاراستدروكما يا اكتاب الام سيلهام تما فعی سے ان لوگ سے مباحث اور منا الم وں کا تذکرہ موجود ہے ۔ عجم سے ان ما زخید سی محلات سب سعه طرا اعراض به براتا تما که اگراه دیث وروایات می دین تنیس تورمول الشصدی الشدعید وسلم سے قرآن کریم کی طرح ان کا بھی کوئی مستندمجموعہ مكھواكرامت كوكيوں مذ وسے ديا۔ اورقرآن كريم بى كى طرح ان كو عبى يا دكراكر محفوظ كيول مذكر ديا - اكر قرآن متن تها اور حديث اس كي كثرح متى ، اكر قرآن اجمال عقااور حديث اس کی تعصیل بھی۔اگر قرآن ایک ایسی کتاب متی جواحا دیٹ ہے منسوخ بھی ہو سکتی تھی اوراس طرح صدیت می فیصد کن بچیز محی توقرآن سے زیادہ احادیث کو محفوظ اور مستندمودت میں است کے حوالے کرنے کی عزددت تھی ۔ یہ آنا ٹرا اعرامن عماجس سي كلوخلامي آسان بنيس متى . انبول عد اس شكل كاهل يه موجيا كرخود قرآن ك متعلق ہی پرخبال بھیلا دیا جائے کر رسول النڈ صلی النٹ علیہ دسلم سنے اسے مبی محفوظ شکل میں امت کو بنیں دیا تما اسے بھی بعد میں آنے والوں نے مرتب اور مدوّن کیا تما اورجس طرح اصا دیت کے بیانات میں آب کو اختلافات نظر آتے ہیں ایسے ہی (معالالله) وآن کیم میں بمی صحابہ اور تا بعین سکے زمانے میں کائی اختاً فات موجود تھے جس طرح روایتیں خروا مدیں کد کسی ایک محالی نے بیان کی مساسی طرح قرآن کی آیتی می ایک ا مک و دوآدمیوں کے بیان برجع کر لی گئی میں وینر ذالک من الحرا فاند بیمانید اس مقصد ك ين انبول ف احاديث وضع كيس اوران كى عام تشريردى - يه دوايات اما ديت كم مجرون مين آح مى موحود بير - اص صن مين حافظ الوكر عبدالله ابن ابى داوُ ديدمان إبن التعديث سجسياتي كي شرقاً فاق كتاب "كتاب المعداده ف" إيكفامي ( ا- حاشِه انگيصقومِ الماحظهو)

ا ہمیت دکھتی ہے کیونکواس میں قرآن کریم سے متعلق ان تمام روایات کو مکما جع کر دیا گیا ہے۔ یہ روایتیں اکمژ صحاح ستہ اور دوسری مستند کتب روایات میں منتشر طور پر۔ معدود ہیں ۔

کتاب المعساحف ید کتاب الویم عبدالله بن ابی داود کی تعنیف ب من کاس پیدائش ستای و اورس دفات سلاس پیدائش ستای اورس دفات سلاس پیدائش ستای امام الوداؤدسیمان بن اضعف بحستانی ( جن کی کتاب سنن ابی داؤدسیات مترس شماری جاتی ہے ۔ آب کی کتاب المعاصف علمائے حدیث کے اس بہت متندکت بول میں شماری جاتی ہے ۔ جنا نجد اکر متعدمین کی کتابول میں شماری جاتی ہے ۔ جنا نجد اکر متعدمین کی کتابول میں شماری جاتی ہے ۔ جنا نجد اکر متعدمین کی کتابول میں شماری جاتی ہے ۔ جنا نجد اکر متعدمین کی کتابول میں اس کتاب کے حوامے صفتے ہیں ۔ امام ابن الجوزی نے ان کو ثقت کیری ما مون کے الفاظ سے یا دکیا ہے۔

رصفحه سرس کا **ما** شیر

ط ؛ اس کے معنی یہ ہیں کد دین مرف قرآن کے اندر ہی بنیس بلکہ قرآن کی مثل قرآن کے ساتھ ایک اور بھیز بھی ہے جسے روایات کہتے ہیں .

كتاب مد كرنهين آيا مكر لوكون في مذما ما اوركها كرامام ابوداؤ دكا بيشا اوركماب مماج ہو، یہ کیسے موسکتاہے۔ اخرا ہیں حافظ ہی سے حدیثیں بیان کر ایٹریں حبب یہ بغداد والس آئے اور اہل بغداد کو یہ واقعہ معلوم مواتو کھولوگوں نے کہا کہ سحسان والول سع مذان كر آسف بيل آخر كيم كابول كوسحسان بمواكيا كر وه حديثي سبحستان مصنفل كرك لائيس جوابن ابى داور دوال ميان كراسف عقدير احاديث جب بغداد کے حفاظ حدیث کے سلمنے پیش کی گئیں تو انہوں نے مرف چھ حدیثوں سِس ان کی تغلیط کی۔

يبربغدادس امام الواق كے نام سے يا د كيے جاتے تھے عوام ادر حكومت ميں ان کا ٹڑا مترام تھا اورمسجدلفدا دیں سلطان دقت سے ان کے لئے ایک ممبرنصب كاديا تفاجس يربيط كرير عديش بيان فرملت عقص عواق كع عامر مشائخ فيان سے حدیثیں لکھیں اور ان سے تحصیل علم کی لیکن کوئی ان کے مرتبہ کو بہیں بہنے مکا۔ مصنعت كماس مختقرتعارف كمح بعدم آب كوكرآ ب المصاحف كم جسته

جسته مقامات سے رومشنا س كراتے ہيں - سنتے جائيے اور مرد صنتے جائيے۔

تعوال كوحضور صلى الله عليه وسلم في جمع الله عليه وسلم في جمع كوايا اين مند كم ما تقوزيد

بن ثابت سے تقل کرتے ہیں کہ جس سال اہل ہما مرکا قتل ہوا۔ ابو بروا سفہ مجھے آدمی يمسيح كربلايا. وإل عرف معى موجود عقد الوكرة كيف كك كريد رعرف ) مرب ياس آن ا وسر کھنے مگے کہ قرآن کے قاریوں سے ساتھ قدل کی گرم بازاری موکئ ہے سمجھے و رہے کردو سرے مواقع پر بھی بہی گرم بازاری موا دراس طرح قرآن ضائع موجائے بری سائے ب كرواً ن كوجع كراو - س ف عرف س كها كروكام رمول الشرصلي الشوعلي وصلم في بنیں کیا دہ تم کے کرتے ہو۔ عرف نے کہا بخرا یکام اچھا ہی ہے اور اس یا سے لیں مجھ سے برابر کہتے سے حتی کہ جس جے رہے لئے اللہ نے ان کا خرح صدر کردیا تھا

میرا بھی منترح صدو کردیا اور میری دائے بھی وہی ہو کئی جوان کی تھی۔ ابو مکرو مجھ سسے <u> کمین م</u>نگے ، تم افرجوال اورعقل مندآ دمی ہوا در دمول النڈ صلی النڈعیلہ وسلم <u>کے لئے</u> وحی كلفة يب موريم تهيس منهم نيس محصة لبذاتم قرآن كونكه لود زيدبن ثابات كلته بي كر بخدا اكروه مجھے كسى بهار كوا بني حكر سے بثاكر دو سرى حكر في جائے كو كتے تو ده جھربراس کام سے زیادہ و شوار مرمونا۔ میں نے ان دو نول سے کماکہ جو کام رسول لللہ مىلى الدُّرْعلِد وسلمسل بنيس كيا ده كام تم يكس كرست بور الوكرة اور عرف كسف ملك كر بخدا يكام اجعابى ب جن بخد الوكرا اور المرافز بدار مجدس كت بصحتى كجس امر كيف ان دولوں کو مترح صدر موجیکا تضا مجھے بھی شرح صدر موگیا اور دہی میری رائے بھی موگی جوان دوبؤل کی داشے بھی بچنانچہ تکھنے کے لئے میں نے کا غذ کے طرکڑوں ، کھجور سمے یشمول، بتفرون کے مکرط در اور نوگوں کے سینوں (حافظوں) سے تلاش کرنا متروع کیا ۔ حتیٰ کدایک آیت جو میں حضور الله علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے ساکڑا تنا مجھے نہیں ملی یعنی لقد جاء کھر رسول من انفسکٹم (الآیہ) جنانچ میں نے اس کو ڈھونڈا۔ بالاکٹر خز میربن ٹابت سے پاس ملی اور میں نے اس کواس کی مورت میں

حسلیلق اکیار شکے نمانے میں اس اس ابن ابی داوُدا پنی سند کے ساتھ فتر آن کیون کو جع کیا گیا عودہ ابن زبیرسے نعل کرتے ہیں کہ جب بہت سے قاری قتل ہو گئے تو ابو بھر اور نیر ابن تا بت اس عراح تو آن ہی صابح موجل نے گا۔ آخر انہوں نے عراق اور زیر ابن تا بت اس کی کہ مجم کے دروانے ویو بھر جا وا اور جو شخص کیا جب اللہ کے متعلق کسی چیز پر دوگواہ بیش کرھے اس کو قرآن سے معلق کسی چیز پر دوگواہ بیش کرھے اس کو قرآن سے معلق کسی جیز پر دوگواہ بیش کرھے اس کو قرآن سے معلق کسی جیز پر دوگواہ بیش کرھے اس کو قرآن سے معلق کسی جین بر

(۳) امام ابن ابی داؤد این سندسے ساتھ عدد دیرسے نقل کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہم کتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ہم کو کہا تھا کہ اللہ میں اللہ میں اللہ میں سب سے بڑا تواب الو کم اللہ کو کہا گھ

معے گا اللہ الو کرا بر رحم فرملتے و می بہلے شخص ہی جس نے قرآن کو نوعین سے درمیان جمع کر دیا ۔

قرآن حدیق اکبوش خودج کیا

اورد حن ت نید نے نظر قانی فرملی کے سائے سالم ابن بی داؤ دابی سند

اور حن ت نید نے نظر قانی فرملی کے سائے سالم اور فارج سے نقل کرتے بین کہ ابو برصدیق نے تو آن کو کا فذات میں جع تو کر لیا تھا مگر زید بن ثابت شہد دی درخواست کی تھی کدان کو ایک نظر دیکھ لیں . زید ابن ثابت شے ہے اس سے اسکار کردیا حق کہ انہوں نے وی کرا دیا اور نظر فانی کردی ۔ یہ ک بین ابو برط کی دفات تک ان کے پاس دہی جو فرق کی دفات تک ان کے پاس دہی جو فرق کی دفات تک ان کے پاس دہی جو فرق کی دفات تک ان کے پاس دہی جو فرق کی دفات تک ان کے پاس دہی جو فرق کی دفات تک ان کے پاس دہی جو فرق کی دفات تک ان کے بیس دیک ہی منایا تو حفق نے ان کو شیف سے انکار کر دیا حتی کہ کمان کے بیس دہی دیں ۔ چن کی سے عہدلیا کہ دہ انہیں دابس کر دیں گے اور اس شرط کے ساتھ جھیج دیں ۔ چن کی عثمان شرے ان کو مصحفوں میں نکھ کرحف ش کو وہ کی بی دابس کردی اوروہ انہی کے عثمان شرے ان کو مصحفوں میں نکھ کرحف ش کو وہ کی بی دابس کر دیا اوروہ انہی کے بیس دہیں حتی کرموان نے لینے زمانے میں انہیں ہے کرھیا دیا۔

آپ دیکھ ہے ہیں کہ ایسے اہم واقعہ کے متعلق ایک بیان دو سرے سے
کس طرح حکما تاجار اسے لیکن بایں ہمہ یہاں کک کہا گیاہے کہ قرآن دمول التلاصل الله علی علیہ وسلم نے مرتب کرکے مہیں دیا تھا بکا حضرت ابو بکرصدیق شکے عہد میں مرتب موا

عمًا- اب ایک قدم اور آگے برسطیتے ۔

(۵) امام ابن ابی داؤ داِکِی مند کے مائذ یجیلی بن عِلاَمِن جع قرآن کاکام صدیق اکبونے نہیں بلکہ حضوت عرف نے شوع کیا اورعثمان نے تکمیل کی

بن حاطی سے نقل کرتے ہیں کرعمرا بن الخطاب نے قاّن کو جمع کرنے کا امادہ کیا اور اس کے لئے لوگوں کو نسطبہ دیا اور فرما پاکہ جس شخص نے دمول اللہ مسلی اللہ علیہ وسیلم سے کچھ بھی قرآن حاصل کیا ہوائسے ہماسے پاس لے تہتے۔ وگوں نے قرآن کو کا غذا

بمؤلكرى كالختيون براور كعبوسك بيطول يراكحه ركها فضأ اورعرف كم تنفس ساكوئي بيز اس وقست لک جبول نہیں کرتے معے جب کک دوگواہ گواس ندویں اس آنا میں عمر شہید ہو گئے توعتمان ابن عفان کھڑھے ہوئے اورانہوں نے دوگوں سے کہاکہ جس كم ياس كماب اللزكم كيد حصد موده بمايد ياس ك آسفه اوريه بجياس قيت مك كوئى يحز قبول بنيس كرت عصر جب مك دوگواه كواس مند مد دي جما يحفر لميد ابن ثابت آلے اور کینے لگے کہ میں دیکھ رہ ہوں تم نے دوآ یتیں لکھنے سے چھوڑ دى يى - يوجها كيا ده كون ى دوآيتى بن تواندوس في جواب دياكم ميسف ود رسول الشصى الشرعليدوسلم سع يه دوآيتين حاصل كي حيس" لقد جاء كمردسول من انفسكم عزيز عليه ماعنتم حريص عليكم بالمومنين روف رحيم " آخر مودت مک - اس پرعثمان شنے کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ وہ لؤں آیتیں المنڈ کی طرف سے بیں - مجمع مثمان منے خرزیہ سے پوچیا " بتاؤ ان آیتوں کو کہاں رکھیں خذید نے جواب دیا کہ قرآن کی ج مورت سب سے آخریں نازل ہوئی ہواسے ان آيتون سي سع ختم كردو - چنانچ سورة بلاة كورن سي دوآيتون معضم كر دياليا . ي يعت ، اب بات يهال مك يهنيا دى گئى كه قرآن كونه تورسول التُرْصى لله عليه وسلم نے مرتب فرمایا، مذہبی یہ مجدمد دیقی میں مرتب ہوا -اس کی ابتد وحفرت عراف كى اوروه يمى است ادحورا چوڈ كرشىد بوگئے . اب آگے بڑھئے ۔ عهد عثمانی میں قوآن میں اعتلافات (۲) امام ابن ابی داؤدابی مد مع سائقہ يزيدبن معاوير سيدنقل كرتے ہيں كرميں وليدبن عقبر كے زمانے ميں مسجدمين اس علق مين بينها مواتها جسس حضرت حديفه وارمنتهور محابى ا محمی تشرلین فرما من بسیدمین اس وقت رو کنے والے اور لولیس کے میا ہی فیزہ موجود نہیں تھے کہ یکا یک کسی میکا سنے والے نے یکارکراعلان کیا جوشخص الوروکی داشعری منا می قرانت پرخرآن پژهنتا مو ده اس گونندگی درمت آجلیشے جو ابواب کنده

کے پاس ہے اور جشخص عبدالللہ بن مستودی قرانت پر قرآن بڑھتا ہو وہ اس گوشہ كى طوف آجاف جوعبدالللك كمركى طرف سے اور وال دوآ دميون سي موالقو كى ايك آيت سے بالے ميں احتلاف بواتھا۔ ايك پڑھتا تھا" واتموا انجج والعمرية للبيت " اور دومرا برُّصْنا تَعاكم " والنوا الج والعمرة لله "هرت حذلینہ ف کو عصد آگیا - ان کی آنکیس سرخ موگئیں - انہوں نے فورا بینے کرتہ کو سمیط کربغل میں کیا اور سجد ہی میں کھڑے موسکتے۔ یہ واقعہ حفزت عثمان وسے نمانہ کا ہے اور خرمل نے لکے یا توامر المومنین میر سے یاس آئیں یا س امیر المومنین کے اس جاؤں (توسی اس سے متعلق ان سے کہوں ) کیؤنکہ تم سے پہلی امتوں نے ہمی ہی کچھ كيا تفا عيد آك براه كربيات كف اور كنف لك التدفي حفرت محدد ملى الترمليد ومنم ومبعوست فرمايا انهول في مومنين كوما تعد ال كرمنكرين سے قبال كيا حتى مم الله نے اپنے دین کو غالب کردیا بھراللہ نے محسم رصلی اللہ علیہ وسلم کواٹھالیا تو عرف كوهليعذ بنايا تو وه اسلام كے عين وسط ميں اترب (ا دراس كواعتدال برقائم كم ناجا إلى يصراللد في الكويم المقاليا تولوكون في يهرمنه زور ككور في كارح مرطرف جاده بيمائي مشروع كردى اس مع بعداللد في عثمان وكوفليغ سايا اور الله كي قسم وه وقت قريب بي كروك اسلام ميس وه جاده بيما في كري جليي تمام تحيي جاده بيمائيون كويستص جيور جائه.

ملم بين بارد التي المستودين من المستودين من المستودين من المستودين من الكوادى المراجع التقاب بير المراجع التقاب بير المراجع التقاب بير المراجع التقال من الكوادى المراجع التقال المراجع التقال المراجع التقال المراجع التقال الكوادى المراجع التقال المراجع المرا

کی چیز قرآن ہی ہے جسے تم سی سے کوئی قیامت کے دوز بنے ما تھ ہے کہ آئے۔

د م ) نیز امام ابن ابی دا دُ دابئی سند کے ساتھ عبیدالتندبن عبدالتند بن عتبہ
سے نقل کرتے ہیں کہ عبدالتند بن مسعود تنے زید ابن تنا بت کے بنے قرآن تکھنے کو ابیدند کیا اور کھنے گئے " لیے سلمانوں کی جماعت ، مجھے تو قرآن مکھنے کے کام سے انگ تھلگ رکھا جا تا ہے اور اس کی ذمہ داری ایک ایسے شخص نے لی ہے کہ بندا میں اسلام لایا تو وہ ایمی بینے کا قرباب کی صلب میں موجود تھا ( یعنی بیدا بھی بندا بھی ب

عور فرمایا آب نے کرجع قرآن کی مذعوم کومشنوں کے سعسد میں محالیہ کا ردمل کیا تایا جار الب اور ان کے باہمی تعلقات کوکس دنگ میں پیش کیاجار اسے ر و <sub>)</sub> نیزامام ابن ابی داؤداین سند کے ساتھ زربن جیش سے نعل کرتے ہیں كرعبداللذبن مسعود فيضف فرمايا الأسيس مصحفورملى الترعليه وسلمك ومن مبارك سے سترسے اور سور میں بڑھی ہیں اور زیدبن نابت ابھی یے معے جن کے سر بیددد ولفيس لهراتي را مرقى عليس ( بسرام ) ميز شقيق سيد نقل كرت بين كرعبدالله بن مسعدة انع كها " صن يغلل يات بماغل يوم القيمة " عثمان م محصكس ف وأت يرحرآن برهن كا حكم دم بسي بين. مين في خود رمول التُرمىلي التُدعليه وملم سے مسر سے اوپر سوریس برمنی بیں اور محدملی الله علیہ دسلم سے اصحاب جانتے بین کہ س ان میں کتاب اللہ کا سب سے بڑا جاننے والاہوں اوراگر مجھے معلوم ہوتا کہ کوئی شخص مجدسے زیادہ کتاب الندكوجانا ہے توس مغركر كے بى اس كے پاس جاتا۔ حضرت عثمان كعهدمين جمع قرآن (١٠) يمزامام ابن واودان تها زمری کی اسی موایت کونقل کر مے معدجہ ۱۱ میں گزرجیکی ہے ابن شہاب زہری سی کی دوایت سے انس ابن مالک انساری سے یہ اضاف نقل کرتے ہیں کہ آذر باليجان اورآرمينيد كے غزوه ميں ابل شام اورابل عواق جع موسف اور آبس ميں

انہوں مے ایک دو سرے کو قرآن منایا تواس میں بڑا انتلاف ہوا ا ور قریب موگیا کہ ان بیں کوئی فتنہ برپا ہوجائے۔جب حذیف ابن ایمان نے قرآن کے باسے میں ان سمے یہ اختلافات دیکھے تو وہ حفرت عثمان فرسے یاس مینعے اور کہا کہ لوك وآن كمه بالمصين برا اختلاف كرسيدين حتى كر بخلا ممصير الديث مورما بيري وه بمى اس اختلاف ميس مبتدلان موجا يُس عس مي يهودا ودنصارى مبتدلا موسيك بیں. یہ سن کر حضرت عثمان و بہت گھرائے اور انہوں نے حضرت حفعہ کے ماس آدمی بھیج کروہ معینفہ مکوایا جو ابد برائے کے مکمے سے زیدبن ٹابت فی نے جمع کیا تھا اور اس سے کئی مصحف لکھوائے اور ان کوملک کے گوشوں گوشوں میں بھیج دیا ہجب مروان مديد كا امير مواتواس في حضرمت حفقة محياس آدمي بميع كرده ميدفي منكوات يماك مروان نے حضرت حفق کے صحیفے جلا دیئے انہیں جلا دے ۔ اُسے سے اندیشہ تھاکہ مکھنے والے ایک دو سرہے سے اختلاف ڈکرنے مکیں مگرحفرت خفعدٌ مے انکارکر دیا۔ ابن شہاب کتے ہیں کو مجھ سے سالم بن عبداللہ نے بیان کیا کرجب حضرت حفدواكا المقال بوالوموان في حضرت عبدالله ابن عرف كي ياس سخى س ما تعمکلا کرمیسیاکہ ان معیعوں کواس سے پاس جیمیج دیں جانچہ جوشی لوگ حفرت حفقہ کے جناز ہے سے فاری ہوکر لو ملے عبداللد ابن عراضے وہ میصنے مروان کے یاس جمع ميت موان في ان كوالك الك كرك حلاد باس اندليت سع كم ان معيفولي كوفى بيزاس كمصفلات مذبوج حفرت عثمان في في لكما تما-

عدد عثمان میں قرآن کیسے جمع کیا گیا (۱۱) امام ابن ابی داؤد ابنی سد کے ساتھ
الوب سے اور وہ الوقالا ہے سے نقل کرتے ہیں کہ صفرت عثمان کی خلافت ہیں ایک
معلم کمی شخص کی قرآت سے معابات تعلیم دیتا عثما اور دومرامعلم دوسر سے خص کی قرآت
کے مطابق منبے قرآن بڑھتے اور آبس میں اختلافات کرتے ۔ حتیٰ کہ یہ اختلافات
معلمین تک مبند موسکتے اور لوگوں نے ایک دوسرے کی قرآت برت کغیر تک بڑوئ

كردى .حفزسنت عثمان وكواس كى اطلاح موئى توانهون في خطب ديا اوركها " تم وك مير سے باس موننے موستے بھی قرآن میں انقلاف كرتے مواور دومروں كى تغلیط کرتے ہوا جو نوک دوسرے شرول میں محصصے دور ہیں ان کی عللیاں اور اختلافات تواد مبى سخت بير. لير امحاب بم شمد ، اتفاق سے كام واور نوكون سمے لتے ايك (متعقة) امام (كتاب الله ) لكه دو- الوقلاب كتے ايس ك مجھے مالک بن انس منے بیان کیا ( یہ امام مالک بن انس کے دادا بیں )کہ میں ان لوگوں میں مشریک متعاجبہوں نے ان کو قرآن مکھوایا - اکٹر کسی آیت سے باسے میں انتلاف ہونا تھا. ا در کونی ایس آدمی یا د آجا تا تھا جس نے اس آیٹ کو منود رمول التدمسلي التدعير وسلم سع سيكها نفا ا وربعض مرتب وه شخص موجود بنيس موتا مقا یاکس دیمات میں موتا نفاتواس سے آگے اور تیمھے کی آیس لکھ لیتے متے اور اس آیت کی مبکر جیمور بیت مقے حتیٰ که وه شخص خود آجا تا یا اس کو بوالیا جا آیا تھا (اور اس سے پوچھے کر دہ آیت مکھ لی جاتی تھی) جب مصعف میکھنے سے فراغت ہوگئ تو حضرت عثمان وضع تمام شہوں میں مکھ دیا کہ میں نے ایسا ایسا کام کیاہے اور جو کھھ میرہے پاس تھا میں ہے اس کومٹا دیا ہے لہذا جو کیھ واس قرآن کے خلاف ہمہائے باس مورتم جي ابل كوملنا دو-

(۱۲) امام ابن ابی داؤ دابی سندے ساتھ مستب ابن سعدسے نقل کرتے ہیں کہ حضرت عثمان اللہ علیدوسلم کوئم سے کہ حضرت عثمان اللہ علیدوسلم کوئم سے جداموت ابنی میرہ مال ہی گزر سے ہیں مگر تم قرآن میں شک کرنے نگے ہو کہتے ہو کہ یہ ابنی دران میں شک کرنے نگے ہو کہتے ہو کہ یہ ابنی دران کو بین کا وران میں شک کرنے نگے ہو کہتے ہو کہ یہ ابنی دران کو بین کا وران میں میں سے سر شخص برلان م کرتا ہوں کو جس سے ہاس میں کتا ب اللہ میں کہ جس سے ہاس میں کتا ب اللہ میں کہ اس میں سے ہر اللہ در اسے میر سے باس میں کتا جس سے کوئی چیز ہودہ بالعزور اسے میر سے باس حق کا خدکا ورق سے کرآ آ کوئی چرا سے کا محکما سے کرا آ اسے میں طاق کرا آ ایس میں گرا ہے کہ آ نا جس میں طاقت کرا تا جس میں طاق کرا تا کوئی چرا سے کرا تا کرا تا

لكها بوا بوتا ، حتى كه اس طرح بهت كجه جمع بوكيا . مجه حضرت عثمان أند آيك اورایک ایک آدمی کوبل بلاکرقسم وسدور کرانهوں فی بوجینا شروع کیا کرکیا تم نے اس كودمول الشُّرْمسى التُرْملِدوسم سب مناسب كيا دمول التُرْمسى التُدعير ومرحق من يه كيم الكموايا عمّا ؟ وه شخص اقرار كرتا وهزرت عنمان اسس مع فارع مركة تولوكون سے بوجھا، تم میں سے بہترین کا تب کون ہے ؟ لوگوں نے کہا کہ رمول النڈ صلی اللہ مليروسم كے كا تب زيدبن نا بست ، ميرانهوں نے بوجها تميں لفت ع بى كابہترين مامركون اسع ؟ لوگول نے كماكەسىيدىن العاص يورت عمان النے كما مليك ے سید تکھوائی اور ندید تکھتے جائیں جنا پند زیدا بن ثابت اے قرآن عکما اور کئ قرآن مليها وران قرآ نور كوعمّان في في لوكور س بهيلا ديا . ابوقل بركت بيركوس فيعن امحاب عستندمسى التزعليه وسم كوكيت بوت سناست كرعتمان وسي ببت اجعاكام كيار (۱۳) امام ابن ابی واو داین دومری مسندسے مصعب ابن موری معالم ست ين كرحصرت عمان ينف إلى (ابن كعب ) اورعبدالله وبن ستود ) اورمعا و (ابنجل) كى قرأت كوسنا تولوكون كوخطبه ويا احد فرمايا: ابعى تمهاييد بي سي الله عير دسم كى دفات کو بندرہ سال موئے بیں اور تم قرآن میں اختلات کرنے تھے موسی برشخص پرلازم كرتا بول كرجس سمع باس مجى قرآن ميں سے كچھ مۇبجىسے اس نے خود رمول الديسط الشعليرة كم سے منا ہو' اُسے مرسے یاس ہے آئے۔چانچہ لوک کوئی کی تختیاں ، بڑی سے ٹکڑے كمجورى جمالين، حن مين قرآن مكها بواتما ، لانسك يوشخص مرا آ ، اس معقرت عثمان و بدجم يلية كركياس مع يركيدرول الدسلى الدهميروسم سع ماسع ؟ جير ا نہوں نے لاگوں سے یوجیاکہ تم میں سے فعیرے رین شخص کون ہے ؟ لوگوں نے معید بن العاص كا نام يا بيرلويها كرمهترين ماسركتابت كون عد ، وكون ند زيدبن ابت كا مام يا. آب نے فرمایا اچھا زيد كھيس اورسديد كھوائيں جنانچ كئي معمف كھے كية اوران كو مختلف متروى مس تعييم دياكيا مصعب بن سعد كيت بن كمي

نے می کونہیں دیکھاجس نے عثمان ٹنے ہے اس فعل پر عیب جینی کی مو۔ و مها ) امام ابن ابی داؤد این سسندسے سائت محد دابن ابی اسفال کیتے میں کد نوکس قرآن یر مصنے تھے اور نوبت یہاں یک آگئ تھی کہ ایک آوج اور اور م آدمى كوكتا مقاكر جركيدتو يرحتا ب اس سعة توكا فربوكي اس كى طور عثمان بن عفالً کوکی گئی توان سے دل پر بڑی گائی موٹی ا در انہوں نے قرلیش ا درانعسار سے بارہ آپہول كوجع كياجن ميں إلى بن كعب اور زيد بن ثما بت بمى سعقے اوران سب كواس محن ميں اکشا کر دیا جوحضرت عمر مح سمے مکان میں مقا ۔ اس مکان میں قرآن رہتا تھا .حضرت عثمانًا بھی ان لوگوں سے یاس آتے جاتے سنتے تھے محمد دابن ابی می کہتے ، میں کہ مجھ سے کٹیرابٹ ا فلح نے بیاں کیا جوان ہوگوں سمے لئے قرآن مکھنے والوں میں سے ایک تھے كه أكمر ان باره آدميول ميس اختلاف مرجا ما تفا تواس اختلافي آيت كوده موخر كرديا كرتے تقے عجد كيتے بي كرس نے كثيرسے بوجها كرتم لوك اس كو مؤخر كيوں كرديا كرتى مقے توانبوں نے تایا كہ یہ مجھے معلوم بنیں ۔ محسد كہتے ہیں كرس نے اس بارسيس ايك كمان بناياب تماوك اسفيقين نربناينا - مراكمان يب كرجي ان سيس كس آيت كے متعلق اختلاف موال مقاتوده رسے اس سے مُوخر كر فيق عقے كم دیکھیں کوئی ایسا آدمی مل جائے جوحفورصلی الله علید دسلم کے سائقہ آب کے آخری دور میں منزیک رہا ہوتواس آیت کواس کے قول کے مطابق مکھ لیں۔

قوآن کی توقیب حضوت عثمان نے قائم کی تقی ایم داؤد اور داؤد این مند کے ساتھ ابن بی داؤد این مند کے ساتھ ابن عبی اس نقل کرتے ہیں کہ میں نے عثمان فو سے کہا کہ تم نے سورہ انفال کو جو مثمانی میں سے ہے سورہ برا ست کے ساتھ کیوں رکھ دیا جا لانکہ دہ میں میں سے ہے اور بھران دو نول کو مبع طوال میں رکھ دیا ہے ایساتم نے کیوں کی بعثمانی نے بتایا کہ رمول اللہ مسلی السّد علیہ وسلم پر مختلف زمانوں میں مختلف عدد والی ہو تیں نازل ہوتی توکسی کا تب کو آہب بلا کر فرما نازل ہوتی توکسی کا تب کو آہب بلا کر فرما

فیتے کہ اس آیت کواسی الیی مورت میں رکھ دوجس میں ایساالیا تذکرہ آیاہے بورہ انفال ان مور توں میں سے جو ابتدا مدینہ میں نازل ہوئی اور مورہ برات ابکل انفال ان مور توں میں سے جو ابتدا مدینہ میں نازل ہوئی اور مورہ برات ابکل انتقال ہوئی ہے مگردو نوں کا قصد ایک ساہے۔ بچھے خیال گزرا کہ مورہ برات سورہ انفال ہی کا حصد ہے۔ حضور صلی اللہ میں وسلم کا انتقال ہوگیا اور مہیں آہا نے بربتا یا نہیں کہ آیا واقعی ہے اس کا حصد ہے بھی یا نہیں ۔ اس وج سے میں نے دونوں کو یکے بعد دیگرسے لکھ دیا ہے اور دونوں کے درمیان میم الله ارحمن ارحم کی مطر نہیں کے دیمیا وردونوں کو سبع طوال میں رکھ دیا۔

یہاں تک پرکہاگیا ہے کہ قرآن حفزت عثمان تنکے عہدمیں مرتب ہوا میکن یہ قرآن کس تسرکا تقااس کی با بہت بھی سن لیجیتے ۔

قوآن میں غلطیاں رہ گٹیں (۱۹) امام ابن ابی داؤد ابنی سند سے ساتھ عبدالاعلیٰ بن عبدالله بن عام قرش سے نقل کستے بن کر جید حفرت عثمان معمون افران مو سے اسے دیکھا تو فرمایا تم لوگوں نے بہت اچھاکیا اور فوب کیا مگراس میں کچھ غلطیاں مجھے نظر آتی ہیں جہنیں عرب لوگ اپنی ذبا لاں سے علیک کرلیں ہے۔

یبھیے ، قرآن عبدعثمانی میں مرتب تو ہوا میکن اس میں بھی غلطیاں رہ گئیں۔ اغلطیوں کو حفرت عثمان شنے ورست نہیں کیا بلکہ علی حالہ مہنے دیا کہ عرب خود ابنی زبان سے درست کرلیں گئے اور آ کئے بڑھیئے . درست کرلیں گئے اور آ کئے بڑھیئے .

( ۱۵) امام ابن بی داؤ دابنی سند کے ساتھ عکرمہ طائی سے نقل کرتے ہیں کہ جب حضرت عثمان اللہ کے باس کہ جب حضرت عثمان اللہ کے باس مسحف لایا گیا تواس میں انہیں کچھ فلطیاں نظراً میں ۔اس پرانہوں نے فرمایا کراگر سکھنے والا بنو بذیل کا اور سکھنے والا بنو تُقیمت کا کوئی آدمی ہوتا تواس میں یہ فعطیاں مزیائی جاتیں .

( ۱۸) سعیدابن جبیر سے منقول ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ قرآن میں چار حرف فملط ہی

المسائبون , ۹۹ ره ، ما والمقيمين ( ۱۹۲۱ ) من فاصد ق واكن من الصلمين ( ۱۹۳۱ ) ادر من ان هذان لساحران المراه ( ۱۹ ) تربرالوخالد كيت بين كرس نے ابان بن عثمان سے بوجها كرا سر والر المؤ في العلم منه مروا لمومنون يومنون بما انزل اليك وما انزل من قبلك والمقيمين المسلوقة داليوتون الزكوة (الآي) كيسے بوگيا - آگے اور يجھ دفع لايا گيا ہے اور المقيمين برنسب ہے - ابان نے جاب ويا كرير كاتب كى غلطى سے بجه بلاحصد كلم بيكا تما اس نے بوجها آگے كيا ككون - كلموانے والے لے كما المقيمين العلوة كمور اس سے وكھ كما گيا لكم دیا -

ر ۲۰) عوده کیتے ہیں کہ قرآن کی غلطیوں سے متعلق میں نے مفرت عاتشہ مین سے پوچھا ان ھذان لساحران اور والمقیمین العملوة والموتون الذكوة . اور والذین حادوا والصا شبون سے متعلق موال عقا . حفرت عالشہ میں نے کہا " بھیتھے، یہ کا تبوں کا کام ہے کہ انہوں نے مکھنے میں غللی کرڈوالی ۔

حضرتِ عَتَمَانُ فَ فَجو مصاحف لَكُمُولُكُ ان مِين سِد مدينه منودة اياس بن منوا كم مصحف سے مختلف مند اياس بن منوا كم مصحف سے مختلف مند اياس بن منوا بن ابى الجهم بيان كرتنے بين كر أنهوں في عثمان ابن عفان من كے مصحف كو بر مصاب اور انهوں نے اور انهوں نے ان كے مصحف كو ابل مدين كے مصحفول سے بادہ حرفوں ميں مختلف بيا ہے انہوں نے ان اختلافات كى تفعيل مكھ دى گئى ہے ، جواس نقش ميں واضح كر شيتے كئيں۔

| مصاحف اہل مدین                 | ا مام ريعني مصحف عثمان أ          | نمرتمار |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------|
|                                |                                   |         |
| ووحتى بها إبواهيم              | دوطني بها ابارهيم                 | ı       |
| سارعوا إلى مغفرة               | وسارعوا الى مغفرة                 | ۲       |
| يتول الذين أحنو                | ويتيول الذين المنو                | ٣       |
| ياايها الذين امنومن يرتدد منكم | يا ايها الذين امنوا من يريّد منكم | 5       |
| الذين اتخذوا مسجدا             | والذين آنخذوا مسجدا               | ٥       |
| الجدن خيرامنهما منقلبا         | الاجدن خايرا منها منقلبا          | ٦       |
| توكل على العزيز الرحيم         | وتوكل على العزميز الدجيم          | ٤       |
| وان يظهرنى الادض المنسأد       | اوان يظهوفئ الارض النسأو          | ^       |
| من معيبة بداكسبت               | من معيبة فبماكسبت                 | 9       |
| وفيهاماتشتهيه الاننس           | وفيهاما تشتمى الانغس              | 1.      |
| فان الله الغنى المعميد         | فانالله هوالغتى الحميد            | 11      |
| لايخان عقبلها                  | ولايخانءقبهما                     | 114     |
|                                |                                   |         |

ر ۲۲) اس مے بعدامام ابن ابی داور نے ایک مستق باب مختلف شھووں کے ہے جوھمیحت لکھے گئے تقدان میں باھی اختلاف تھا

میں اپنی سندوں کے ساتھ وہ اختلافات نقل کیے ہیں بوان مصاحف میں موجود سے
جو مختلف شہروں کے سے کھے گئے متھے۔ یہ باب کافی طویل ہے۔ بانظرا ختصارا ان
اختلافات کو بھی ہم ایک نقشہ سے ظاہر کیے فیلنے ہیں جس سے آپ کو معلوم ہو سکے
گا کہ حفرت عثمان دمنی اللہ عذبے مختلف شہروں سے لئے جو مختلف مصاحف تکھولئے
سے اورجن کا مقعد نہی یہ تھا کہ مصاحف کے اختلافات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم

کردیا جلنے وہ مقصد بھی پرمانہ موسکا اور ان تمام کوششوں سے باوجود مختلف شہوں کے مصاحف میں کافی اختلافات باقی رہ سکتے۔

| مصحف            | آیت                          | مفحف       | نبرنما آیت                          |
|-----------------|------------------------------|------------|-------------------------------------|
| يوه<br>کوفرو بر | وومتىبها                     | مديمة      | ا وادملی بها ابراهیم (۱۳۰۰)         |
| "               | وسارعواالى مغفرة من ربكم     | "          | ۲ سادعوا الی مغفی من دیکمر ۳/۱۳     |
| ,               | من يرقيدً                    | *          | ٣ من يَرْتُنَدِدُ ٢ م ٥/٥٠.         |
| كوفه            | لسنن انجانا                  | مدينه وهبا | ٣ المُن أنجُيُتنا ٣                 |
| كوفرجرم         | والذين أتخذوا مبجلأ          | مدينه      | ه الذين أغذواسبمداخوال              |
| ,               | خيرلمنها منقلبا              |            | و فيرامنهما منقلبا ١٨/٨١            |
| 4               | د توکل                       | "          | ٤ فتوكل ٢٦/٢١٤                      |
| ,               | اوان يظهر                    | 3          | م وان يظهرني الارض ٢٦٠ يم           |
| "               | فبماكسيت                     | مدينه      | ٩ ومااصابكم من معيب قريماكسيت       |
|                 |                              |            | 47/4.                               |
| 4               | ما تشتیمی الانمس             | 1 %        | ١٠ ايهاماتشتيميه الانفس ٢٠/١١       |
| 4               | فأن الله هوالغنى الحريد      |            |                                     |
| ø               | الايمان المان                | ے   و      | ١١ فلا يخاف عقبها ١٠٠٥              |
| كوفه            | نالىرقى يعلم                 | به ربقها ة | ۱۳ قل دبی یعلم ۲۱/۳ می              |
| ,               | الدائماادعوربي               | <u> </u>   | ۱۲ قلمانما ادعور بی ۲۰٫۴۰           |
| هره             | वौं। वाँ। वाँ                | بزروعا و   | ه، ربله ، ربله و بله صديد. و ۱۸ من  |
|                 | وصيسنا الانسسان بوالديه حسنا |            | م ووصيسا الانسان بوالديده بحسانا كر |
| ,               | -                            | Ţ          | (44/10)                             |
| >               | ماعملته ايديهم               | .   ا      | ا دماعمت ۲۰٫۲۵                      |
|                 | i                            | •          | •                                   |

|             |                                |           |                                           | <del></del> |
|-------------|--------------------------------|-----------|-------------------------------------------|-------------|
| متحفو       |                                |           |                                           | نبثار       |
| منينه وبعرو | ان تامْنِيمَ عُرُ              | شكودف     | مْهِل بِنظردِن الاالساعدُان تَكَارِّتِهِم | 1.*         |
|             |                                |           | النفتة (١٨١)                              |             |
| عاق         | وسيعلم الكفار ،                | مدين      | دسيعلم الكافر ١٣/ ١٣/١                    | 19          |
| 4           | جادُ باليعنات والذبر           |           | 1                                         |             |
| 4           | مانعلوكا الاقليل               | ثنام      | مانعلوه الاقليلا ٢٩٦                      | <b>†</b> 1  |
| *           | زين لكنيوس الشركين قبل اولادهم |           | زین ککٹیومواالمشوکین مشل                  |             |
|             | شُرُ كَانْهُ عَمْدُ            | ' '       | 1                                         |             |
| "           | واذ الجينكم                    | l         | واذا بُعاكم من ال مزعون 🔐 🍾               | 1           |
| ,           | شوكىيدون                       |           | تمركيدوني فلاتنظرون مارم                  |             |
| "           | ملكان بِنبيّ                   | 1         | ماكان بِلنَّتِي مِهرٍ،                    |             |
| 4           | هوالذي يَسَيِّرُكُمُر          | 1         | حوالذى ينشركع في المارد البحري            | 1           |
| 4           | كانواحم الشدمنهعر              | شا) دمجاز | 1 ' -                                     | Į.          |
| "           | والحب دوالعست                  |           | والحب داالعصف مراه                        | 1           |
| "           | وى الجلال                      | i         | تبارك اسم ريك دوالملال م                  | ŀ           |
| "           | وكلاوعدالله المحسنى            | "         | وكل وعد الله الحسنى ١٠/١٠                 | 1           |
| بعرو        | ريسله                          | i         | فامنوابانله ورسوله ۴٬۲۰۱                  | 1           |
| "           | تبجري تخبتها الانهر            | !         | تجري من بحتها الانهو ١٠٠٠                 |             |
| "           | وماعملته أيديهمر               | ſ         | رماهمات ایدیممر ۳۱/۳۵                     |             |
| 1           | وللمن أنجئيتنا                 | "         | ولِئْن انجانا من هذه سهر ٦                | 1           |
| *           | يحل سبعن ديى                   | 1         | قال سبعن دبی ۱۴/۹۳                        |             |
| 2           | قل بى يعلم لقول في السماء      | 1         | فالدبي يعلم القول في اسماء مردا           | 1           |
| ,           | قل دب احكعربا لحق              | . "       | قال رب احكعربالحق                         | 44          |

الوسطى المرست الويل موجا المسكة خوف سے واد ، فاد ، أو ويزو سك انعلدفات كوم في تصلاً نفرانداز كرديا سع.

- مجاج ابن يوسعن ف مصمفِ عتماني الله الله ابن ابي وادوس فابن روس محرما تقاعوف ابن ابي جيوس وصوح

میں گیادہ موقعوں پر تسدیکی کی

صے اللہ میں نقل کیاہے کہ مجاج ا بن یوسعٹ ثقفی نے لینے ذمانہ میں حفرمت عمّان دمنى التُدعند كيم معدن ميس كياره بكر برتبديليان كين بن كانعنس تيب.

| جاج بن يومف في تبديلي                          | بثما معحف عثماني،                     |
|------------------------------------------------|---------------------------------------|
| مريتسنَّهُ وانظ                                | ١٠ لمريتسن وانظر ١٠١٥ ل               |
| حریسته وانظر<br>نرعهٔ ومنهاجا                  | ١٠ شريعة ومنهاجا بهره ش               |
| موالذي يسير كم                                 |                                       |
| گا انبسّتُکم بسّاویله<br>دعودن نله ادلهٔ ادلهٔ | ا باشداد ا                            |
| رسوموں شد اللہ<br>ناالموجوالین                 | من المزجين ٢٦/١١٦ من                  |
| ن المخرجي <i>ن</i><br>. نه تر .                |                                       |
| بشتهمر<br><i>ی م</i> اوغیرالس                  | من ماع غيرياسن                        |
| نين أمنوا منكم والغقوا                         | فالذين اسنوا منكمرو الثَّقَوُّا فال   |
| اهوعلى الغيب بضنين                             | ( ۵۰/۵ )<br>ا وماهوعلىالفيب,نظنين وجا |
|                                                | 11/44 '                               |

کبارهمابگهٔ که مصاحف ایک درسرے سے مختلف ستھے

اس کے بعد امام ابن داؤونے ایک ستقل باب میس متعدد مختلف مندوں

کے راحتہ بڑے بڑے معابر کے معاصف کے باہم اختا فات واضح کتے ، یہ جو روایات کے دراید سے ہم مک بہنچے ہیں -ان قام روایق کو بیان کرنا ہما سے مشکل ہے ۔ روایات کو دیکھنے کے نتے آپ خود کتا ب المصاحف ملاحظ فرماتیے بہاں ہم مختصراً عرف اختلافات کے دکر پراکتفا کرتے ہیں ،

مععف عرابن الخطاب دينى الترعنه

| مصحف فاروتی میں                                     | مععف عثمانی میں                                                                 | برشار |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------|
| صواطهن انعت عليهمرغير<br>المغمنوب عليهمروغيرالضالين | مراطالذین انمت علیه عر<br>خیرالغضوب علیه مرولاالصالین<br>( ۱۲)                  | -1    |
| العروالله لالعوالمح التيام                          | آ تَــَمُو الله لااله الا                                                       |       |
| ئ جنات پتسساء ہوں ہ یا فلان ما<br>سسکک فئ سقر       | هوالمی القیوم ه ۱۳/۱<br>فی جنت پتساءً لون عن لجزمین<br>ماسلککم فی سقر ۲۰٬۳۲۰٬۳۰ | -pu   |

## مصحعت على ابن ابى طالب دمنى التدعن

| مفحف عيدي مين            | معت عثمانی میں                     |
|--------------------------|------------------------------------|
| ا من الرسول بأ انزل عليه | ا من الرسول بما انزله علیدمن دب مر |
| [ وأمن المومنون          | و مومنون                           |

| معمت ابی بن کوپ رضی الدّ عذ      |                                  |             |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------|
| مصحف ابی بن کعبط میں             | مصمعت عثمانی سیں                 | نبرثمار     |
|                                  | واحل تكمرماوداء لالكم اك تبتعوا  | -1          |
| فدااستمتعتم بدصهن الى اجل        | باموالكم محصنيان فيرمسنمين ا     |             |
| مسمتَّى فاتوهن أجورهن فويفيعة لم | فاامتمتعتم به منهي فانوهر        |             |
| •                                | اجودهن مولینه 🔭 (۲/۲۰)           |             |
| للذين يقسمون تهبعن اوباعتر       | للنين يؤلون من نسائكم تربق       | ٠r          |
| اشهو                             | البعتراشهر ۲/۲۲۹                 |             |
| فلاجناح عليه ان لا يطوف          | فلاجناح عليدان يطوّن             | *           |
| بهما                             | 7/100 has                        | 1<br>,<br>; |
| فمن لعريجد فعييام تملشة ايام     | فنن لعريجه فعينام تُلتُدُ ايام ط | *           |
| متسابعات في كمارة العين          | وللصكفارة ايسانكم اذا حلفتم      |             |
|                                  | 0/19                             |             |

## مصحصت فيدالله بن مسعود دمنى الترحند

| مععف عبدالله ابن مستودين بين | مصعت عثمانی س             | برثما |
|------------------------------|---------------------------|-------|
| ان الله لا يظلم مثقال نملة   | ان الله لا يظلم مثقال دره | .1    |
|                              | 414.                      | 1     |

مل : آئدہ آب دیکھیں گئے کہ یہ آست صورت عدادتُدابن مباس یم کے مصحف میں میں اس قدر نادامن کیوں میں اس قدر نادامن کیوں میں اس قدر نادامن کیوں ہے اس قدر نادامن کیوں ہے جبکہ اس کی موایا ست کے مطابق متد کا جواز خود قرآن سے تابت ہے اور دہ بجی دو دو جبل القدر محاربوں کے قوآن سے .

| 1=                               |                                 | <del></del> |
|----------------------------------|---------------------------------|-------------|
| معتحف عدائدا بن مستود عليس       | مصحف عثمانی میں                 | نمرتثمار    |
| - عويم ا قنتى لدمك واركعى وإمجدى | يمربيم اقنتى لموبك واسجدى وأدكى | ۲           |
| معانساجدين                       | مع الراكعين , ٣٦ /٣)            |             |
| ١٠، يسعليكم جناح ان تبتغوا       | ايس عليكم حبناح ال تبتغوا       | ۰۳          |
| فعثدلامن ديكم فئ مواسم الجج      | فصلامن ربكم طرمه، ٢٠)           |             |
| ,٢, لاجناح عليكمان تبتغوانمنلا   | '                               |             |
| من ربكعرفى مواسم الجح فاستعفوا   |                                 |             |
| حينند                            |                                 |             |
| بليداةيسطان                      | بليداء مبسوطتان مهره            | ۲           |
| وتيزوه وأوخير زاده لتتولى        | وتمزة دوا فان عير الزاد التعوى  | ٠           |
|                                  | (7/194)                         |             |
| من بقلها وتاع ها وتُومها وعدها   | من بقلها وقتاء ها وفومها وعدسها | ٦           |
|                                  | T/41                            |             |
| والعصرهان الانسان لنى خسوه واند  | والعصران الانسان مف حسره        | 4           |
| فيدالي أهوالدم الاالذين استوا    |                                 | 1           |
| دعسلوا الصالحات وتواصوا بالصبر   | ويواصولها لحق وتواصوا باالمصبر  |             |
|                                  | 1-4/4-1                         |             |
| ادلئك لهمرنفيدب مااكتسبوا        |                                 |             |
| ونكلجعننا تتبلة يعرضونهما        |                                 |             |
| واقيموأا لجح والعمرة للبيبت      |                                 |             |
| وحيث ماكنتم نونواوجوهكم          | وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطرو   | , ,         |
| قبلد                             |                                 | -           |
|                                  |                                 | i i         |

| T 02                                 |                                         |         |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|---------|
| مفحف عداللذابن مسعود ميس             | مصحف عثماني ميس                         | نبرخمار |
| ولاتخافت بصوتك ولاتعالب              | ولاتجهربصلاتك ولاتخانت بها              | 14      |
| موسوس الشيطن عنما فاخرجماما          | فاذلهماالشيطن عنها فاعرجهما             | 150     |
| کانا فیہ                             | ما کانا فیہ (۲/۳۹)                      |         |
| لايوخذ منها شفاعتر                   | ولايتبل منهاشفاعتر بهرم                 | 14      |
| ان البقومتشابر                       | ان البقرتشابه علينا ٢/٤٠                | 10      |
| وان يوخذوا تمدوهم                    | وال يا كوم أسرى تفدوهم مدر              | 19      |
| ،<br>واذبوفع ابواهيمالقواعد من البيت | وأذيرفع ابواهيم القواعد مس البيت        | 14      |
| واسليل يتولان رسبا ثنبل مسنا         |                                         | i<br>I  |
|                                      | وأ ذاخذ ما ميشاق بني اسوائيل            | 14      |
| لايعبدون الاالله                     | ب بن اس ا                               | ,       |
| تمرتونوا الاقليلامنهم                |                                         | 19      |
| فهن تطوع خيرا                        |                                         | ۲٠.     |
| لاتحسبن العُالبر                     |                                         | 11      |
|                                      | هل يسظرون الا ان يا تيهم الله           | 144     |
| المستكة في ظلل من الغام              |                                         |         |
| - يمخافوا                            | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 44      |
|                                      | 7/449                                   |         |
|                                      | وان طلقتموهن من قبل ان                  | 74      |
| يامعوهن<br>نامعوهن                   | . I                                     |         |
| لا ۲۰۰۰ م                            | مدان شور دید ک                          | 40      |
| ,,,,,,,,                             | 1/104                                   |         |
| ننسك من ايترا و ننسخها               | · ·                                     | *1      |

| مصعف عبداللدابن مسوؤسين                   | رثمار معسف عثماني سيس                                   | į |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---|
| * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *   | يم ايستلونك عن الشهوالمرام                              | - |
| عن تعال نيير                              | قتال فيد ٢/٢١٠                                          |   |
| ر رر ر یکهل الوضاعة                       | ٢٨ لمن الأدان يتم الرضاعة ١٠٠٠                          |   |
| ,1                                        | وم حانظوا على الصاوات                                   |   |
| وعلىالصلوة الوسيطى                        | والصلوة الوسطى ٢٠٠٨                                     |   |
| فلادنت ولاضوق ولاجدال فالج                | بر فلادفت ولافسوق ولاجدال p.                            |   |
|                                           | 1/192 Elis                                              |   |
| المحالقيام<br>وال حقيقة فاويلد الاعتدالله | الله الاهوالمي التيوم بر                                |   |
| والحقيقة ناويلدالا عين الماد              | ٣٦ ومايعهم ما ديلدا لاالله                              |   |
| قاتلواالذي ٠٠٠٠                           | ٣٦ ولِقَدُونَ الذين مِا مودن                            |   |
| • • • •                                   | أبالقسط ٣/٢                                             |   |
| الماب وناداه الملئكة يانكريل              | مه الفنادتداللسُّكة وهوقائم يصلى في الم                 |   |
| ان الله يبشرك بيلي                        | ان الله بيشك بيميى مهر                                  |   |
|                                           | وم عاماالذين امتوادعماواالصلى                           |   |
| . 71//55/1                                | I                                                       |   |
| قِنطار المريد المستخار                    | فیونیهما اجودهم ۵۵٬۰۰۰<br>۲۹ ومن ۱هل انکتب من ان تامندا |   |
| يند أيوفرانيك                             | يوُده اليك ومنهم منان تاه                               |   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | بدينارلايؤده اببك ه،                                    |   |
| الراق المستركة                            | ٢٠ ا ا قالت اللسكة يمويم ان الله يب                     |   |
|                                           | W/00                                                    |   |
| ٣ اونعلمه                                 | ٢٨ ويعلمه الكتب والحكمة ٨٠                              |   |
| را والله بصيرومايعملون                    | مه ا والله بعا معهاون بصير   ۴۰۰                        |   |
| 1                                         | 1 '                                                     |   |

| مصحف عيدالله إبن مسويط بيس            | بمعمف عثمانی میں                            | نبرثمار |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|---------|
| والله لا يضيع اجرالمومنين             |                                             | ۴.      |
| ويقال يهم ودقوا عذاب الحويق           | ونفتول دوقواعذاب الحريق الهراس              | 41      |
| ومن ياكل اموال ايستأفى ظلما فانعاياتل | ان الذين يا كلون ا موال ليتملى ظلما         | 44      |
| فى بطند نا را دسون يصلى سعيرا ،       | انمايا كلون فى بطونهم ناراء                 |         |
|                                       | وسيصلون سعيراه ٢/١٠                         |         |
| اويغلب نوُتر                          | اديغلب فسوف نؤسيداجراعظيماع                 | ۳۳      |
| بيتَّت مبيت منهم                      | فاذا برندوامن عندك بتيَّت طائفة             | 44      |
|                                       | منهم ۲/۸۱                                   |         |
| وسيونى الله المومنين ٢٠٠٠.            | وسوف يؤت الله الموسين اجرا                  | 40      |
|                                       | عظیما ۱۳۹ ۲                                 |         |
| فسيؤتيه اجرًا عظيما                   | نسوف نؤ شد اجراعظیما س                      |         |
| اولئك سنؤتتهم اجودهم وقد انزل         | ادلئك سوف يوتيهمراجورهم                     | 44      |
| عليكم في الكتاب وكان الله غفورا رجيما |                                             |         |
| قال ساً مزلهاعليكم                    |                                             |         |
| ان تعذبهمرفتبادك                      | · '                                         |         |
| حاكان فتنتهكم الاان قالوا             | مرلم تكن فتنتهم الاان قالوا                 |         |
|                                       | 7,000                                       | <br>    |
| ير الموت يتوفأة رسلنا                 | حتى اذاجاء احدكم الموت لوفتررسلنا           | ۵۱      |
|                                       | ان الحكم الالله طيقص المحق ١٥٠٠             |         |
| و کالذی استمویه الشیطن                | كالذى استهموتد الشياطيس مرا                 | ۳٥      |
| ·<br>القدتقطع مابينكم                 | لقدتعظع بينكمروضل عنكمر مهرا                | ٥٢      |
| كانما يتسقد في السماء                 | انمانصعدی، اسمام مرارد<br>انتخانصعدی، اسمام | ۵۵      |
| * 1                                   | / ILe                                       |         |

| مصحعف عبداللذابن مسعود وأميس    | مقعف عثمانی میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ž      |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ليقولوا ددس                     | وليقولوادرست ماراد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | P٦     |
| وهذا سراطی مستتیما              | 1 '- '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۵۲     |
| قالوا دبثاا لاتغغولنا وترحمن    | ق لوارب ظلمنا النسناواك لم تغفر لناوترمنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 64     |
| ليفسدوا في الارض وقد تركوك      | انذره وسى وقومه ليفسدوا في الأرين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |
| ان يعبدوك والمدثرك              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
|                                 | والذين يمسِكون بالكتب _رر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |
| وإملَّهُ جع المؤمنين            | واك لله مع المومنين مهرم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |
| ولا بجسب الذين كفروا سبقوا      | ولا يحسبن الذين كفروا سبقول مهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ان تتقبّل منهعر نفقته عر        | وسامنعهم ان تقبل منهم نفقهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4-     |
| فلاذن خيرورجة بكريوص بالله      | اللادك عام لكوري الله المرام ا | 74     |
| ولوظطِّ عَتُ عَلَى بِمِدِمَ     | 1 '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1      |
| افلعر ترانحهم لفيتنون           | اولا برون انهم نفتنون ۹/۱۲٦                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | רד     |
| من بعدما زاغت قلوب طائفة منهمر  | من بعد ماكاد يزلغ قلوب فريق منهمر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17-    |
|                                 | 9/11/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |
| وچيرسين بکم                     | حتى اذاكنتم في الفلك وجرين بحمم برا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٦٠     |
| وحِرسِن بكم<br>قومه فقال لِنقوم | ولقة ارسدنا لؤحا الحوقومد إلى نكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19     |
| ***                             | 11/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      |
| د بي فعميت عليكم                | ككت على بيئترمن دبى والتى دهمترمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 ~.   |
|                                 | نده فعميت عليكم مرس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اذ     |
| و٧ تنقصوي شيئنا                 | في تنووندشيئًا ١٠/٥٠ أ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ,   _, |
| من الليل الا                    | نا مرماهلك بقطع من الليل د لايلتنت .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |
| مرتك                            | سنكم إحدا الااصلةك ،١١٠٠ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |
|                                 | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |

| مسحف عبدالنُّدابن مسعودٌ مِس                      | ا مسحد عثمانی میں                   | <u>/</u> |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| تل افتَّمنتُمْ                                    | الله الما تخذتم من درنداولياء ١٣/١٦ | 44       |
| وسيعام الكافروك لمن                               | وسيعلم الكُفرلس مقبى الدال عمر١١٠   |          |
| ولايلتفتن منكم احد                                | ولايلتنت منكم احلى ١٥/٦٥            | 48       |
| والقمر                                            | ومنغربكم الليل والنماروالشمس والقرط |          |
| والرباج باهري .                                   | والنجوم مسخرات باهره ط ۱۳٫۲         |          |
| الذين توفاهموالملئكة                              | 1                                   |          |
| وليوقابن الذبن مدبووا إحدهم                       | ولنجزين الذين صبروا اجرهم ٢٠٠١      |          |
| ٠٠٠٠ حيوة طيبتروليوفينحمم                         | فلنخيين حيوة طيبد ولنجذ ينصمر       |          |
| • • • •                                           | اجرهم ١٩/٩٠                         | !        |
| اماييلغان عندك الكبراما واحدواما                  | 1 2 1                               |          |
| ملاهما فلاتقل ليماات                              | 1                                   | l .      |
| سبحت له الأدض وسبحت له                            | تسبع له السلوت السبع والارض مهم"    |          |
| السلوت                                            | ''                                  |          |
| ىكن ھواىلە ربى                                    | i                                   | ^*       |
| يوم بقول لهمرنادوا شوكاءى                         | 1                                   | 1        |
| ارا به میرون<br>قبل ان تقتیلی کلمات دبی           | . '                                 |          |
| الوالمحق                                          |                                     |          |
| بان می معدد .<br>باد السنوت لتستدع عشر            |                                     |          |
|                                                   | 1                                   | ^-       |
| اولئك سيد خلون المجتنز<br>اذاماهتُّ سأُخْر ج حياً | 1                                   | ^^       |
| <b>-</b> "                                        |                                     | 4.       |
| ٠٠٠ والادض لماأتى الرحلن عبدا                     | الرحلن عبدا ١٩/٩١ الرحلن عبدا       | ,        |
|                                                   | الوصيق عبد                          | }        |

| مصحف عبداللهبن مستوديخ بين                           | معیف عثمانی میں                                                    | نبرثمار                               |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| ۰۰۰ کید سخر                                          | اعاصنعواكيد شيحي ٢٠/٦٩                                             | 9.                                    |
| قدنجيتكمرمن عدوكمر                                   | قدنجتَيْنُكم من عدُق كمر المرار                                    | 41                                    |
| ومن الشيطين من يغوس له                               | ومن التيلطين من يعومون لمه                                         |                                       |
| ويعمل وكمنا لهم محفظين                               | ويعملون عملادون ذلك وكناله                                         |                                       |
| •                                                    | حفظين ٢١/٨٢                                                        |                                       |
| اذن للذين قاتلوا بانحصرظلموا                         | اذن الذين يقتلون بانصعرظلموا يز                                    | 94                                    |
| سودة انزلنها دَفَرٌّ مُسْنَاها                       | سورة انزلنها وفرضناها ٢٢، ١٦                                       | 15                                    |
| ويذكرفيهااسمه                                        | فى سويت اذك الله ان توفع ويذكر                                     | 95                                    |
| يسبعون لله فيها دجال بالغدو                          | فيهمااسمه يسبح له فيهابالفدو                                       | 1                                     |
|                                                      | والأصال ٢٢,٣٦                                                      |                                       |
| أخسِبِ الذين كفروا متجزين                            | لا بمحسبن الذين كفر وا معجر بن                                     |                                       |
| في الأرض                                             | 1 '                                                                |                                       |
| فزلزلوايقول حقيقة الرسول والذين                      | وزلز لواحتى يتول الوسول والذين أ                                   |                                       |
| المنو                                                | أمنو ٢/٧١٢                                                         |                                       |
| مثقال نملتر                                          | ان الله لايظلم متقال درة م                                         |                                       |
| الدياح مبشرات                                        | 1 '                                                                |                                       |
|                                                      |                                                                    | ļ ''                                  |
| ۰۰۰۰ تا مونا به»<br>وم ۱                             |                                                                    |                                       |
| مُمُرِجا                                             | هب لنامن انعاجنان دريينا من انعاجنان ويتانيا م                     | 1.7                                   |
| وَدَّتِّيْتَنَا<br>د /                               | سب به من ادی جهار در دید از در | ֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓֓ |
| فی <i>مک</i> ث ۔ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | 1                                                                  |                                       |
| کلمهمربان انناس                                      | - I                                                                |                                       |
| هلا                                                  | الاستجدي المالية                                                   | [ '                                   |

| مصحف عدالط بن مسعود أس          | مصحف عثمانی س                                    | نزلو        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|-------------|
| تعالو پنجران تنظاهرا            | قالعا سيخان تنظهر ٢٨/٢٨                          | 11.4        |
| وتمتيت عليهمرا لانباع           | فعييت عليهم الانباء ٢٨١٦٦                        | 1+4         |
| علينا لَا تُغْسَيِتَ بِنــا     | لولاان من الله علينا لخسعت بنا بيخ               | 1-4         |
| •                               | مقال اغاا تخذته من دون الله اوثانا               | 1.9         |
| ✓                               | مودة بينكم في الحيوة الدنيا م ٢٦                 |             |
| وتخلقون افكا                    | ,-                                               |             |
| انمامودة ٠٠٠٠٠٠                 |                                                  |             |
| اتاهمرقل تمتعوا                 | اليكفردا بماأتينهم وليتمتعوا بهرا                | 11.         |
| ۰۰۰۰۰ وبیتری ۰۰۰۰۰              | هدی ودیمتر تلمعستین ۱۳٫۳                         | ***         |
| ملاتعلمت نفس ما يخفى يهمر       | علاتعلم نفس ما اخفى به عرب ٢٢،١١                 | 11.7        |
| بماصبروا                        | لماصارها مهره                                    | 117         |
| من تعل منكومن الصلحة وتقنت الله | حن يقنت منكن لله <sub>ود</sub> سول، و <i>تعل</i> | "4"         |
| ورسوله أُوْتِكُنُ كُمُّنَّ      | مسالحا ٢٣/٣١                                     |             |
| ٠٠٠ - ١٠ أُورِيْكُنَ كُلُوْكُ   | يرمنين بما أقيتمن كلّهت ٢٢٥١                     | 110         |
| وَٱلْعَنْهُمُ لِعِنَاكِبِيرِا   | وَالْعَنْهُمُ لِعِنَا كَبِيلِ ٢٣٨                | 114         |
| ا ، ، ، . في الغرفية ٠٠٠٠ م     | وهعرفی الفرفت أحنون مه ۳۶                        | 114         |
| ا يالحق وهو                     | قل ان دبی یقدف بالحق علام الغیوب<br>۲۸ م         | Is <b>A</b> |
| في ظُلَلِمتكين                  | فى خِللْلِ على الإدامات مستكنون ٢٦٠              | 119         |
| ا فيكومكن                       | في شغل مكيمون 🛮 ۵۵/۳۲                            | ۱۲.         |
| سلام على ادراسين                | سلمُ على إلى ياسين ٢٤١١٠٠                        | 171         |
| دتبكمرا لله                     | الله رتيكم ورب ابالكمرا لاولين                   | 144         |

| مصحف عبداحدًا بن مسعود كا بيس         | مفعق عثمانی س                       | نبرثمار |
|---------------------------------------|-------------------------------------|---------|
| مصحف عبداستُّابن سعود کا میں<br>ویظهو | ان پیدل دینکه اوان یظهر             |         |
|                                       | إفي الأرض الفسيأد بي رج             |         |
| يطيع الله                             | كذلك يطبع الله على كل تعلب متكبر    | 149     |
| * * * *                               | جیاب ۲۰٬۳۵                          |         |
| يتفطون                                | تكادالسلوت يتفطرن ٢٠/٥              | 170     |
| ما شُهِدَ خانتُهُمُ                   | اشمدواخلقهم ٢٣/١٩                   | 177     |
| لولاانقى عليد آسَادِتَ                | فلولاالقى عبيداً سُودَةً ٣٣٥٦       | 144     |
| وانرعليم بلسأعة                       | وعندة علم الساعة ٢٣/٨٥              |         |
|                                       | ان دعدالله حق والساعة لاديب         |         |
| مد محق وان الساعة                     | فها ۲۵٬۳۲                           |         |
| ٠٠٠٠ تَارِّتِيَهُمْ ٠٠٠٠              | فهل ينظرون الااساعة ان تاتيهم       | 14.     |
|                                       | بغتة ٢٤/١٨                          |         |
| فسيؤتيرالله ٠٠٠٠٠                     |                                     |         |
| و اواما دبكم كَدُّمَةً                | ان الدوبكم فتر اوراد كبم نفعا مرجم  |         |
| ان تبدلوا كَلِعَرَائلُهُ              | ان يددلوا كلمَ الله مريم ا          | lire    |
| ۰۰۰۰ اوهیارکم ۲۰۰۰۰                   | لتقارفوا إن اكرمكم عندالله القلكم 🖍 | 126     |
| خاشعترً                               | خَشْعًا ابصادهم ٢٠/٥                | 150     |
| ،،،،، ئۇتىغ -··-<br>،،،،،، ئىككىز     | فلااتسعربمواقع البخوم بره           | 127     |
|                                       | وجاء فرعون وس قبلًا م               | 184     |
| فاشريعة بد                            | فيعذبها للهالعذاب الاكبر            | 142     |
|                                       | 22/24                               | -       |

| 1                             | معهد و باشاد م  | نبرثمار |
|-------------------------------|-----------------|---------|
| مصحف بليعالتكربن مسعوده فيسيس | مصعف عثماني مين | سبرسارا |
| <u> </u>                      |                 | _       |

مندرج بالاتفعیل سے آپ کومعلوم موگیا کہ ایک سواڈ تیس (۱۳۸) موقعوں پر حصرت عبداللہ اس سود رمنی اللہ مند کا قرآن ہما رہے موجودہ قرآن سے مختلف تھا اور ۱۳۸ مواقع بھی اس لئے ہیں کہ ہم نے اختصاراً زبر زیر بیش واؤ فام اور اود فیرو سے اختان فاست کو نظرانداز کر دیاہے ور نہ کل اختان فاست کی تعدا د ۱۵ نک بہنچی ہے ۔

#### مصحف عبداللرابن عباس منا

| مععف بورائدًا بن عباس طس      | مصعف عثما ني سين                                       | نرخمار |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------|
| اللايطوف بحفا                 | فلاجناح عليدان يطوف بحمأ                               | ,      |
| لاجناح عيكم ان تبتغوانفلامن   | يس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا                           | ۲      |
| ربكم فى مواسم الحج فاذا افضتم | من ریکم فادا افضتم ۱۲/۱۹۸                              |        |
| ا يخوفكم اوليائد              | اتماد لكعرانشييطن يخوف ولياممر                         | ۲      |
| ، مهااَكُتَسَيُّوُا           | اودئك لهم نميس ماكسبوا                                 | ۴      |
| واقيموا الجج والعهرة للبيت    | واتموالج والعمرة لله ٦/١١٦                             | ۵      |
| وشاددهم في بعض الامو          | وشاورهمرفى الامر 1710                                  | ۲      |
| ا و لا نبى محدَّثِ            | وماارسلتامن قبلك من رسول                               | 4      |
|                               | ولانیی ۲۲/۵۲                                           |        |
| يا عَسُرَةَ العباد            | الحسرة على العباد ٢٦٠٠                                 | ۸      |
| وان عرموا لسراح               | كاتك حنى عنها ٢٠٢٠                                     | 1      |
| ومايعلم تأويلروليتول الماسخون | وَمَا يُعْلَمُ ثَأُويُلُدُ الااللَّهُ مِزَالِوا سِحْون | T F    |
| امنایه                        | فى العلم يتولون أمنابد ٢٠١٠                            |        |

|                                |                               | 14   |
|--------------------------------|-------------------------------|------|
| معنعف عبدالله ابن عباس ينسيس   | معمعت مثمانی س                | زخار |
| فأن 'احتوبها أُحيْتُم به       | فأن امنوا بشل ما أمنتم بديه،  |      |
| فأن'ا منوابا لذى'ا منتم به     | .5 ,50                        | "    |
| حانظوا والعداوة الوسطى         | حافظوا على العبلوات والعبلواة | 11"  |
| وصلوة البعير                   | الوسطى ٢/٢٣٨                  |      |
| فاأستمتعتم بدمغمن المحاجل مسمى | فااستمتعتم بدمنهن فانتوهن     | 18   |
| فائتوهن اجورهن                 | اجورَهن ۲/۲۲                  | ·    |
| طيبات كانت إحات لهمر           | طيبت احات لهم ۲/۱۶۰           | 10   |
| اذاجاء فتحالله والنصر          | اداجاء نصوالله والفتح ""      | 17   |
|                                |                               | •    |
|                                |                               |      |

ا ، یسی کچدانی بن کعیث کے معیمن کے حوالے سے پہلے بھی گر رجیکا ہے حس سے شیوں کے متعد مکاح کا نبوت "، روایات کی روسے مرتب شده قرآن مصمراحة أثابت موتلب

| مصحف حفزت عبدلالتماين الزبيرينى للدعنه |                                  |       |  |  |
|----------------------------------------|----------------------------------|-------|--|--|
| مصحف عبدالمثلابن الزبيركابين           | بار مصحف عثمانی فی س             | نبزنو |  |  |
|                                        |                                  |       |  |  |
| لاجناح عليكم ال ستغوفضلامن.            | ليس عليكم جناح ان تبتعنوا        | ۱٠    |  |  |
| دبكم فى مواسم الحج                     | فقيلامن ديكيم ١٦، ٢٠             |       |  |  |
|                                        | وكذالك نعبرف الأيات              | ٠+    |  |  |
| ۰۰۰۰ دارست                             | وليقولوادرست ه١٠/٠               |       |  |  |
|                                        | في جنت قعن يتسائلون. عن          | ۳.    |  |  |
| فى جينت يتساء لون و يأ فلان            | المجرمينه ماسلككعرفى سقر         |       |  |  |
| ماسلكك في سقو                          | +4/ 4+-4-                        |       |  |  |
| فيصبع الفساق على اسوو                  |                                  | ٠,٣   |  |  |
|                                        | أندمين بهره                      |       |  |  |
|                                        | ولتكن منكم امتريدعون الى المخيو  | -0    |  |  |
|                                        | وماتمرون بألعردف وينحلون عنالنكر |       |  |  |
| ويستعينون بالله على ما اصابحم          | وأولئك هم المفلمون ٢/١٠٣         |       |  |  |
| وادليُك هم المفلمون ``                 | <b>!</b>                         |       |  |  |
| صواطمن انعت عليهمر                     | صولطالذين انعبت عليهمر           | ٠4    |  |  |
|                                        |                                  | l     |  |  |

| امام ربن ابن داوُو             | رصنى الله عنه          | وبن العاص                 | الله ابن عهر              | مصمدعبا       |
|--------------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------|
| ليندين عمرون العاص رما         | کر تے بیں کر عبدا      | ياش سے نقل                | ائقه الوكربن ع            | اپنی مندسے ر  |
| ے بال مشربیت لائے              | ربن عبدالله سمايه      | بببن محسد                 | شعيب بن شعي               | کے بڑلوتے     |
| نے ذمایاکی میں تہیں            |                        |                           |                           |               |
| انچه انهول نے مجھے وہ          |                        |                           |                           |               |
| . محمد الغاظ مع محتلف          | ظهما يسيمصحعت          | ہننہ سے الفا              | یانواس میں بھ             | مقیحفنی دکھا  |
| ه جهنڈا بھی دکھایا جو          | نے <u>مجھے</u> ایک سیا | <i>بن ک</i> ه انهول سد    | <i>، می</i> اش کھتے ؛     | مقف الوكريز   |
| ں بندھی ہوئی تقییل نہوں        | متتدا ورد و گھنٹریا ا  | <i>ں میں ایک</i> د        | كابنا موا نفأ . أ         | موسٹے کیٹرے   |
| عزت عروبن العاص                |                        |                           |                           |               |
| م مرسه والد ( ليعني            | راس حکیت میر           | وُ د كيت بيرك             | امام بين ابي وا           | ہے پاس تھا۔   |
| سطدس ابوتجرين عياش             | لدبن العلا کے وار      | - سنن <sub>)</sub> ستے مح | الوواؤد <i>مباحب</i>      | امام صديث     |
| عِداللّٰدا بن عمروا بن العاصُّ | بخود ان کے وادا        | ہے کہ یہ مصحف             | با ذہبی نق <i>ل کی</i> ا۔ | ہی سے یہ امز  |
| صى الشرعنها                    | ه ام الموحنين ر        | حضرت عاكث                 | مهجت                      | كأنكما مواخما |
| لَــــــرصدلقة سي              | مسحتعا                 | U                         | متفتحت عثماني ميه         | نبتمار        |
|                                |                        |                           | أعلىالصلوات               |               |
| 11 " 1 -                       |                        | J.                        | تحالمين ط                 | مالم لم       |

والعبلوة الوسطى ٢٠٠٠ وملوة العصر الماللة وملككتركيم المون على النبى التها الذين أمنو ملوا عليه الله والذين يعبلون العبنوف الاول وسلوا تسليما ٢٠٠٠ ما يا يتها مناوت العبنوف الاول وسلوا تسليما ٢٠٠٠ ما يا يتها مناوت العبنوف الاول

معمد حضرت حفصه وام سلمه امهات الموصنين رضى الله عنهما المرات المومنين كم مساحف سي بجن آيت ٣٣٨ /

میں وصلوۃ العقر کا اضافہ موجود تھا۔ - مصاحف تابعین میں آپ کومبادا یہ خیال گڑسے کہ صحاب سے دور میماً جمع

عثمانی سے بید مکن ہے مختلف معابر رضوان التذعلیم اجمعین کے مصاحفیں اختلافات ور موگئے موں کے اختلافات ور موگئے موں کے اختلافات ور موگئے موں کے یہ بات بنیں ، ہما سے محدود بائے روایات میں ایسی روایتیں می موجودیں جو یہ

یہ بات ہیں، ہما نے جرفہ ہے روایات یں ایک روایا ہے ہوا ہے۔ بتا تی ہ*یں کہ قرب* ان یعنی عہد تا بعین کے میں یہ اختلا فات موجود سنے بینانچے اما کہ

، بن بی داؤ دینے اپنی کتاب المصاحف میں عہد سما بڑنے بعد عہد تا العین سے ان مصاحب کا مذکرہ بھی کیا ہے جوان روایات کے مطابق ہماسے موجودہ قرآن سے مختلف

عقے بہیں انسوس ہے کہ ان تمام مصاحف سے انقال فات کو بالقسیل بیان کرنے کی بہاں گئے کُشش نہیں ہے۔ ہم عرف مختصراً ان تابعین کے اسما کُرا می سے تذکرہ

بریهاں اکتفاکرتے میں جن کے مصاحف مسحف عثمانی سے مختف بیان - کیے جاتے ہیں . مام ابن ابی داور در نیال سلسلہ میں مصحف عبید بن عربیتی اسحف

جانے ہیں . مام این ای داود در برای مستقل کی محص بیدی مرد کا استقال کا مصنف میا بدین جرمخز ادی ا

مصعف سعيد بن جبير ومسعف اسود بن يزيد تخعی و مصعف علقمه ابن فيس تخعی صعف

على ابن مصرف ايا ى ، مصحف ميهمان بن مهران اعمش كوفى رحمته التدعيسهم كالندكو فروا المسهد

آج هما سے اس بجاج ابن لیوسد اکا اعلاج کوده مسحد هے جیسا کر بہلے کھا با چکا مجاج ابن لوسف نے گیارہ مقامات برحفرت عثمان کے قرآن میں بیل کی اور ان دوایتوں سے مطابق یہ بریس شدہ قرآن ہے جو آج است سے باس موجود ہے۔ بالفاظ دیگر جو آن آج است کے باس موجود یون مزروس کا کوالم

صلى الشُّدعير ومعم كا ديا مواسب من محابيًّ كامر مب كرده بكريد وه قرآن سعب مين جاج ابن یوسعٹ نے تبدیلیاں کر دی تھیں ،عجم کی مازش اس سے کمنایہ چاہتی بسے کہ قرآن کیم میں بیس صدی مے آخ یک تبدیلیاں موتی دہیں اور میں وہ زمانہ مع جيب احا ديث كي تدوين متروع موئي تتي يعن امام مسم، بن شهاب زمري ازمان-لبنداس وقت تك قرآن وحديث دونون بي غرمحفوظ شكل سي عقر عمار ما ياس قرآن مجى ايك ما بعى كاسم اوراها ديث محى ما بعين مى كى جمع كرده مير . لهذا دولون سيس كوفى فرق نهيس سے اكركوئى فرق سے توعرف آنا ہى ہے كرقرآن ايك ايسے ابعى كاسب جواعلم وستم اورفسق وفجورمين آج تك عزب المثلب اورحديث امام زمرى كى ب جوائر صدیت سے نزدیک نہایت ہی متقی بر بیز گار اور خدا ترس آ دی ہے۔ قوآن کے اختلافات قوأت اور مدھابدادرعبدتابعین میں قرآن کے لب ولهبه ك اختلافات منيس عق اندرجوانعتلافات عقده قرأ تول اوراد المجر کے اختل فائٹ ہیں تھے۔ عہدِ محاب کے اختلافات کو ہم نے بالتفییل آپ کے ماہنے بيش كردياب اى نوف كوسلم مك كرابليين كا خلافات كوم قياس كريجي ان تغتول میں ہمنے معحف عثمانی اور دیگرمصاحف سے اختلافات کو پہلوب پہلو پیش مر مع بتا دیا ہے کہ یہ احق فاست قطعًا لب والبح سے اختلافات بنیں سے البعن عراق تیں كى آيتيں اصلى الغاظىكے الغاظايك دوسيے سے بدلے مستے ياكم وبيش بيں ۔ ان اختلافات كوكسى طرح بحى للب ولهجه كااحتلاف منس كهاماسكار لب ولمجدكا اختلات - مى بوسكما بعد كايك شخص ايك لغظ كوكمى خاص ميشت سعد ا ماكر تاسع تودوم المخص ای نفط کودو مری سینمت سے اداکر اے اس کے لئے عروری سے کو دونوں شخصوں کے وطن اور تبییلے مختلف مول ایک بی خاندان ادر ایک بی مقام کے دوشخصوں کے تافیظ ا ورطونه اواس تطعاً كوفى فرق نهيس موسكتا . مكرانِ اختلافات كي صورت يه متى كه ايك ایک تعبیداورخا مدان اورایک ایک مقام سے لوگوئے قرآن پڑسے میں زروت اختلانات موجود عظے۔اس کے نبوت میں حفرت عمرضی الله عند کی ایک دوایت سینے کی روایت سینے کے روایت کا ہے۔ کا دوایت کتاب المصاحف کے ملاوہ خود سیمی بخاری میں بھی جلد۲ صدیح ۲ پرموجو وہے۔ روایت کا نفطی ترجہ درج ویل ہے۔

سورابن مخرمه اورعبدالحن بن عبدقارى حفرست عرف سے سن كريان كرتے بي حفزت عول کہتے ہیں کہ میں نے ہشام بن حکیم (ابن منام) کور کول اللہ صلی الند علیہ وسلم کی ذندگی میں مورة فرقان بٹسطتے ہوئے سا۔ میں نے ان کا پڑھنا سا توون بہت ملسے لیسے الفاظ بڑھ سے محقے جرمھے یول الشمسی الله علر دسلم سے نہیں بڑھلتے ستھے تورب تفاكريس ناز بيس ان يرحم كربيطول مكرسي سنع بشكل مبركيا حتى كمانهو نے سلام بھیرا تومیں سنے ابنی کی جا در میں انہیں کس لیا ا در میں نے ان سسے یو جھا کہ میروت جوسی نے تہیں یڑھتے ہوئے زاہے ، تہیں کسنے یڑھائی۔ انہوں نے کہاکہ مجھے تودموال اللہ صلی الله علر دسلمن برها فی سے سس نے کما توجعوس بول سے کیونکورسول الله صلی الله عليه وملمنے خود مجھ اس كے خلات بڑھائى سے جوتو بڑھ داخما ا ورميں اس كھينيما موا رسول النیوسی النز علیدوسیمی ورن سے چلا ا ورسی سفے رمول النوسلی الله علیدوسی کِماک میں شے اس کومورہ فرقان کوایسے الفاظ میں پڑھتے ہوئے ناہیے جوآ یب نے مجھے بنیں پڑھلئے. رسول اللہ ملی اللہ ملیہ وسلم نے فرمایا " ابنیں مجھولہ تو دو۔ مِشام ا پڑھو۔ چنا بچہ سن م نے ای طرح رمول استدمسی الشدعلیہ وسلم سے ملصفے پرط حد دیا جیسا کہ س نے ير صفت موسف من تفاء اس بررمول الشرصلي المترعيد وسم ف فرمايا " يونهي تو كاذل موتى بسيع" بيمرفرمايا ، عرا اب تم يرهو - جنانيجس طرح حضورمني السعيله وسم في عوديماني مقى ميس مي راه كرن في تورسول التذملي التدعير وسلم من فرمايا ويون بعي نازل مو في سيه اس کے بعد آبیے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن توساست حرفوں پرنازل مواسیے بداحس طرح أمان بويره بياكرد."

آب كو چيرت موكى كرحفرت عمرا بن الخطاب رضى الله عنه بهي قريش مي ا عدمكم

کے بہنے والے ہیں اور ہتام ابن حکم می قریش اور مکی ہیں ۔ دونوں کی زبان ایک ہے دونوں کا دب وہد ایک ہے۔ ایک خاندان اور ایک ہی مقام کے دونوں آ دمی مورہ فرق ن کواس قدر اخلاف کے ماتھ بڑھے ہیں کر حفز مت عرف ان بر حملہ کر فیے سے لئے بیا کر حفز مت عرف ان بر حملہ کر فیے سے لئے بیا ہر جاتے ہیں ۔ اور نما نے بعد ابنی کی چیا در میں کس کر کھیسیٹے ہوئے درمول الترصلی اللہ علیہ وسلم ہونوں سے وہ سورت سنتے ہیں ، ہشام بن حکم سے سن کر جی کھینے ہیں کہ ان یوں ہی تو نازل بوئی ہے اور جی کھی تیں کہ ہاں یوں می تو نازل بوئی ہے اور جی حضر سن عرف سے سن کر جی فرما یہتے ہیں کہ ان یوں می نازل بوئی ہے اور جی حضر سن عرف سے سن کر جی فرما یہتے ہیں کہ ان یوں عرف نے اور جی ساتھ ہی سے می کہ قرآن تو سات حرف پر نازل مواہے جس طرح آ مان ہوئی ہے اور جی ساتھ ہی سے می کہ قرآن تو سات حرف پر نازل مواہے جس طرح آ مان ہوئی ہے اور جی ساکھ ہی سے اور ویا ست کی بنا میں میں میں میں سے کھینے پر مجبور ہو سے کے کہ

بہت سے عوام جو یہ نقل کرتے ہیں کہ اس سے مرا دمات قرام تیں ہیں یہ بہت ہی بری جہالت ہے۔ اس پر آنعان کا محشی مکھتا ہے۔

میونگر ساتوں قرآتیں سب کی سب ایک ہی حرف میں ہوسکتی ہیں اور دہ انت قریش ہی تو ہے -

بخاری کی اس حدیث برعلام عینی رحمته النُّدعلیه مترح بخاری میں مکھتے ہیں۔

اس حدیث سے ان وگوں کے قول کی تعقیت ہوتی ہے جریہ کہتے ہیں کہ حروف سے مراد ، فراوف الفاظ کے ساتھ معنوں کا اوا کر دینا ہے فواہ وہ ایک ہی لفت قریش ہی کی ایک ہی لفت قریش ہی کی نبان توہے اور ایسے ہی عرف کی لفت بھی۔ اور اس کے باوجود دونوں کے براس تو اور اس کے باوجود دونوں کے براست میں اختلاف ہور اسے ، ابن عبدالبرسے نے ایسا ہی کہا ہے اور اکر ابل علم سے مہن منقول ہے کہ ساست حقوں سے مرادیہی ہے ، ابل علم سے مہن منقول ہے کہ ساست حقوں سے مرادیہی ہے ،

ملاحظ فرمایا آب نے کہ ساختا فات عرف لب وہیجدا ورفوا توں کے اختا فات مرف لب وہیجدا ورفوا توں کے اختاد فات ہیں سفتے بلکم مترا دون، الفاظ سے ساختہ مطلب اور معنی ادار بینے سے اختاد فات ہے۔ ہر شخص کو یہ آزادی حاصل عتی کہ وہ قرآن سے منی اور معنہوں کو لینے الفاظ سی جس طرح جاہے بیان کروہے۔

روایات برایک بهت براا فرام ا قرآن مجى دوايت بالمعنى هے تمي تقاكر جوكيد دوايتون ميس بيان كياجا راب يد حصور اكرم صلى التدمير وسلم كالفاظ بنیس میں روایت بالمعنی سے یعنی راوی ارسول التدصلی الله على وسلم ے مطالب كوابيف العاظ ميں بيان كرالب - اس سنة معلوم بنيس آبيد مسى الله عليدوم لم سف كيا فرمایا تھا اور مننے ولے نے این الفاظ میں اس کو کس طرح نقل کر دیا ہے۔ اسس اعراس سے بینے کے لئے عجم کی سازش نے قرآن کریم کو بھی بالک ای طرح بدلا کر رکھ دیلہے کر حضورصلی اللہ علیہ وسلم کے زملنے میں سر انتخص کو سے آزادی کا صل علی كرده قرآن كيمنى اورمعنمون كوليف الفاظ مين جن مرادف العاظمك ما ته جاب بیا ن کروے ۔ مختصراً بیک ان دوایا سٹ کی روسے موجودہ ترآ ن حضور اکرم صلی الندعلیہ وسم نے مرتب بنیں کیا تھا نہ اس کو تکھوا یا تھا۔ معالب کے زملنے میں حفرت الو کرا نے، عرض نے عثمان فینے یا ریداین تا بت فینے اسے لکھا اور مرسب کیا،جس میں غلیاں میں رہ گئیں۔ حجاج ابن اوسف نے اپنے زمانے میں گیارہ مقاسات پراصواح کی۔ میں پر ظامر ہے کہ جرقرآن آج ہا سے یاس موجود ہے وہ قرآن کیے میں اور مضموں کی وہ تبیرہے جو معزست عمّان وسے اپنے الفاظ ریا دیگر صحاب سے الغاظ) میں وی متى اور جاج ابن يوسعف في اس كى اصلاح كى متى -

خول بنے دلوں کو مطوینے کتاب المصاحف ایک سو بجالوے صفحات بر بھیلی ہوئی ایک منیم کتاب ہے۔ پوری کتاب کو نقل کرنا ہماسے بس کی بات ہنیں ہے جن جھزات کو مٹوق ہو وہ روایات کے اس مہتم بالشان خزانے کو خود ملاحظ فرما سکتے ہیں سیکن ہم پنے ان ناظرین سے جن کے دل میں ایبان اور احرام توآن کی ایک سنی می جنگاری ہمی روشن ہو مندرج بالاا قتباسات کو بیش کرنے کے بعد مرف آن موال کرنا چاہتے ہیں کہ وہ دلا لینے دلوں کا جا کڑھ ہے کرا آنا بنا میں کہ ان اقتباسات مو بیٹر صف کے بعد قرآن کریم کے متعلق ان کے دلول میں کیا تصور بیا ہو تاہدے کیا ایسی کمآ بجس سے متعلق آب نے یہ کچہ بڑھا ہے اللہ کی کتاب کہلانے کی ستی ہو سکتی ہے اور کیا اس کے متعلق یہ وعویٰ کیا جا سکتا کی کتاب کہلانے کی ستی ہو سکتی ہے اور کیا اس کے متعلق یہ وعویٰ کیا جا سکتا اور یہ ان کراس کا ایک ایک لفظ اللہ کی طوف سے ہے اور وہ آج کہ محفوظ ہے اور یہ دوہ آج کہ محمول المتلام کی الشری طرف سے امت محمد میں کو دیا تھا۔

سوچیے، ورا شندسے وک سے سوچیے اور بتا شیے کہ آخراس کیا باہر تورات الجمال میں کیا جاہر تورات اللہ المجمل المجل میں المجمل المجمل المجمل میں کیا جاہد ہوئے ہے۔

تورات ، انجیل اور ویگرمذا بهب کی بسید آسمانی کمآبوں کے ضلاف آبهب اسے بڑا اور امن یہی وارد کرتے ہیں ( اوراس کی بنا ، پر آب ابنیں فریقینی قراریتے یں ) کر ان کے متعنق بفتینی طور بر بنیں کماجا سکیا کہ وہ سرفا سرفا وہی ، بیں جوان مغاب کے بیعفہ وں نے ابنی است کو دی قیس ۔ آب نے دیکھ لیا کہ ان دوایا ت نے کسی طرح قرآن کو بھی اس معظے پر لاکھڑا کردیا ہے جہاں دیگر مذاب کی کمآ بیں تھیں ؟ دیکھ لیسے کہ بچر کی ہے مازش کس طرح کا میاب ہوئی ؟ جنا نیر آج فی مسلم مستشرقین انہی لوایا ت کو سلم مستشرقین انہی لوایا ت کو سلم نے لیے بیں اور کہتے ہیں کہ ان کی دوشنی میں بتا ہے کہ تم وآن کی حفاظت کا دعویٰ کس طرح ثابت کر سکتے ہو ؟ آب کو معلوم ہے کہ یہ "کمآب مناطب کا دعویٰ کس طرح ثابت کر سکتے ہو ؟ آب کو معلوم ہے کہ یہ "کمآب المصاحف ، جس کا ذکر اور گر دیکا ہے ، شائع کس طرح سے موتی ہے ؟ ایک المصاحف ، جس کا ذکر اور گر دیکا ہے ، شائع کس طرح سے موتی ہے ؟ ایک فاصل مستشرق ہے ، ایک تقدر اختلافات ہماری کشب دوایا ت میں بیائے کیا تا ہماری کشب دوایا ت میں بیائے کیا ہے کہ قرآن کے متعلق جس قدر اختلافات ہماری کشب دوایا ت میں بیائے

جاتے ہیں ان سب کوایک عبر جے کرکے شائع کر دیا ہے ۔ کتاب کا نام ہے ۔

MA TERIALS FOR THE HISTORY OF THE

TO THE THE RISTORY OF THE

TO THE THE OF THE OF THE OF THE OF THE

TO THE OF THE OF THE OF THE OF THE OF THE

LE TO THE OF THE OF

# - حمع قرآن

#### خود قرآن کی نظر میں

غیر مکنوب چیز لیتین خصیں هوسکتی یہ ایک حقیقت ہے کہ علم کی دنیا میں بعتین شخص اس کو کہا جا سکتا ہے ہو قید کتا بت میں آجائے چنا نچ خود عوب کی دنیا میں بعتین شخط اس کو کہا جا سکتا ہے ہو تعدد العلم صید والکتابة قید " (علم ایک وحشن شکار کی طرح ہے اس کو لکھ کر ہی محفوظ کیا جا سکتا ہے لہذا سب سے بسط بہلت ما منے یہ سوال آتا ہے کہ ربول اسٹر صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو تکھی ہوئی شکل میں است کو دیا تھا یا نہیں ۔

کتابت فرآن کی نگاہ میں قرآن نے مکھنے پڑھنے پرکتنا زور دیاہے یہ محتاج بیان نہیں ،حضورصلی اللہ علی وسم مرج سب سے پہلے دحی اکی ہے اس مس آب صلی اللہ علیہ وسم کو خطاب کرسے فرمایا گیاہے ۔

ت والقلم وهاليسطرون ، راه

ن مسم شہادت پیش کرتے ہیں قلم کی اور اس کی جو کچھ دہ تکھتے ہیں۔ فرماکر کمآ بت و تحریر کی اہمیت کو واضح ترکر دیا۔ قرآن نے بطرے سے بڑے اور جھوٹے سے جھوٹے معامل میں بھی تکھ لیننے کو عزوری قرار دیاہے۔ کیونکر جہات تکمی جوئی نہ ہو بلکہ محض لوگوں کی زبانی نقل درنقل ہوتی آ رہی ہو وہ مذالد کے نزدیک صحیح ترہے نہی شہا دت سے لئے استوار تر۔ بلکہ محل ٹیک دشہ بن جاتی ہے جنا بخ

يا إيما الذين امنوا اذا تذاينتم بدين الى اجل مستى فاكتبوه ولا تسمُّوا ان تكتبوه صغيرا الى اجله دلكم اقسط عند الله واقدم المشهادة وادنى ان لا ترتابوا ( ٢/٢٨٠ )

اسے بیروان دعوت ایمانی ، جب مجھی آبس س قرمن کا بین دین کمی وقت مقرہ اسک کو توان دیں کمی وقت مقرہ مسک کو توان کو توان کو توان کو تھے ایمانی میں مسک کو توان کو کھے لیا کو ۔ معامل جھوٹا ہویا بڑا میواس کو اس کے میں مستی نہ کیا کرد کیون کم تھے لیٹا ہی اللہ کے نز دیک صحت کی بڑی صنما نہ اور گوا ہی کے لئے بڑی استواری کا با مدن اور شکوک وشبہات سے بالا ترہے۔

ظاہرے کہ قرض کا لین دین محض ایک باہمی معامری باستہ اس کے بیضاف
قرآن کا معاملہ باکل دین کا بحد دین کی بنیا دکا معاملہ ہے ۔ اگر چیوٹا یا بڑا قرضہ دستا ویرز کسنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک صحت سے قور اشہادت کے لئے نااستوارا ور محض کے وجہ سے اللہ کے نزدیک صحت سے قور اشہادت کے لئے نااستوارا ور محض سنے تواریا ملک ہے تو قرآن کا نہ محصا جانا اور محض ذبانی نعق پر اکتفاکر لینا کیسے جائز موسکتا تھا۔ چنا بچے رمول اللہ صلی اللہ عید دملم کو بہنی ہی دحی میں قرآت اور تعلم کی طرف متوجرکر دیا گیا کیونکر حضور اکرم صبی اللہ عید دملم منصب رما است بر فائز ہونے کے محت تعلید دمول میں سنمائی کے بعد رمول ایک میں میں اللہ عید دمول میں سنمائی کے بعد رمول ایک میں میں اللہ عید دمول کی اس رمنائی کے بعد رمول کی اس رمنائی سے خود فائدہ بنیں اٹھا یا ہوگا۔ اس رمنائی کے بعد یقینا آب نے کھنا بڑھا

میکما ہوگا۔ بہرحال اتنی بات توبقینی ہے کہ منعرب دریا دست پرفائز ہوجائے ہے بعد آیٹ آئی بنیں سے تقے۔

وماکنت تتلومن قبله من کتب ولا تخطه سیمینك ادالارتاب المبطلون م مرم ۲۹۷

ا دراے بینمبر، تم قرآن کے نازل ہونے سے پہلے کوئی کتاب بنیں پڑھ کھتے ہتے اور سے اللہ بھرت ہوگئے سے اور سے اللہ بھرت ہوگئے سے اور سے اللہ بھرتو باطل برست ہوگ مزور سنت کر سکتے ہتے ۔ سند کر سکتے ہتے .

بهال قرآن کیم نے کہ بیں بڑھ سکنے اور اپنے ابھ سے کھ سکنے کی نئی مرف نزول قرآن سے بہلے زمانہ کے لئے کی ہے جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ نزول قرآن سے بعد آب صلی الله علیہ وسلم بخوبی لکھ بڑھ سکتے ہے۔ درنہ "من قبله "کے نفظ سے کوئی فائد الله علی الله علی میکار موجا آب ہے ۔ اس صورت میں حاکمت تشلو مین کتب ولا جند ملک میکار موجا آب ہے ۔ اس صورت میں حاکمت تشلو مین کتب ولا جند ملک میں میں میں میں اللہ علی ایک کو حفود اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر کے مقل میں تو مفتہ بھر میں عرائی جیسی ایک بغرز بان سکھ زید ابن میک میں تو مفتہ بھر میں عرائی جیسی ایک بغرز بان سکھ کر جرائی ذبان میں خطوط کھنے بڑھ سے قابل ہو سکتے ہوں مگر محرال اللہ میں اللہ علی اللہ علی

قرآن کی اس واضح شدا دت کے بعد ہم اس علاخیال کے سلے کوئی وجرجواز نہیں دیکھتے ۔ قرآن آنا ہی نہیں کہنا بعکروہ بہاں کک کمتاب کو وی نازل ہونے کے بعد اول آب اس کو فوق قدم بندفر مالیا کرتے سلے اور اس کے بعد دومرے محایہ کو لکھوا دیا کرتے سلے اور اس کے بعد دومرے محایہ کو لکھوا دیا کرتے سلے اور ایسا عوماً بالالتزام موتار بنا تھا۔ ملاحظہ مو۔

وقالوا اساطيوا لإولين اكتبتها فهى تملا عليه بكرة واميلا

منٹرکیں کیتے ہیں اقرآن اس کے سواکیا ہے کہ) پھیلے لوگوں کی کمانیاں ہیں جو اسس ( محسستد ملی اللّٰہ علیہ وسلم ) نے خود لکھ لی ہیں اور وہی اس کے سلسنے جسے وشام کھوائی جاتی رہتی ہیں.

اِکُتنَبَّ کے معنی ہیں کہ انسان خود مکھے بکہ یہ بھی کہ کوئی دومرا لول را ہواور یہ خود مکھ را ہو۔

واکتتب الکتاب خطه واستملاً ( میطالمیط مدم رصه ۱۹۸۵) اور اکتتب الکتاب کے معنی یہ بین کراس نے کتاب کو خود کھا اور دوسرے سے املا کرائے کی خواہش کی۔

املاً کے معنی ( ۲۹۲۵ میل )را نے کے بین بیتی یک بولی جائے اور دوسرا مکمتاجائ . مملی علیه سے پہلے اکتتب مے منی بجزاس کے اور کچربو بى الى سكت كريمية آب خود مكه يست عق يعرملي على برايك فا آرى سع جو تعقیب سے منے آتی ہے لہذا دونوں فعلوں کا ایک زمانہ ہو ہی نہیں سکتا کواس کو عطف تفسيري قرار مع ديام في لبنا اس كم منى صاف يدين كو وي دروالله صلی النَّد عید وسلم یسے خود مکھ لیاکہ سے سفتے اور اس کے بعد معابر فی کو تکھا دیا کرستے تھے۔ یہ جی واضح کہ سے کہ یہ آیت مکی ہے جس سے معلوم ہوتاہے کہ آ ب کی مکر ہی میں بیعادت شریف می کروی نازل مونے کے بعدید فرد تلم بندفرما آیا کرتے تق ميمردوسر ي سحابر كولكورا ديا كرتم عق اوريس للدالتزاماً جارى رسا تعا. لفظ كتاب كى لفوى تحقيق ﴿ وَان رُبِم نَ جا بَجَا بِينَ آبِ كُوكما بِهَا ے جنانچہ سورہ فاتحہ مے بعد قرآن منزوع بی ان الفاظ سے موتا ہے۔ آلسمرَه ولك الكتاب لا ديب فيه ه ( ٢/٢-١) ولم . بر الكتاب بصحس مين النك كالمنباش بي نهيل -

میں سے یہ اس رودر کرنا جا سے کرکناب کتے کے ہیں۔

کتاب کی منوی تحقیق حسب بیان علماً لفت یہ ہے کہ کتاب درا مسل اس لوہے کے بھیلے کو کہتے ہیں جو تحفظ نسل سے لئے اوشنیوں کی مشرمگا موں پر فوال دیاجا تا سما کر وہ برقسم کے اونسل سے بعد اوشنی سے معنوں کو ملا کران میں الیسا بی جھول بسنا دیاجا تا سما تا کہ وہ اپنے بچہ کو نہ سونگھ سکے اور اس ورح اپنے بچہ کو وہ دوھ نہ بلا دیے بھواس کے بعد جند جیزوں کو ملاکر جھیلا ڈال دینے کے معنی میں استعمال مو نے لگا چونکہ کتاب میں بھی اس کے اوراق کو ملاکر جھیلا ڈالاجا تا سما یا استعمال مو نے لگا چونکہ کتاب میں بھی اس کے اوراق کو ملاکر جھیلا ڈالاجا تا سما یا اس کا اطلاق کیا جلے نے لگا۔ اس کے بعد اس بیس مزید وسنتیں ہوتی جلی گئیں (ملافظ اس کا اطلاق کیا جلے نے لگا۔ اس کے بعد اس بیس مزید وسنتیں ہوتی جلی گئیں (ملافظ مو محیط المحیط رجلد تا مسل میں اور دیگر میسوط لغات عربی ) .

بہرحال اس تحقیق سے یہ بات نا بت موگن کر کتاب کے مفہوم یس جند چیزوں کو ملاکر مجتبع کر دینا حزوری ہے لہذا کتاب کا اطلاق اصل لفت کے لحاظ سے ای مجبوعہ اوراق پر کیاجا سکے گاجس کی شرازہ بندی کسی کوشے یا دھا گے سے کر دی گئی ہو۔ قرآن کرم لینے آ ب کو ایک دو جگر بنیں مینکڑوں جگر "کتاب" کے نفظ سے یاد کرتا ہے کیس مرف کتا ہے ، ملاحظ ہو۔

كيس الكتاب مقصلا كتاب، ديكية ١١١١٠ بكين كتاب انذلنه مبادك بكتاب، ويكي مهراه ، ٢٩ ر٢٩ كس الكتاب الحكيم كتاب، ديكي ١١٠١، ١٠١١ كيس الكتاب لاديب فيه كتاب ، ديكي ١٠/١٠ ١٠/١٠ کس کتب احکمت ایته کتاب، دیکھیے ، ۱۷، کیں کتب عزیز کتاہے دیکھیے . ام ۲۱۸ كبين نؤلنا عليك امكتب تعبيانا لكل شيء كتاسي، ويكيي ١٦٨٨ کیں احسنا الحدیث کتابا متشابھا مثانی کتاہے ، دیکھیے ۳۹/ pm ع عن كم مختلف عنوانون اور مختلف سفات كے ساتھ وہ لينے آب كوكمآب كبتا سے ان مختلف عنوانات وصفات سے بحث کرتے کے سے اس وقت مذ گنی اس ب اور من بی مزورت . آب مرف اس دنست اتنا دیکھیے که قرآن لینے کوکرآب کمرآ ب ( کتاب کا میح مفہوم لینے دمن میں دیکھیے) جس میں شیرازہ بندی کا مفہوم داخل ب بدایقینا نزول قرآن بی سے وقت سے قرآن کریم ایسی صورت اختیار کرتاجار با عقاجس بركما بكالفظ صادق أسكى بجمرده إف آب كوائيك يس كماب كماسحب میں شک اور شید کی کوئی مجانش نہیں ہے اورم آب کو بیٹے بتایے بین کر قرآن کی نگاه س اگر کوئی چرمکی بوئی مذ بوجائے وہ جھدی ہو یا بھی، تواللہ کے نزدیک دو صیح تر ہے مذخها دمت کے لئے احتوار ترہے اور مذہبی ٹیک وشیہ سے بعید تر۔ ظاہر ب كرجي قرآن ين يديد وعوى كروا بعدكواس بين شكوك وبنبات كركون كبوات بى بىس بى اورخود ،ى يە اصول جى بىان كىلىدے كە شبەسى بالاتد دىي چىز بوسكتى س جسے مکھ لیا جلے تولا محال اسے خود اپنے اصول کے مطابق کمیں مکھا ہوا مونا چاہیئے نھوف منتشرا وراق بد مکها موا بلکه مجموعی (شیراره بند) اوراق برا تاکه اس کوکهآب که مهیم موس

قرآن اپٹی حقانیت پرامتدلال کرتے ہوشے دنیای تمام قوموں کو تمسدی

قرآن اودکتاب اس مجموعه کا نام هے بسمیں بھت سی سورتیں ہیں

(بیلنج ) کرتاہے اور کہتاہے:

ام يقولون افترامه ط قل فأنو بسورة مشله 💎 🔻 ۱۷۳۸ )

کیات لوگ یوں کہتے ہیں کہ عستند دسلی الله علیدوسم ) نے قرآن کو جھوٹ بنا لیا ہے ۔ ان سے کہدو قرآن کی حجوث بنا لیا ہے ۔ ان سے کہدو قرآن کی طرح کی کوئی صورت بنالاؤ - دوسری جگ وہی تحدی دیمننے ، اس صورت میں بیش کر تلہے -

ام یقولون افتواسه ط تول خاع توالمنشر سودمشله مغتوبات ، ۱۳٬۳ کیا ده کِنتے بیں کم تحک تعددصلی النتوعیروسلم سف قرآن کو تھوسٹ بنا لیاہے ،ان سے کہ دوکرتم ورا اس جیسی گھڑی ہوتی وس مورتیس بناکردکھا دو

یسری عکدای تحدن کواس صورت میں بیش کرتاہے۔

على لئن اجتمعت الانس والجن على ان يا توابمثل هذا القرأن لا يأتون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيواه (مدمه)

اسے بینغم کہدو کو اگرساسے انسان اور جن (شہری اور بدوی ہوگ ) بھی اس بر اکتھے موکر کو سشش کریں کہ اس قرآن جیسا ایک دوسرا قرآن بنا لائیں تواس جیسا قرآن بنا کر نہیں لاسکتے اگرجے وہ سامنے ایک دوسرے کے معددگار بن جائیں ۔

ان یمنوں آیتوں کوسل منے رکھ کر سوچتے اور توریحیے کہ کہیں وہ یہ چینج کرتاہے کہ قرآن جیسی ایک می مورت بنالاؤ - کہیں کہتاہے کہ دس مورتیں بنالاؤ - کہیں کہتاہے کہ اس جیسا قرآن بنالاؤ - ان تمام آیٹوں کو سلمنے دکھنے سے قرآن کے متعلق ذہن انسانی میں جو تھور بیدا ہوتاہے دہ یہی ہے کہ قرآن ایک ایسی کتا ہے کا نام ہے جس میں مہت می مورت یں بین کہ کھی اس یوسے قرآن جیسا قرآن بنانے کا چینج کیا جا تاہے اور کھی اس جیس مورت کا اور کھی حرف ایک بی مورت کا

قرأن لكهاجاتا بقا اورديكه كواس كى تلاوت كىجاتى فقى مگراس كے باوجودجي كفار ومشركين بين اس عادير قائم سمتے بين توقرآن كريم بطور استجاب موال كرتا ہے ام عندهم الغيب فهم مريكت بون (۲۸/۳۷)

کیان کے پاس می علم غیب ہے جسے وہ مکھ یستے ہوں ؟ اور ام لکم کتیب فیدہ تدرسون ، ۲۸٫۳۷)

كيا تمهاسي ياس كونى دوسرى كما بسب جس سي ديكه كرتم يراعة موج

یہ موالات قرآن کے انکار پر کئے جاہے ہیں جس کا مطلب یہی ہے کہ قرآن ایک ایک ایسی کا مطلب یہی ہے کہ قرآن ایک ایک ایسی کتا ہے اور محسقدا لرسول المنڈ والذین معن اس کو دیکھ دیکھ کر بڑھتے اور تلاوت کرتے ہتے ہیں ۔ لے کفاروم شرکین کیا تمہا سے باس بھی کوئی ایسی کتا ہے جوعالم عنیب سے بطوروی کے آتی ہو اور اس کیا تمہا سے باس بھی کوئی ایسی کتا ہے جوعالم عنیب سے بطوروی کے آتی ہو اور اس طرح فولاً مکھ لی جاتی ہو نیز تم لوگ بھی اس کتاب کو محسقد مسل اللہ عیلہ وسلم اور اس کے محابہ تا کی طرح دیکھ ویکھ کر بڑھتے ہو؟ ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم وجی کے بعد فولاً مکھ لیا جاتا تھا اور حضورًا کرم مسلی اللہ عیروسم اور تمام صحابہ تا اس کتاب کو دیکھ دیکھ کراس کی تلاوت کیا کرتے ہتے ۔

ا وہرائب دیکھ چے ہیں کہ قرآن اس جموعہ کتاب کا نام تھا جس س بہت می مورش حیس میں بہت می مورش حیس میں ایس نے دیکھا کہ وہ وجی کے فولاً بعد اکھ لیاجا تا تھا اوراس کورکھ دیکھ کراس کی تلاوت کی جایا کرتی می الامحالہ اس کتاب میں سہ تمام مورثیں آگے ہی ہے کسی خاص ترتیب ہی سے مکس موٹ ہوں کی کیونکر مختلف مورتوں کو یوں کھ لینے کا تعدوری نہیں کیاج سکنا کہ کوئی مورت سے نہ آگے ہون ہے جھے ۔ یہاں سے یہ بات بی معلوم موگئی کم قرآن کی می ایک فی مس ترتیب بھی متی اور وہ ترتیب نرول قرآن کے معلوم موگئی کم قرآن کی می ایک فی مس ترتیب بھی متی اور وہ ترتیب نرول قرآن کے ماحق ساتھ بی قائم موتی جا رہی تھی .

قوان کریم ایک محفوظ کتاب میں لکھا ھوا موجود فقا اس کے بعد قرآن کریم ہیں انہایت زور دارا لفاظ کے سائھ بتاتا ہے کہ وہ ایک بہت ہی محفوظ کتاب میں مکما جا دیا ہے۔ ملاحظ مو۔

فلا اقسم بمواقع البخوم و وانه لقسم لوتعلمون عظيم و ان لقران كريم فى كتاب مكنون و لا يمسد الاالمطهرون و تنزيل من دب العمين و ۵۶/۸۰۰۵ م ستاروں کے مواقع اس حقیقت برشاہد ہیں اور اگر تم سمبعوتو سر شهادت ایک بهت بری شهادت بے کریقیناً یہ قرآن بڑی تعظیم دکریم كاستنحق سبع جوايك محفوظ كآب ين مكها مواسع جصد ان توكون كرسوا بويك ساف ہوں کوئی نہیں جیوتا یو کتاب تمام جہانوں سے بروردگاری طرف سے اتاری گئے ہے ملاحظ فرمانیے کوکس قدر تاکید اور شہادتوں مے ساتھ قرآن کیم لینے سعلی سے دوئ كرر إ بے كدوه ايك محفوظ كما ب يس مكھا مواہے جسے وہى لوك إ محف لكاتے إيں جو برطرح یاکب وصاف، موتے ہیں۔ اس کہ آب سے محفوظ ہونے کی سب سے پڑی شمانت يرسي كروه خود ممول الشهمسي التشمير وسم كى ابني حف ظلت سيس دمتى بسي جس ير الشد اس کے فرمشنوں اور اس کے بندوں تک کو پوما پورا اعتماد ہے۔ اللہ تعالیے نے اس عظیم الشان حقیقت کو کمتنی زبر دست تاکیدوں اور شہادتوں کے سابھ بیان کیا ہے قرآن کا یہ خاص الوب ہے کہ وہ عام الفس مرآن تی قوانین سے استشہا دکرتا ہے يسان يونكر قرآن كوير بيان كرنا ہے كہ قرآن كريم ايك معنوظ كرا ب ميس تكھا مواسي جس کی حف فلت کی ومد داری حق تعالمے نے پینے ومر بی ہے ، اس کے استشہا دیس وہ آ فاتی حقائق کوشہا دست میں بی*ش کرتاہے کہ دیمی*وان متاروں کے وجود پر پور کروج جگر جس ستا سے مع مقرد کردی گئ ہے دہ ایک ابن جی اپنے مشام سے بنیں ہشاحتی کہ تم دریا ٹی اددمیحائی سفریس ان شاروں ہی سے را ستے معلوم کرتے ہو۔ ان شاروں ک ایسی

حفا فست کون کردہے ؟ ظاہرے کا اللہ ی کردہے ایت تم خود دیکھ لوک جس چنرکی

حفاظت الله لینے ذریبہ ہے وہ کئی محفوظ دہتی ہے۔ لبذا یہ کہ آب جس کی ومد داری ہی اللہ سنے کے بیاری سے کس قدام محفوظ دہنی چلہیئے مگر ہما سے مضرین نے ان ساری شہادوں اور تاکیدوں کو بیکار کر دیا۔ ان کی سمجھ ہی سی ہیں آیا کہ مواقع ، ننجم کو ننہا دت ہیں ہیں کرنے سے کیا مطلب ہے اور قرآن کیا کہنا جا ہما ہے مدا کی عادت ہے کہ جا تاس کی مجھ میں سہ آئے اسے وہ نہایت آسانی کے ساتھ وہ صربے جہان پرجیاں کر ہے ہی ماس کی محبھ میں سہ آئے اسے وہ نہایت آسانی کے ساتھ وہ صربے جہان پرجیاں کر ہے ہی ماس کی محبھ میں سہ آئے اسے وہ نہایت آسانی کے ساتھ وہ صربے جہان کی بات ہی نہیں ہے کو دیس سے جا نہ جہان کی بات ہی نہیں ہے تو دو مربے جہان کی بات ہی نہیں ہے مواد فرشتے ہیں چھی ہوگئی۔ آیا ت کا مطلب یہ جواکہ قرآن کریم وہ محفوظ ہیں لکھا مواد فرشتے ہیں چھی ہوگئی۔ آیا ت کا مطلب یہ جواکہ قرآن کریم وہ محفوظ ہیں کو دشو میں کہنے ہیں۔ مگر دو سری جون اجائز نہیں ہے۔ قرآن کو دشو میں کہنے ہیں۔ مگر دو سری جون اجائز نہیں ہے۔ قرآن کو دشوں کے بہائے اس مواد فرشتوں کے بہائے اس موجائے ہیں۔

قدان کویم رق منشور میں لکھا ھواھے دوری جگر قرآن کیم ہیں یہی بتایا ہے کہ وہ محفوظ کیا ہے جس کا اجیر ذکر آ چکا ہے کس چیز بریکی ہوئی ہے ، بچھر کے محمول میں ہوئی ہے ، بٹری سے ممکن وں بریکی ہوئی ہے ، باکسی موئی ہے ، بٹری سے ممکن وں بریکی ہوئی ہے ، باکسی کی وہ ان میں سے کس چیز کا غذایا ہیں بوئی ہے ، وان کہ ماسے کہ وہ ان میں سے کس چیز بریکی ہوئی ہے ، وان کہ ماسے کہ وہ ان میں سے کس چیز بریکی ہوئی ہے ۔ یعنی مرن کی جستی کے برائے برائے کا غذایا ہے مرجی کھی ہوئی ہیں بوئی ہے ۔ یعنی مرن کی جستی کے برائے برائے کا غذایا ہے ۔ مدخط فر ماسیے ۔

والطوره وكتاب مسطوره في رق منشوره والبيت المعبوده والسقف المرفوع والبيت المعبوده والسقف المرفوع ه والبحوالمسجوره الدعذاب دبك لواقع

متین ومعدم بہاڑ رحل اور یہ کتاب رخوان ، ج مکی مونی ہے بڑے بڑے اور کتاب رہوں کتاب اور برائے بڑے اور بنا و کتا و میں کتا و اور بنا کتا و کا عدول برا در بیت معمور رکعبہ ) اور بناد جیست و آسمان ، اور بُروش

مل ؛ الدق جلد رقيق يكتب فيه رجيط المحيط )جداف أسن رمان مين زم كهال . المجلوب كالم من المراد المحلوب كالم المحلوب كالمناز المحلوب المحلوب كالمناز المحلوب المح

ممندماس حقیقت برشا مدبیس کم تیرسے بروردگارکا عنداب مزدر واقع مونے والاہے۔
ان آیات میں قرآ ن کریم نے چند جیزوں برردشن ڈوالی ہے ، ا، قرآن ایک کتاب ہے
(۲) وہ کتاب مکھی بوئی ہے (۳) اور برن کی حبیق کے کتا وہ کا غذوں برنکھی بوئی سے۔
یہاں تک جمیں قرآن کی ان تھر کات سے یہ مطوم ہوگیا کہ قرآن تکھا ہوا تھا۔ ایک
کتاب میں مکھا ہوا تھا اور ایک خاص ترتیب کے ماتھ مکھا موا تھا نیز یہ کہ دہ مرن کی حبیق کتاب ہی مکھنے والے کون
سے اور وہ کیسے لوگ منے ، قرآن کریم کہتا ہے۔

کلا انها تذکری - فن شاء وکره . فی صحف مکرمه مرفوعة مطهورة بایدی سفرة ه کرام بوری (۱۱ - ۸۰/۱۳ )

یوں نہیں ، یہ تہ ایک نصیحت ہے ، بھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے ، لکھا ہوا ہے ، بھر جو کوئی چاہے اس کو پڑھے ، لکھا ہوا ہے ، بور کھے در نوں میں ۔ اونیجے رکھے ہوئے ۔ نہایت سخترے یا تقول میں لکھنے والوں کے ، جو بڑسے درجہ والے نیک کاربیں .

یہ زجر ہم نے حضرت شیخ الهندرجمۃ الله علر کا نقل کر دیا ہے۔ اگرچہ اس ترجمہ کے بعض الفاظ سے ہمیں اختلاف سے مگر ہمیں وکھا نا یہ ہے کو سفرۃ کے معنی کھنے والوں سے ہیں اور یہ را فرائ کی جن ہے جس کے معنی خوشنولیں اور ماہر کہا ہت کے آتے ہیں نہ کر مفر کی جیسا کہ بعض دو مرسے مفسر بن سے امام بخاری سمیعت طاہر کیا ہے اس سے حاشیہ پر مولانا شیراحمد صاحب عثمانی مرحم رقمطوان ہیں .

یعنی و بال فرسنت اس کو سکست بین اس کے موافق وقی اترتی سے اور سہاں ہی اوراق میں سکھنے والے اور جی کرنے والے ونیا کے بزرگ ترین ا پاکباز ، نیکوکارا ورفر ٹرتر خصلت بندے ہیں جنہوں نے ہرقم کی کی بیٹی اور کو دین و تبدیل سے اس کو باک کھاے ۔ (صحالات ترجم فی البند) جیسا کہ قرآئی شہادت سے اس سے پہنے ہم آپ کو بتا چکے ہیں کر حضورا کرم صلی اللہ علیہ دسلم کی عادتِ شرافیہ ہی کہ وی نازل ہونے کے بعداقل آپ سلی اللہ علیہ وہم اس کو تو وقلم بندفر مالیا کرتے ہے اوراس کے بعد کا تبین وی اور معابر کام اس کو کھوا یا کرتے ہے اوراس کے بعد کا تبین وی اور معابر کام اس کو کھوا یا کرتے ہے اور یہ سسلہ التراما (مبیع وشام) جاری دمتا تفاد آ بہت مدر دی بالایس قرآن کریم نے ان تمام تکھنے والوں کی یا کبازی، دیا نہت ان کی کاری اور مزد کی کی شہات وی سے مقال مربے کر جو کہ آب خود دمول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ التج جیسے یا کبا نہ انسانوں کے یا تعول صبط تحریر میں لائی جارہ مواس کے متعلق کسی قدم کا بھی تک ورشہ بنیں کیا جا میں کا اس کے انتقال میں اس کے متعلق کسی قدم کا بھی تک ورشہ بنیں کیا جا سکتا ۔

قوان كتابى شكل ميس تمام مسلمانون اس وقعت تك خود قرآن كي شهادتون ك كدرون مين موجود مقا استاب ديجية آسے بن كر قرآن كيم تأزل موتا تفاتواس فولأ مكه لياجاتا تغاءس كاعرب ايك بن نسخه موجود منين تغا جودمول التشمسلى المتشعليروملم سمع ياس محفوظ دبتها بوبلكه ونسخة تواصل نسخ بخشاء ( بحص روایات میں امام یا الام سے نام سے یا دکیا گیا ہے ، اس نسخ سے مبع دشام دوسرے كاتبين وى ادرابل عم معابر لينے ليف من نقل كرتے ديتے تھادر خود حعنودمسلی الله علیروسلم کی موجود کلی بیں بیزنقلیس کی جا تی مخفیس ۔ خود حصنودا کرم مسی اللہ عليروسلم مكھوات يت اوريد دوسرے وك مكست عقراس سے طامرے كروان کے نسخے اس زمانے میں عام موریر کھے جانے سخے اور وا بھی ایسا ہی چاہیے تعاجس كماً ب برمسمانون كالمان تعاجوان كي زندگي كا ضابط ممل عي جوم وقست ان مے بیش نظر می تی مومنیں سکتا کہ اس کتاب سے نسخے ان سے یاس موجود نہ موں۔ الكركتابت كسا تصحافظون مين ببى محفوظ كو تزآن كرم كومكم يليغ كا دياجائے توحفاظت الديمي محكم هوجاتى هے كس قدر عن ممام كا

كياب بيتوآب كزشته اوراق مين ديمه يحكم مين سهر بيسف ديمه وا

قرآن مکھ یسنے پرکتنا زور دیتا ہے اور یہ بھی آب نے دیکھ لیاکہ رمول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ا ورحفزات سی ایو نے اس کی کس طرح تعمیل کی لیکن اگر آریخ عالم اور دنیاکے القلابات برآب في نظر الم توآب يه مي المستة بن كرس كما ب كولكموا وين كم ساتھ ساتھ اگر حفظ ایا و ) جن كل دياجائے تواس كى حفاظت احدىمى محكم بدجاتى سے اس لنے کہ ایسے حادثات ہی آتے ہیں جواسے پنے مکتوب علمی خزانوں سے محروم كرفيت بي الم مالق يرميي كيمه بيت على على - يهود ك ياس الواح مس تكمى موثى ورات موجو د مقی میسائیوں سے باس بھی انجیل مکتوب صورت میں موجود مقی- تورات کی حفا فعت کا یہودیوں نے کچھ کم انتظام بھیں کیا تھا۔ ایک تابوت میں اس کومقفل کھا جا آما تما اوراس مابوت كى بهت تعظيم اورع ت كى جاتى عنى عقيدت منديون كى برى سے بڑی داشانیں اس کے ساتھ والستہ تھیں مگر بخت نفرے ایک حملینے اور ومیوں سے ایک میلاب نے دونوں توموں کوان کی کم آبوں سے بمیٹ کیشے سے ٹوم کر دیا ے۔ مصری قوم مہندیب و مدن میں تمام اقوام عالم کی بیشروتسلیم کی گئیہے ،ان سے آیا بی منسفا ۔ آج بی عدائے عالم کو ورطرحرت میں گم سیتے ہوتے ہیں مگران کا تمام علی اور کسابی مرمایہ یوا نیوں سے ایک موکو برواشت نزکرسکا ۔ اسکنویہ کی عظیما مشان لا تبریوی ایوں مندا تش كودى ممكى كراس كانام ونشان عبى صغة ستى يرباتى ندرلي فبذاكسي على مرايد كو بميشه بهشه محفظ كرين كالخ بهال حرف آنابي كافئ نبيل بن كرانسانول سي حافظوں براعتماد کیاجائے بحداس کو محد لینا ہی حزوری سے وہاں مرف مکولینا ہی کانی ہیں ہے بکراس کوانسانی ما فطوں میں بھی محفوظ کرنے کی حرورت ہے جب مک ان دولوں گوشوں سے کسی جیز کو معفوظ نہیں کیا جاتے گا اس وقت کے دہ محفوظ نہیں رہ مکتی حفاظت کے یہ دد بازو ہیں اگر کسی کت ب کے یہ دونوں با نوسلامت ہیں تو وہ رخش حیات کے ساتھ ساتھ برواز کرتی جی جائے گی لیکن جاں اس کا کوئی سا ایک ارو معی وٹ گیا وہی وہ اگر اسے گی۔

قران کویم کوانسانی سینوں جو کمآب سین اور سفید دون میں محفظ ہو

میں بھی محفوظ کیا گیا دی ہیش محفوظ رہ سکتی ہے ، قرآن کیم نے

این حفاظت کے ایک گوشے کو کس عرح محفوظ کیا ہے دہ آب دیکھ ہیں ، اس
لئے اب حفاظت کے دوسرے گوشد کو بھی دیکھ لیس - قرآن کیم نے ابتدار رمالت
ہی میں خود حصنور اکرم مسی للٹ علیہ دسم کو یہ تاکید فرما دی بھی ؛

یا ایهاالمنقل قماللیل الاقلیلاه نصفه اوانقص منه تعلیلاه اوزدعلیه ورتل انتران ترتیسلاه (۱۰۸ /۳۰)

بلے تزمیل کرنے والے اشب کے قلیل حصد کو جیوٹر کر (کراس میں ہم سو سکتے ہو) نیادہ تررات کو تیام کیا کردینی آدھی رات اس شغل میں گزارہ اکمی عزور آ اس میں گزارہ اکمی عزور آ اس میں گزارہ او تو مضالقہ نہیں ہے ادماس رات کے تیام میں ترتیل کے ساتھ القرآن کی تلادت کرو۔

ان رمبك بعبم انك تفوم ادن من تلتّى الليل ويفيضه ويتلتّه وطالعة

من الذين معك والله يقد والله الله والنهار طعلم ان الدي عصرة فتأب عليكم فاقرو الما تيسرمن القوال و ( ٢٠/٢٠)

لے بیغیر ، تمہارے بروردگار کومعلوم ہے کہ تم تقرباً وو تہا فی دات آدمی دات اور تہا فی دات آدمی دات اور تہا فی دات کے معلوم ہے کہ تم تقرباً وو تہا فی دات بھی رات کا بیشتر حصد قیام اللیل ہی میں گزارتی ہے ) جو آب ہے ما تصب اللہ بی میں گزارتی ہے ) جو آب ہے ما تصب اللہ بی میں گزارتی ہے کہ تم اس کو ہمیشہ لودا نہیں کر رات اور دن کا انفازہ مقر فرما تاہے ۔ اللہ جا نتا ہے کہ تم اس کو ہمیشہ لودا نہیں کر کے بدا اپنی عنایات تم پر منعطف کرتا ہے اور یہ سہولت عطاکر آلہے کہ آند ور دو تہائی ، آومی یا ایک تہائی دات کی تقییر نہیں ہے ) جس قدر سہولت سے ہوست سے ہوسکے ، قرآن بڑھ لیا کرو۔

مگر آریخی معایات شامد ہیں کواس تخفیف کے بعد مجی بعض حفرات صحافیہ طات محرمیں بوط قرآن ختم کرنے کے عادی ہے ،حفرت عبدالله بن عمروا بن العاص ظ اور حضرت عبدالله بن عمران العاص ظ اور حضرت عبدالله بن عمان خلیف موم رمن الله عنهم کے نام اس سلسر میں زیادہ مشہور ہیں ۔ یہ عکم کرقرآن کریم کی تلاوت کی جلٹے حرف مردوں بی کو بنیس تھا بھراسس میں عورت میں بیار مطہرات کے متعلق قرآن عورت میں بیہ حری حکم موجود ہے :

واذكرك ما يتنى فى بيوتكن من ايت الله والحكمة (٣٣/٣٢) ادرك ازواج نى بجوالله كى آيتين ادركست كى باتين تمهاس كمون س عودت كى جاتى رشى بين ان كوبيش نفوركها كرو-

بن هوا مین بلیکت می تانندون تک ین او تو ۱۱ مناصف ( ۲۹ مر) بمرور آن کویم وا منع آیات کا ایک مجموعه ہے جرابل علم کے سینوں میں محفوظ ہے۔ آسگے بڑھنے سے پہنے ذرا ان سابج کو مسرایسجیے جو *و آن کریم کی وائسی ن*ہاوتوں سیے اب مکب ہما *سے سلینے آسکے* ہیں :-

- ان تعضے پڑھنے کو انتہائی اہمیٹت دیتا ہے۔
- ۲۰ جو پیمیز مکمی ہوئی موجود نر ہواس کی صحبت کی کوئی صمائیت ہوسکی ہے۔ نرشہادت کے بیٹر استوار ہوسکی ہے۔
   کے لئے استوار ہوسکی ہے اور نہ ہی شکوک وشبہات سے بالاتر ہوسکی ہے۔
- ۳۰ منصب رسالت برفائز مونے کے بعد آب لکھنا پڑھنا میکدیے تخے اول سے بعد ایس کے بعد آب آئ بنیں سے عقم ،
- م. وحى نازل مون سے بنداول حضور اكرم صلى الله عليه وسلم اس كوخود مكه ليت تقد ادر مجمر صحاب عز كولكموا دياكرت عظم ادر إلسا بالالترام مع أرثما تعا-
  - ۵ قرآن نے بینے کو بار بارک ب کہا ہے اور کا ب کھتے ہی اس کو بیں جسس کی شیرازہ بندی کی جا میکی مور
    - ۲۰ قرآن اس مجموعها نام بعیجس سی بهست سی سورتیس بین -
- ۱۰۰ قرآن کریم تلوماً مسلمانوں کے یاس مکھا ہوا موجود تھا اور ہوگا۔ اس میں دیکھ دیکھ کر اس کی تلادست کرتے تھے۔
  - ۲۰ ترآن کریم مکتوب شکل میں موجود تھا اوراس کے مکھنے کے دیئے ہرن کی جبتی کے کشتہ ہرن کی جبتی کے کشادہ بیٹر سے بڑے دراق استعمال کیے جاتے ہے۔
- ۹ قرآن کیم کو مکھنے دالے لوگ نہایت پاکباز، بیکوکا را در فرشند خصالت مہرین
   کتابت کیا کرتے تھے۔
  - ۱۰ قرآن کتابی شکل میں مسلمانوں کے گھروں میں موجود تھا۔
- اا رسول الند صلى الله عير دسلم والذين محد التون كو بورا وأن حتم فرسايا كرت تق ر
  - ١١- عورتون كوسى قرآن كرم كوياد كرف كا حكم تقا-
  - ١١٠ عدرسانت ين إلى علم مرون اور فورتون كي سينون سن وان كريم محفوظ مرجي اتفاء

ان تھریحات کی روشی میں ولا آگے بڑھیے اورحق تعالمے کے ان حتی اعلانات اور و مدول پر بھی طور فرمائیے جواس نے قوآن کیم ٹی حفاظت اور جمع کرنے اور نیز باعل سے بمینڈ کے بئے اس کی کھیدا شت کرنے سے بارے میں فرمائے ہیں اور فور کیمیے کرنے ول قوآن سے آج سک کمس حرح حق تعالمے کے دہ تمام اعلانات اور عمدے حرف بحرف یورسے موتے ۔ قرآن کرم کا علان ہے :

انًا نحن نزلنًا الذكروانًا لَهُ لحفظون ه ( ٩٠١)

یہ واقد ہے کہ الذکر و قرآن کیم ،کوہم نے بی نازل کیا ہے اورہم بی اس کے می فظ میں ہیں .

اس آیت میں حق تعالئے نے فرمایا ہے کہ

توآن کرم کو ہم نے نائی کیا ہے اور نیزید کر آن کی حف فعت ہم سے بلیغ دمد ہے لیے دمد ہے لیے دمد ہے لیے دمد ہے اس حقیقت کی شہادت ہیں کہ اس نے اس حقیقت کی شہادت میں عالم آن قب سے ساروں کی شہادت بیش و مائی نفی کر دیکھ لواللہ جس جیزئی حفاظت کا دمر ہے لیہ ہی حال وال گرمائی کی حفاظت کا دمر ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی دمر داری قبول فرمائی تو آج یک اس میں ایک نقط اور شوشہ یک کی کی باٹیا دقی نہیں مرسکی ۔

تو آج یک اس میں ایک نقط اور شوشہ یک کی کی باٹیا دقی نہیں مرسکی ۔

یہ توکتا ب کی تھا طنت کے متعلق تھا ۔ مکرکتا ب کی عفا طنت توکتا ہے کی جے د تددین کے بعد ہی موسکتی تھی ۔ اس سے پہلے یہ عزدری ہے کہ کتا ہے کی جمع د تددین کے بعد ہی ہو۔ توآن کا دو مرا دعویٰ یہ ہیں کماس کی زمراری کی ذرمداری ہی اللہ سنے فود ہی ہے لی بو۔ توآن کا دو مرا دعویٰ یہ ہیں کماس کی زمراری

بھی التند نے خود بینے ہی ور رکھی ہے ، ملاحظہ مو ، قرآن کا ارشا د ہے ۔

لا تعول به لسانك لتمعل به ه ان عيسابه وقوانه فاتبع قوانه فاتبع قوانه فاتبع قوانه فاتبع قوانه فاتبع على المانه والمانه في المانه والمانه في المانه في المانه

ر اطینان رکھوں یہ حقیقت ہے کہ قرآن کی جمع وتدوین اوراس کوبڑھا نا ہماسے در ہے بہنا جب ہم قرآن کو بڑھیں ریعنی وجی کریں ) توتم اس بٹرھنے کی بیروی کرد-اس محے بعداس کی توضیح و بیان ہماسے ہی دمہ ہے۔

اس آیت کریمہ میں قرآن کریم نے تین عنیم انشان حقیقتوں کا اعلان کیا ہے جومیعے رین

ایمان کی بنیاد میں :-

ا۔ قرآن کی جمع و تددین بھی حق تعالیے ہی کے زمہ ہے۔

٧٠ قرآن كويرها أبي عن تعالي بي ك دمسه

ارداس کے بعداس کے معانی ومطالب کی توفیع و تشریح کے نتے بھی کمی قسم کے خارجی مہاروں کی قطعاً حزورت نہیں ہے اس کی ذمر داری بھی اللہ تے لینے ذمر ہیں ہے واللہ می کی طرف سے بوری مونی چاہیئے ۔ قرآن ابنی سترح خود لینے آب کرتا ہے اور تھر بعث آبات سے وہ لینے معانی ومطالب کوخود ہی واضع کرتا جیل جاتا ہے۔ وہ کتا ہے میں ( ۱۵/۵) ہے۔ اس کی آبات بیٹنات ہیں ہے وہ المنور ہے ۔ دہ کتا ہے میں ( ۱۵/۵) ہے۔ اس کی آبات بیٹنات ہیں ہے وہ المنور ہے ۔ دہ کتا ہے میں کے دور ایک ایسی دوشن ہے جس کے لینے کمی دور مری روشن کی صرورت ہی نہیں ہے۔

ان تعریحاًت کے بعد اب قرآن کیم سے اس منظیم لقدراعل ن کو ساسنے للسیّے جس میس فرمایا ہے کہ .۔

وانه نکتاب عزید . لایا تیدالباطل من بین یدیه ولامن خلفه ط تغزیل من حکیم حییه (۲۲٬۲۰۰ من ۲۷ من علیم علیم من من من

ا دریہ حقیقت واقد ہے کہ قرآن بلا شربر کی عرف والی کتاب ہے کہ باطل اس پر مذیر اسنے سے حمد کرسکتا ہے نداس کے پیچھے سے حمد کرسکتا ہے (اوروہ بمیشد کے یقے وونوں طرف سے محفوظ ہے) یہ اس پروردگار کی طرف سے آثاری موثی کتاب ہے جو ٹڑی حکمت والا ہے اور سرتعربی کا مستحق ہے۔ آب سے دیکھاک باطل کی سرگرمیوں پر ہمیشر جیشد سے مقے کس طرح قفل ڈال فيئ سكت بي كم باطل اس بركس جهت سے بحى مر آورىن بوسكے كا اس س ندكون شخص تهجيئس ايك لفظاء ايك منتوشه اورابك نقطه كالامناذ كمريط كالورنهي

لهذا آیاتِ مندرج بالاسے مندج دیل نائج ہمارے ملصنے آگئے۔

و آن ، النشيف نازل كياسيے .

قرآن کی حفاظت کی دم داری الله نے خود لینے و مرای ہے.

قرآن کی جی و تدوین اوراس کو پڑھانے کی ذمہ داری بی النشنے اسے ہی

۴۔ قرآن کے بیان وتومنع کی زمہ داری بھی المتنسنے خود لینے ہی ذمر بی ہے بدا قرآن کی تشریع و نوشیع مصب کے کسی خارجی سہاسے کی ضرورت بنیں ہے۔

٠٠ قرآن برباطل كى برمكن مركرى مے دروا زے بمث جميش سے يق بندكر

جيئے مگئے ہیں اس سلتے کوفی طاقت اس سی کمی قسم کی تحولیت نہیں کرمکتی -

### جمع قرآن کے متعلق

## غيرمسلم مؤرخين كااعتراف

یہ واقد کہ قرآب کیم حرناً حرفاً وہی ہے بصبے رسول اللہ صلی اللہ عیر وسم خامت کو دیا تھا، ایک ایس مسلم حوث تن کوجی کرنا پڑا جنہوں نے عقید تمندان نظر سے نہیں بلکہ مودخاند اندانسے اس امری تحقیق کی پڑا جنہوں نے عقید تمنداند نظر سے نہیں بلکہ مودخاند اندانسے اس امری تحقیق کی ہے اوراس محقیق پر روایات کو ٹرانداز نہیں مونے دیا۔ تمونہ کے طور بہر ہم یہاں مرف چند ننہا و توں پر اکتفاکریں گے ناکہ معلوم ہو سے کہ مخالفین قرآن می قرآن کے ان بلند بانگ اعلانات کے متعلق کس قسم کے اعترافات پر مجبود ہو عملے جنانجیم اور بانگ اعلانات کے متعلق کس قسم کے اعترافات پر مجبود ہو عملے جنانجیم یوریب کی مشہود مستشرق ماد کا معلوم کے اعترافات بر مجبود ہو عملے جنانجیم یوریب کی مشہود مستشرق مطراز ہے۔

اگرجی تمام مذہبی صحائف اللہ کی دون سے نازل ہوئے تاہم مرف و آن ہی ایک ایس آنہا فی مذہبی صحائف اللہ کی دوبدل نہیں ہوا اوروہ اپنی اصل شکلیں موجود ہے۔
اس المرح ایک دوبرامشرق HIRSCHFELD بی دوبرامشرق NEW RESEARCHES INTO THE اپنی کتا یہ COMPOSITION AND EXECUSES OF THE QURAN

عہد حاضر کے نقاداس پر متنق ہیں کہ توآن کے موجودہ نستے اس اصلی نسخ کا ہو ہو مکس ہیں بیشے دحفرت ، زید دابن ٹابت ش سنے مکھا تھا اور و آن کا متن بعین ہے۔ وی سے جسے محکمید اصلی منڈ عسروس ، مے د مکھاکر ، دیا تھا۔

وہی سیے بھے ممکننگ (صلی اللہ علیہ وسم) سے (مکھاک) دیا تھا۔ اتنا ہی بنیں انسائیکو بیٹریا برخمنکا کا مصنفت " قرآن " سے زیرعنوا ،، یہ اقرار اس ب

یورب کے محققین کی وہ تمام کوسٹشیں جو قرآن کے اندربعدیں اضاف ت ویؤہ مام کوسٹشیں جو قرآن کے اندربعدیں اضاف ت ویؤہ ما بنا میں بنی سرولیم میوراین کتا ب میں انتظاف میں انتظاف میں انتظاف میں انتظاف میں بنیں انتظاف اس مذکورہ بالاحقیقت کا عوم انٹ کرتے ہیں : ا

ورمزاس سے منے داخلی اورخارجی ہرتھم کی منمانت موجودہے کہ ہمائے ہاں تو آن کابعینہ وہی شن موجودہے جوخود محسیقد دسی اللہ عیروسم ) نے دامت کی ) دیا مقا اور خوداسستعمال کیا تھا۔

مندرم بالا اقتبارات سے آب اندازہ کرسکتے ہیں کہ قرآن کے دہ دعادی اور ان کی مداقت مرف ہماسے نزدیک ہی مسلم نہیں ہے ، کر لینے توایئے برگائے ہمی ان ویووں کی مساقت ہرآ ہ یک انگی ہنیں دکھ سکے اور متعقب سے عمد معاندین بھی اپنی تمام کوششوں کی ناکا میوں سے بعدان عظم حقیقتوں کے ایوان بدر مجود ہوگئے ہیں کہ :-

ا . قرآن کریم اور مرف قرآن کریم بی ایک ایساآسمانی صحیف سید جس سی درا می د دوبدل نبین بوا اور ده این اصلی شکل میس محفوظ سید .

۱۰ عبدها عرب نقاداس برمتفق بی کرقرآن کے موجودہ نسخے اس نسخ کا موہو عکس ایس جسے حصور مسلی الله علیدوسلم نے لکھا کر دیا تھا۔

٣- يورب كع محققين ك وه تمام كوششين قطعاً ناكام دى بين جوقراً نك الدبعدك

زمار س کس اضان ویولو است کسے کے منے کا گئ تھیں -

م. ترآن کا متن بینیندون سے جوحن وراکرم صلی الند علیہ وسلم نے است کو دیا تھا۔ اورجو خود آبید کے استعمال میں مہنا تھا۔

قرآن نی این ان داخلی شها دتون اور مخالفین و معاندین اسلام کے ان میں اور مخالفین و معاندین اسلام کے ان میں اور ا اعراف سے بعد کون بد بخت مسلمان ہوگا جو قرآن کریم کے متعلق بینے حاشیہ خیال میں شک دشرہ کا دہم وخیال بھی لا سکے گا۔

قرآن بینے متعلق ہو کچھ کہتا ہے وہ ہی ہمارے ملصنے آگیا۔ اس کے ماتھہ ی
ان غرم مورخین کی شہا وات ہی ہماسے سلسنے آگین جنہوں نے دوایات کو اپنی
تحقیق پر اٹر انداز بنیں ہونے دیا۔ اوراس کے ماتھ ہی ہم نے ان دوایات کو بی دیکھ
لیا جن کی روسے پر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ قرآن کیسرغر محفوظ کتا ب
ہے جس میں یے ٹما رافت کا فات موجود تنے ، ان تھر کیا ت کے بعد آب ہم سے نہیں
ہینے دل سے بوچھیئے کہ قرآن وا تعی المشری محفوظ کتا ہے ہے یا بنیں اور کیا قرآن کریم
کواس کی موجودہ مورت میں خود رمول اسٹہ صلی المتد علیہ وسلم ہے امت کو دیا تھا یا
رسول الشرمیں الشد علیہ وسلم اسے یو بنی فیر مرتب اور فیم محفوظ شکل میں چھوٹ گئے ہے۔

لے من پوچھ لینے دل سے مملاّ سے نہوجھ

## اسطوانة المفحف ف فندق المفحف

یرے بعض دی علم اعزہ واحباب نے زبانی بھی اور ضعوط کے درید معے بھی یہ دریا فت فیما یا ہے ہی اور ضعوط کے درید میں بعن یہ دریا فت فیما یا ہے کہ میں نے اپنی کتاب ما احادیث جو آن میں بعن میں بعن کا ب اس الیسی لکے دی ہیں جن کی سند نہیں وی ہے۔ چنا نچرا کی عزیز نے لینے خط میں یوں تحریر فرمایا ہے ا

"ج زآن والی کتاب میں آب نے وید ویوی کیا ہے کہ " خفنوداکرم میل للہ علیہ وسم کی حیات ہی میں قرآن کرائی شکل میں کھا ہوا موجود تھا۔ اور آن کو المام" بیا "ام" کمتے سے بخوا کے ستون کے باس صندوق میں سبحد نبوی میں دکھا رہا تھا۔ اور اس ستون کا نام " اسطوا نہ مصحف " بیر گیا تھا۔ اور جدمیں میں مصحف حفرت مندین کی تحویل میں دے دیا گیا تھا ۔ ان امور کے لئے آب نے کوئی مندینی بنتی بندین کے بہر حال ان تمام امور کا شہوت درکا ہے۔ ویا گیا تھا ۔ ان امور کے لئے آب نے کوئی مندینین بندین کوئی مندینین بندین کے بہر حال ان تمام امور کا شہوت درکا ہے۔ ویا گیا تھا ۔ ان امور کا شہوت درکا ہے۔ ویا کیا ہے۔ ویا کیا کہ کوئی سندین کوئی سندین کوئی سندین کوئی سندین کوئی سندین کوئی سندین کی سندین کی سندین کی سندین کے دیا کہ کا دیا کیا تھا کہ کا دیا کہ کا کہ کا دیا کہ کا دیا

زبانی پوچھنے والوں کو تومیں نے زبانی جواب نے دیا اور گھر پر کہلا کرمندیں ہمی دکھا دیں مگر تحرمی مستفسر پن جنہوں نے خطوط کے ڈمیلے دریا فت فرمایلہے ان کا تحریری جواب مناسب ہے ۔ کہ اور یمی کمسی سمے دل میں بین علی ہو تو د در روائے۔

سبسے بید بروض کردیاہے کداس کتا بکا مومنوع " محاح کی اما دیث جمع قرآن " ی مرت انتید بعد " جمع قرآن ی اریخ " اس کاب كا مومنوع نهي اس سنة ناظرين كود كيمنا جابيك اس مين احاديث جمع قرآن جوصحاح میں مذکوریں ان کی تنقید کا حق اداکیا کیاہے یا جیس ؟ تنقید کی عرص يد ب كدير نابت كرديا جائے كدواند جمع قرآن بعبد معزت صديق اكبرة ادر واقدنقل معاحف بهدحفرت عثمان ذوالنودين فيسرب سي غلطا وركذب افر ائے ادریہ فرآن جوساری دنیائے اسلام میں جودہ سوبرس سے حفظ ، کہ بتا " لا د تَا ، ترا تا ، تعيلماً اورتعلماً برسبيل تواتر غير منقطع عبد نبوى سيدا من وقت تك چلا آر المبیت اس کوفود دسول النُّرْصلی النُّدعید وسلم نے بیٹے دمان مبارک میں اپنی بكراني ميس جيح كراديا تفااور محابية كح باس كتابي مورث يس قرآن موبود تفاجس كودي كرسماية برطصت عقد ادر بلغ بجون ادر بحيون كويد سفست سق مين ف اس دعوسه مے جتنے دلائل پیش کئے یں ان سے مراب دعوی نابت ہورا ہے یا نہیں؟ جو باتین تا دی مخ جمع قرآن سے سعنق ضمناً مذکور موگئ ،یں بالفرض ہے مسند مبکر غلط بی مہی مگراس سے اس کمنا بسبکے اصل موضوع پرکیا اثر پڑ مکمنا ہے ۔اس سے امکام بنین کی جا سکتا کردسول الندسلی الله علیه وسیم برنازل شده آیت کو مکعواستے ہتے مراتری ہرئی مودست کو مکھواتے ستے ٹوحبب آفزی آیت م ترکئ تو ہوا وآن ممتع مركيار ده جدب رق منورير مجتمع موا بو علب كافدير عاب بْدَى يا تختى يا كمال يا جِهال م جس برجمي مور بهرعال محتمع موار اس كوام يا امام كيت سق يا بنيس كيت سق يداس كناب كاكون الم موحنوع بنيس في وه صيف جوآب ن محدوث سے آخركس نركيس مكھ تومزورجاتے سے مندق سیں نہ سہی سمی میٹرے کی تکھڑی ہی جس مہی مبعد نبوی میں کمسی ستون کے پاس بنیں تواروارہ معدامت میں سے کسی کے جرے بی میں میں درہ اور کوشی حکہ

ہوسکتی ہے ؟ مجھ کوسخت تعجیب ہے کہ اب تک اس قسم سے موالات زبانی ہمی ہوسے اور تحریری بھی آسے مگر نفنس تنقیداها دیست اور ان حدیثوں کے کذب و ا فترا ہوتے کے دلائل براب مک کوئی کھے نہیں بولیا ۔ اندازیہ معلوم مولا ہے کم بوری كمَّا ب مين بس حرف ام يا امام اور اسطوانه مصععف بى كاجو كرشوست سهواً داج مدموسكاس سنة مرتعض بس فرف اى كوزبانى مى يوجيساب اورتورى مى -ساكم يرمعلوم موجائے كران دونوں باتون كاكوئى جومت مصنف كے ياس بيس تونس ای کوسے کر بوری کہ ب کوسے جموت و بے سندا ور محف قیاس رائ کمر کر مشهور كرديا جلت كرتمنا في حركيم كماب ده بالكل غلط اورمهل كماب كى باستن کاکوئ بھومت ہی بیٹی ہنیں کیا۔ النڈ کرسے کہ یہ پیراسوٴ نلن ہوا دریوجھنے دالون كأيه مقعدنه بوعكه واتحتى دريا فت حال اور ايك ستبدكا ارار بي تقود ہو۔ منگر مجھ کو اس بدگمانی کی وجہ یہ ہوئی کہ ہرشخس اسعوار مصحف ادرصندہ قِ مصحف,ی مے بوت کوبوجیتا ہے۔ ام یا امام مے متعلق تومرف دوشخصوں سنے دریا فنت کیاہیے اوریہ سا رہے پوچھنے وائے علما کے <u>جنتے سے تعلق مکھتے</u> بیں یا اسے بالغ نظرا بریزی دال بی جن کی نظر کافی وسیع سے اور دہ اسلامی " اربح ا درحدیث دتنسیرسے کافی وا تعیّنت مکھتے ہیں اگر عوام پو چھنے واسلے ہوتے تو مجھ کو یہ بد کمانی نہوتی - ہنددمتان دیاکتان سے اب کے ممرے باس باتیس خع آجکے ایس جن س سے برخط یس اسطوار معمعت اور مسندق معحف پر، مهذب و يغرمهذب طريق سعے موال کيا گياسے کراچی سسے بندہلیے خطہ اور ٹرھلسکے میں ذبائی حرف دوشخصوں نے ام ادر امام کے بلسے میں دریا فنت فرمایا ہے۔ ہرحال اب میں موا ی عبارت کا تجزیہ کررکے ہر ا یمسکا جُوست پیش کرتا ہوں ۔

الله من الله الله الله عليه وسلم كي حيات مبارك بي مين قرآن كما بي مك

میں موجود تھا" اس کا بھوت کا فی سے ذیا دہ میری کتاب میں موجود ہے اگر کتاب کی صورت میں قرآن محابہ اللہ کے پاس موجود نہ تھا تو دمول اللہ ملی اللہ علیہ وسم محابی کو مصحف دیکھ کر بڑھنے اور کتاب دیکھ کر بڑھنے کی ترفیب کس طرح فرملتے ہے ؟ دمول اللہ علی وسم صحابی کو جہاد ویخرہ کے مسر مسرح فرملتے ہے ؟ دمول اللہ علی وسم محابی کو جہاد ویخرہ کے مسلی اللہ علیہ وسم محف ماتھ ہے کرسفر کرتے سے کیوں منع فرماتے تھے ؟ دمول اللہ علی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے با قیات العالم لحات کے صفن میں اس معحف کا ذکر کیوں فرمایا جو میت اپنی میراث میں جھوٹ جائے ۔ اور اس کے در تا اس میں بڑھیں ویا ہو الک ۔ اور ال سب کی سندیں اصل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات ویؤہ ذالک ۔ اور ال سب کی سندیں اصل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس مدکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس مداک رہیں ۔ دیکھیے صفحات میں اس اس کا سندیں اصل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس اس کا سندیں اصل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس اس کا سندیں اسل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس اس کا سندیں اسل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس کتاب میں اس کا سندیں اسل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس کا ساتھ کا دوران سب کی سندیں اسل کتاب میں مذکوریں ۔ دیکھیے صفحات میں اس کا ساتھ کیا تھا ہوں ساتھ کیا ہوں کتاب کیا ہے ساتھ کا دائل ساتھ کیا تھا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کتاب کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کیا ہوں کا ساتھ کیا ہوں کی کر ساتھ کیا ہوں کی کرنے کیا ہوں کی

مل ؛ رسول الشمل الشعير وسم نے جومصعت يا صحيف نکھوا لکھوا کرجم کرائے ۔ شخصے ان کا نام ام يا امام بڑگیا تھا۔ اس کا بھوت ذرا طوالت لئے ہوئے ہوئے ہے ۔ اس لئے اس بحث کومیں ذیبی نبروں میں عوض کرتا ہوں ۔ اگر جہ اس عرح مجی طوالت سے بچنا مشکل سے بھر بھی فی الجحل اختصا وخرد ہوگا ۔

، ک ، حفرت حفصہ شے پاس معیفوں کی شکل میں بورے قرآن مجید کا ہونا مسلم ہے حس سے کوئی انکار نہیں کرسکتا۔

رب) کہا جا تاہے کہ وہ صحیفے وہ ستھ جن کو نیدبن نابت فلنے حفرت عمر فل کے مشورے اور حفرت صدیق ابر فلے سے سے جع کیا تھا۔ جیسا کہ بخاری ویزہ معاح کی حدیثوں س ہے۔ مگران حدیثوں کی زبردست نقید کر کے دوایتاً د درایتاً میں نے ہرطرح سے ثابت کردیا ہے کہ برحدیثیں موصّوع بلکہ بخاری دیؤہ میں ملاحدہ عجم کی داخل کردہ ہیں اور وا تعدّ جمع صدیقی محفن ہے اس ابے بنیاد کذب اور افر المہے اور اس کے ایسے ایسے توی دلائل میں دے جبکا ہوں جن کی تردید بنیس ہوسکتی۔ اس لئے وہ صحیفے یقیناً جمع صدینی واسے تو عقعے بنیں۔ تو پیم

وہ کون سے معینے ہوسکتے ہیں بجز صحف بوی کے ؟ یہ ہنیں کما جا سکتاکہ اگر دہ جمع صدیقی والے صحیفے ہنیں ہو سکتے تو حفرت حفصة كا ي واتى مجيف مول م جن س وه الاوت فراتى تحييل ما سلك كدان ے واتی صحیعوں کی کوئی غرمعولی اہمیت بہیں موسکتی کرنقل مصاحف بعد عمَّانی کی حدیث گھونے والے حرف اپنی صحیفوں کے منگوانے اورا منی کی نقل کرانے کا ذکر کرتے ۔ ہرام المومنین دمنی الڈعنہن کے پاس ایک معحف بختا جس میں دہ تن دت فرماتی تحقیں ( در عجر دو سرمے اکا برصما بری کے پاس بھی ا ن کے جمع کردہ معماصت موجود ستھے۔نقل معماصت بہدعثمانی والی حدیث گھوٹے والا مرحکے سے مفتحف منگوا نے کا ذکر کرتا۔ مگروہ وا تعت مقا کر مخر حفصة کے پاس صحف نبوی شکھے اس لئے اس نے نقل معیاصف بعہدعثمانی کی حدیث گیڑنے کے وقت حرف اوسلی الینا الصعف مکھا۔ صحف بیمہ العن الم عبدكا عزودب مراس كومبهم ركها كه وه كون سع صحف عق ادراس كايته بمالنے كے كئے جمع صديتى والى ايك الك حديث مستقل طورسے كمفرى-"ناكر برسمجها جائے كريهاں الصحف يرعبدكا العف لام ہے .اس سے مرا و وی جمع صدیقی واسے میجیفے ہیں جن کو زید بن ٹابت فیز نے حفرنت صدیق اکراگا کے مکم سے مرتب کیا تھا مگر دروع کو ما حافظ نباشد اگر داتھی کوئی ایسا صحیفہ ہو اجس كو حفرت فاروق اعظم فلك مشورے سے حفرت مديلق المرشانے زيد بن نها بت شیسے مرتب کوایا ہوتا تو نقل مصاحف بعبدعثما فی محدیث مکرلتے وقت اس حدیث کے گھڑنے والے کو حزوریہ یا دا جا تا کہ حفرت حفقہ کے ساں سے جن صحیفوں کے منگوائے جانے کا ذکر میں کر رہا ہوں وہ توخود زیدبن <sup>ش</sup>ا ب*ت ہی سے مرتب و جح کر لئے نگھے سقے*۔ اس بانٹ کوی*س خود ججع ص*دیقی والی صدیت کے گھڑنے کے وقت بیان کرجیکا موں یا اگر کسی دوسرے نے وہ حدیث

گر ی علی اوراس کو خربوتی تو مزور اس کا حیال کرتا - بیرانهی زیدبن نابت خ بریهاں میں تین قرلیشیوں کومسلط کرنے کا ذکر نزکرتا اور اگر وکر کرنا ہی تھا و کم سے کم اس کو بھی حرور و کرکر آا کہ جب حصرت عمّان و سے زید بن ثابت م برنقل معاصف کے وقت ین تین قریش ماہرین لفت قریش وحافظین قرآن کومسلطاکیا توزیر است چیس بجبیں ہوکر کہا کہ اصل نسخہ ام جس کو آب تحدد معامن سین اس دقت نقل کرامیے بین دہ تومیرا ہی ترتیب دادہ و جع مردمے اور آب سے بیدے دواعل خلفائے را شدین وا نے بسند فرماکراس پر مرتفدین ثبست کردی بھی اور آج اس کی حریث نقل کرانے میں مجھ میرتین تین تریشیوں کو مسلط کرایا جار ہے؟ تابوت اور تابوہ کے عبار کے وقت زید بن شابت عرور کہتے کہم نے عدمدلقی میں اس منقول عنہ صحیفے میں تابوہ مکھاہے جس كوآب سع يسل أي سدافعل دو دو فليفر ما شدميح مان يك بي اور وه دونون تویشی بی شیخه و آج ان تین قریش نویجانون محو دو ۱ فضل ابسترلطلابیا خلفائے را شدین مے تبول ومنطور کر دہ لفظ قرآن سے اختلاف کا کیا تقہد؟ مگر حیرت ہے کم زید بن شابت ہ اپنی شکست و ذلت چپ چاب ویکھتے سبے اور کیمدنہ لولے یا یہ بالکل حدد وٹے عقل ہے۔

ریح ) اصل یہ ہے کہ جمع صدیق والی صدیت اس لئے گھو ی گئی کہ جومحیت نبوی حفرت حفقہ کا سمے پاس سمتے ان کو صحعت نبوی کی جگر صحف صدیق ثابت کیا جائے تاکہ اس کی وہ اہمیت محفوظیت باتی شہرے اور نعل مصاحف بہد عثمانی والی صدیت اس لئے گھوئی گئی کم اخت فات قرارت کا جوطوفان اسھایا گیا ہے اور انول المقران علی سبعتہ احوث کا جوشور مجایا گیاہے اس کے بغیراس طوفان اور اس شور کا کوئی اثر نفس ترآن محید پر نظر ہیں آتا ۔ قرات سے سات وہن اسکول قائم کے گئے اور ہراسکول کی قرارت میں وو مرے اسکول

سمايها كى قرأت مع وكات وسكنات انقاط اورح وف وكلمات سے سينطون فرق تليفيها بس بين جن كى زبر دست تبليغ اور بروبيكنده ب مكرونيا يس قديم سے قدیم اور جدید سے جدید قرآن مجید کے جننے نسخے اسلاف واخلا ف کے ہمنوں کے مکھے ہوتے میتے ہیں رب کے سب مرف ایک ہی قرأت کے مطابق ہیں ان نسنوں میں جو تیرہ موہرس سے بلکہ بعضے اس کے بھی کچھ اوپرسے اب یک محفوظ چلے آہے یں کس ایک حرف ایک نقطے کا بھی فرق ہیں ہے - ماری دنیا کے مفافیا قرآن ہرزمانے میں ایک۔ہی طرح پڑھتے چیلے آسٹے اور آن کک ایک طرح ساسے حفاظ برھ میے ہیں - مجمر کیاہے کہ وہ اختلافِ قراّت کا سالا طوفات ادر را ست حرنوں کی رادی مِنگامر آ را کیاں حرف کمآبوں ا در دوایتوں ہی سکے وہمی گوشے میں محدود نظراتی ہیں؟ عملی دنیا میں کیوں مروج نہیں؟ یہ ایک ایسا موال تھا کہ جس كاجراب انزل القرآن على سبعة احوف كانور كان والول ادرانتلاف و اُست كا طوفان الملائد والول مح ياس كجدن تقا اس يف نقل مصاحب بعدعتماني کی َ دوایت گھڑی گئ کرحفزت عثمان گئے ماری امت کو علی حربِ واحدِ ایکے اُت کا یا بند کر دیا ا در دو مری قراً توں سے مصاحف کو حیوا دیا یا مصلوا دیا ، اس سلے دو مری کری تراً تیں عرف روایتوں کے گوشے میں محدود رو کئیں اور تلاوت و قرأت ، تعلیم و تعلم ا ورحفظ و کتابت مین مفتحف عتمانی محامداج ساری دنیا مین موکیا جس کوخود ابن جرير طرى نے اپن تفيير كى بيلى جلدس مكد ديا ہے كد اب جھ توا توں كا وجود دنيا سس باتی ندر ما کیونکر حفرت عنمان و نے ان کو بمشودہ صحابہ کودم بتقاضائے مصلحت وتت باكل صائع كرا ديا الرطوالت كاثوق شهدًا توس تنسيرابن جرميك عالت معة رجم نقل كوديّار مكري بحث مفعل طورسے ميرى كمّاب اعجاز القرآن میں انشاء الله تعالي تنق كى افرين اس ميں ملاحظه فرساليس كے اور علمائے وَ عَدْ نُودَ تَشْيِرَا بِنَ جَرِيرٍ كَهِ اواكُل مِينَ انوَلَ القَرَانَ عَلَى سَبِعَةَ احْوَفَ كَى بَحْثُ

ملاحظه فرمایس ـ

خلاص کلام کام یہ ہے کہ جع صدیقی ونقل مصا معن بہدمثمانی کی عدیثی تطعاً مومنوع و بے بنیادیں مگر معزت حفق اللہ بی مگر معزت حفق اللہ بیاں محیفوں کا ہونا مسلم ہے تودہ محیف یعنیا صحف بنوی ہی ہے جن کو قرآن میں فی صحف مکوحت فرمایا گیا ہے ۔ یہ صحف بوی ہی کو فرمایا گیا ہے ۔ یہ صحف بوی کی جس کو بقول عبید بن بات دفات بوی کے بعد "نہما زید بن "ابت اللہ علیہ جع کیا تھا۔

ر ۵ ) وہ صحف یا صحیفے جرسمی کیتے جومرف صفعہ کے پاس ہے متعے ان کو امام یا ام کیتے ہتے ۔ کتاب فضائل انقرآن میں محدبن عثمان بن ابی سٹیمبہ ر الكوفي ( نسخ تعبى كتب حامة قامنى دمناحسين مرحوم بيمنه سلى مساس عد تننى ا بى عن مطلب من دّياد عن المسدى عن انش بن مالك قال كان الصحف التيجعها ابعبكر تسم آمًا وفي كانت عنده الى ان توفاه الله شم عند عرحتى توفاه الله تم عند حفصة ذوج النبي صلى الله عليه وسلم ـ فلما اختلف انناس في القوأن على عمه عثمان حتى احتتالاننمانٍ والمعلمون، فبلغ ذلك عتمان، فقال صؤلاء عندنا يلحنون في كتاب لله خَنْ نَائَىٰ عَنَا يَكُونَ اكْثَرُ لِحَنَّا وَيِكَذَبْ لِعَضْهِ مَرْبِعَضَا - فَيَا اصْحَابَ وَسُولُ اللَّهُ اجتمدوا فاكتبوالكل مصراحامًا يقتدون بدوليصحون بدمصا حعهم شم ارسل الى حفصة ان ارسلى اليسّا الام نسيما فى المساحف تم مودها ايبك واخبرها بماءعاه الى دلك فاستمسنت وارسلت اليه الام فاستنسخ خمسته مصاحف نهم ارسل الى كل افق معجفًا وسماة اماماً لذلك الافق وإمسك منها مصحفًا عنده ليكون اماما لاهل المدينة يعنى محدبن عتمان بن ابى تينيدا لكوفى بمت إيس كم مجعدس ميرس بابيد ن كما ان س مطلیب بن زیا دیے واٹ سے اسمبیل السدی نے ان سے انس بن مالک نے بیان کیا

کہ وہ میصفے جن کو ابو برائے نے جمع کرایا تھا وہ ام کیے جاتے سے عظیم ان کی زندگی مک ان کے اِس سے بھر عراقے کے یاس ان کی زندگی سک سے بھر حفرت حفعد و سي ياس بيمن مك بونبى صلى الله عليه وسلم كى زوجة مطيرو متي توجب برمان محضرت عمّان من واكول في قرآن مي اختلاف كرنا مثروع كيابهال يمك پٹر <u>حصنے</u> والے لڑسکے اور قرآن پٹرھانے والے آپس میں مارکا ہے کرسنے نگے تواس کی خبر حفزت عثمان ما یک بهنی نوا نهوں نے کماکہ یہ نوک توم وگوں سے سامنے انڈکی کتا ہب میں غلعیا *ل کرنے سلگے توجو لوگٹ* ہم *لوگوں سے م*وور میں یا بعد میں آنے واسے میں وہ تو غطیاں مرنے میں اور زیادہ مول سے بھر ایک دوسرے کو جشلاتے گا تو اے رمول السُّدمسى،الله عيددسلم كے محابير إسب لوك، مجتمع مو اور مکموسر شرکے لئے ایک امام جس کی وال سے واک بیروی کریں اوراس مح مطابق بینے مصحفوں کو میچ کو کسی اس کے بعد حفرت عثمان اللے نے معفرت معنما کے یاس کسی كوجيباك بماسي إس نسخذ ام كر بيبع يبيع تاكه بم مععفول ميں اس كى نقل امّاريس بيم ر اس نسخہ ام کو آپ سے پاس واپس کردیں سے ادرجس سیسیدستے ان کو اس کام کی طرت متوج کیا اس سے ان کویمی معلل کیا توحفرت حفقہ شنے اس نقل مساحف کے کام کو بسيندكيا اوران كياس نسخه ام يصبح ديا توحفرت عثمان وسع اس نسخه أم ك نقل بایخ مصاحف س کوالی ادر مرافق کی وف ایک معمف یمع دیا ادراس کوال طرف کا امام نامزدکیا اور ان معیاصف میں سے ایک معیاصف اچنے پاس رکھ لیا تاكد ابل مديد كے لئے وہ امام مو-

فالیاً ہی روایت ہے جومقتنب موکر بین کتر بیونت کے بعد کا بلا ما تعف احمد بین است تب سے جومقتنب موکر بین کر بیونت کے بعد کا بسال میں ایوب ابوقا بربین عبداللہ ابن زیدسے مردی ہے جس کو سوطی سنے آلفان میں نقل کیا ہے۔ جنانچے آلفان جندا صدی مطبوع معرمیں ہے :۔ عن ابی قلابت قال حدثنی دجل من بنی عاصر بقال لدانس بن ما داسے

قال اختلفوا في انقرأن على عجمد عثمان حتى اقتتل العلمان والمعلمون فبلغ المدلك عثمان بن عفان نقال عندى تكذبون بدد تلحنون يندخن ناى عنى كان الشد تكذيبا واكثر ويا اصحاب محسمد اجتمعوا فاكتبوالناس احامًا فاجتمعوا فكتبوا ... مح

یعنی البقول برسے دوایت ہے کہ انہوں نے کہا مجھسے بنی عامر کے ایک شخص جس کوانس بن مالک کہا جاتا تھا اس نے کہا کہ مقمان شکے زمانے میں لوگول نے قرآن میں اختلاف کرنا بٹرون کیا۔ پہل تک کہ لڑکے ادراما ندہ مارکا ش کر نے اس کی بہلی تو انہوں نے کہا کہ میمان شک وکک اس کو مجھلات بجرعثمان بن معنان بیک بہلی تو انہوں نے کہا کہ برسے باس تو تم لوک اس کو مجھلات ہوا دراس میں عمول کرتے ہو، توج مجھ سے ددر ہے یا میرے بعد آسے گا وہ تو اور سمنت ہوگا حجھلا نے میں اور زیا دہ ہوگا عملی کرتے ہیں۔ اس محمول الله عمید دسلم مجتمع ہوت ادرانہوں نے علید دسلم مجتمع ہوت ادرانہوں نے میں دور انہوں نے کہا درانہوں ا

دونوں روایتوں کوملاکر دیکھیے صاف معلوم ہور اے یہ دوسری روایت بہلی ہی روایت سے مگر کئی حمینٹی ۔

یدابن استند دالی روایت یقینا اس محدب مثمان بن ابی سینبد دالی روایت
ما شود ملی بیند به مگراس امرکوجهان اوراس کوایک انگ مستقل حدیث ناست
کرنے کی جو نامشکورسی کی گئی ہے دہ قابل عنورہے ۔ ابوقلاب بنی عامرے ایک شغص
سے روایت کرتے ہیں جس کو بقول ان کے انس بن مامک کہاجا تا عقا۔ اس عرح کہنے کے
معنی یہ مجھے جا سکتے ہیں کہ وہ کسنے والے انس بن ما مک مشہور محالی خادم رموال شامی الله علیہ وسم منہ منظم مراسما عیل است ماک اس طرح
میں الله علیہ وسم نہ منف مگر اسما عیل است ماک انس بن مالک اس طرح
کتے ہیں کہ وہی مشہور محالی سمجھے جا تیس مگر ابوقلا برعبد الله بن زیدا لجرمی حفزت
انس بن مالک محالی خادم رمول الله صلی الله عیروسلم سے بھی روایت کرتے ہی

در س بن مالک الکنبی سے بھی جو تشیری بھی کے جاتے ہیں اور وہ بھی معابی ہے بہت ہی رہا بنی عامر مونا تو دولؤں بنی عامر کے جا سکتے ہیں قشیری بھی کیونکہ یہ تشیر بن کب بن رمید بن عامر کی اولاد سے متے اور انس بن مالک خام البنی صلی الله علیہ وسلم انس بن مالک بن النفر بن ضمعنم بن حزام بن جندب بن عامر ہے ،اس سے حرف من بنی عاصر کہ دینے سے فرق وامتیاز بنیس کیا جا سکتا مگر ابن محر تہذیم المتہذیب، جلدہ و الم البن ہے آخر ترجہ میں کھتے ہیں کہ ھوعند الناس معد و د فی البلد وہ لوگوں کے نز دیک بیوتوفوں بن شمار کیے جاتے ہے اس سے وہ اگر اس کو دا ضح ند کر کے کہ کس انس بن مالک سے یہ دوایدن کرتے ہیں یا اسمیس السکی والی حدیث کو کا ملے چھا ندے کم روایت کردیں توان سے کھے لبید بنیں۔

غرض محربن عنمان بن ابی ست بعد دالی حدیث سے یہ بتد ال محیا كر معفرت جعف کے پاس جر میلنے منف ان کو ام کہتے منے اور میں اس کو اپنی کتاب میں بھی اور اس معنمون میں جبی تابت کر میکا کہ حضرت حفصة کے یاس صحفِ نبوی بی عظے۔ باقی رہا امام کا نفط تو جب تقل معا حف بهدمتمانی کا دا تدیمی ملط ری ہے توبیقیا ا مام کا نقب بهی گرکسی مصمعت کو حاصل مختاتواسی معمصت نبوی ہی کوحاصل مختاجو متعرست حفقہ سکے باس تفاء چاہے آپ محف مکیے چاہے معمف کیے ، یہ دونوں لقب معف بنوی کے منے جوعد معابد میں جب یک دہ حفرت حفقہ کے یاس میں وکے بنیں ام اور امام کے لقب سے یا وکرتے بہت جب موان شنے اپنی والیت مدین کے مانے سيس حضرت حعصة كى دفات سم بعد عبدالله بن عمر سان محيفون كوي كرده ودالا تويهرندسمى را نداسم، ندملقب را ندلقب ادرجي راويان احاديث في صحف بوی ہی کے دحود سے انکار کر دیا تو بھر محف بوی سے نام دلقب کی الابل ان کی حدیثوں یں سعی لا حاصل ہی ہے مگرسیں نے جس بنیا دیر یہ مکھا کہ محف نبوی کو ام یا امام مست عقر وه مین متی کر حفرت حعفیہ کے باس حو نہیسنے سعتے ان کوام کہتے سعتے

ا ور وہ محف نبوی ہی بیتے اس سے اگر کوئی معمعت ایسا ہوسکتا ہے جس کوامام کہا جا سکے آفی وہ محف نبوی ہی بیتے .

یسے ویک صبحر بوی سی ایک سون تھا جس کواسطوائۃ المععف کہتے ہے جو کواس سون کے اسکون کے اس مععف ہاتے ہے جو کواس ستون کے باس مععف رہا کہا تھا اور وہ معحف ایک مندوق میں رہا تھا اور معندوق اس ستون کے باس رکھا رہ اتھا اور یہ واقد میرے نزدیک عہد بوی کا ہے .وہ بی زمانہ بہرت کے ابتدائی دور کا۔ بھردہ معمن خالباً مدمندوق مبحد ہے ا تھا کر حفرت حفقہ کے باس دکھا گیا۔ بیس نے ابنی کہ بسس مید کھا ہے اور ای کا جو ت والاق میرے بہلے مسوف میں بعض حالے فی فوٹ بیس منقول تھے اوراق میرے نوع اوراق کی گہنگی سے آخرا وراق جھر گئے اور حوالے فا میں ہوگئے یا ایسے ہوگئے کہ پڑھے نہ جا کے ددبارہ صاف کرنے والے نقل ما سے آخرا وراق جھر گئے اور حوالے نقل ما شیک ۔

اب سنے کتب دفاء الوفا دھلدادل صدا اس بن زبال سے مردی ہے کیند

بن ابی عید کتے سنے کم سلم بن الاکوری کے ساتھ مبحد بنوی میں جاشت کی نماز کے کے

آسے سنے فید عدالی الاسطوانۃ دون المصحف فید عدلی قریبًا عنها سلم کوشش

کرتے تھے اس ستون کے پاس بہنچ کی جمعیف کے قریب تھا اورای ستون

کے قریب نماز پڑھے سنے ، (یہی حدیث سنن ابن ماجہ صری ایس بی تقوب ابن

حیدسے مردی ہے ۔ اس میں عرف اس قدر المناف کے یزید سلم سے کتے ہاں کوں

میدسے مردی ہے ۔ اس میں عرف اس قدر المناف کے یزید سلم سے کتے ہاں کوں

میدسے مردی ہے ۔ اس میں عرف اس قدر المناف کے یزید سلم سے کتے ہے اتارہ

میدسے مردی ہے ۔ اس میں عرف اس قدر المناف کے یزید سلم سے کہا کہ اس کے مدان الله علی وسلم کو دیکھا تھا کہ اس

مقام پر نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے ہے ) ۔ اس کے بعد مما حب وفاء الوفا ملکے

مقام پر نماز پڑھنے کی کوشش فرماتے ہے ) ۔ اس کے بعد مما حب وفاء الوفا ملکے

میں کہ بخاری میں بھی یہ حدیث ہے اورسم میں بھی ہے ان لفنوں سے اور دونوں کی

عبار سند نقل کی ہے اس لئے بہتر ہے کہ میں پہلے صبح بخاری کی حدیث مکھ ددں اور

بیر علام حافظا بن جرنے ہواس کی شرح فتح البادی میں کی ہے اس کونقل کردن میں

بخاری کمآب العدادة باب العدادة الى الاسطوانه و يکھيے اس ميں شلا ثيات امام بخاری کی تيسری حدیث ب جس کوامام بخاری مئی بن ابرا بیم سے ، وہ يزيد بن ابى مبيد سے دوايت كرتے يى كم يزيد نے كماك

ا تیت مع سلمتر بن الاکوع فیصلی عند الاسطواندالتی عنالم عند فقلت یا ابا مسلم الالت بتخری العملوی عند هذه الاسطواند قال فانی رائیت انبی سلی الله علید وسلم یتحری العملوی عنده!

بیں آیا سمر بن الاکوع رصحابی کے ساتھ رسجد نبوی میں ) تو وہ نماز بڑھنے
کے اس سون کے پاس جومع عف کے پاس تھا توس نے کما کہ لے ابوس م ( یسمدی کنیت
متی میں تہمیں دیکھتا موں کو تم کوشش کرتے ہواس ستون کے پاس تماز ٹر ھینے کی تو
انہوں نے کما کہ س نے بنی میں اللہ عیر دسم کو دیکھا تھا کہ آ ب اس ستون کے پاس نماز
بڑ سنے کی کوششش کرتے ہے۔

یسی حدیث، ای امنا دا درای عبادت کے ساتھ مندامام احد بن حنبل سی میں موجود ہے ۔ دیکھیے منداحد جلدچارم حدیم اور بجیردد سرے طراق سے بجی مند احمد کی اسی جلد مگر مدیم میں ہے جس کو امام احد حماد بن معدہ سے وہ یزید بن ابی جید سے روایت کرتے ہیں کم

الدكان يتحري موضع عكان المقعف وذكوان رسول الله صلى الله عليدوسلم يتحري ولك المكان وكان ببين المنسبود القبلة معرشأة

یعنی سله بن الاکوع نماز پڑستے کی کومشش کرتے تھے اس جگر کی جومقعف رکھنے کی جگر تھی ( یعنی جہاں مقعف رہتا تھا ) ادر دکر کیا کہ دمول اللہ صلی اللہ علی وسلم اس جگر نماز پڑستے کی کوشش فرماتے تھے ادروہ جگر منبرا ور قبل کے ورسان ایک کری کے تہنے جانے ہجر تھی ۔ ادر میسے مسم جلدادل کتاب الصلوۃ باب مترۃ المعسلی مہے 11 میں مسند، حمد کی دومری حدیث تحدول سے سے فرق کے ما تھے ہے ۔ میسے

مسلم کی عبارت یوںسے :-

... ناحماد بن مسعده عن یزید یعنی ابن ابی عبیدعن سامتر دهو ابن الاکوع اندکان بتحری موضع مکان المصعف یسیح فید و دکران رسول الله صلی انته علیه وسلم کان بتحری و دلات المکان وکان بین المذبر والقبلة مسرایشاة

یعنی حماد بن مسعدہ یزید بن ہی جدید ہے وہ سلمہ بن الاکوری سے روایت کرتے بین کہ سلمہ کومشش کرتے سے مصحف کی جگر والے مقام کی اس س نماز پڑھتے ستھے اور انہوں نے وکرکھیا کہ رمول الشعلی الشفالیہ وسلم اس جگرے نے کوشش فروا ہے ستے اوروہ جگر منبرا ورتوبلہ کے درمیان بکری کے گزدنے جرعتی ۔

اس کے بعد وہی بخاری والی حدیث مسم میں بھی ہے اور مکی بن ابراہم بی سے
مروی ہے۔ دونوں حدیثوں میں فرق واضح بہت کر مسم کی پہلی حدیث میں مندا حدکی وومری
حدیث کی طرح عرف موضع مکان المصحف کا ذکر ہے۔ اسعواز کا ذکر نہیں اور دوسری
حدیث میں اس اسعواز کا ذکر ہے جومعن کے باس تھا۔ عبادت تقریباً دہی ہے
جوبخاری کی حدیث کی ہے اس لے نقل کی خرورت بنیں مجھتا۔ امام فودی صحیح مسم والی
حدیث کی شرح میں تکھتے ہیں کہ کا باس بادامنز المصلوة فی مکان واحدا وا کان
فید فضل ۔ یعنی اگر کمی جگر میں کوئی خاص ففیلت ہوتو برابر وہی پر نماز بڑھتے میں
کوئی مفالقہ بنیں ہے مگراس جگر میں اگر کوئی خاس ففیلت مذہوتو میں کھتے ہیں کوئی جگر میں
کے سے معموں کر لینا منے ہے اور بین المنہ والعبلة کی شرح میں کھتے ہیں کہ قبلة
سے مراد دیوارہ ۔ حافظ ابن جر بخاری کی حدیث کی شرح میں کھتے ہیں کہ قبلة

 یعنی بخاری کی حدیث میں جواس سون کے بارسے میں پتہ بتنایا ہے جس کے بیھے سے بیان بخاری کی حدیث میں جواس سون معمف کے پاس مقال یہ اس باست پر
دولات کردا ہے کہ (مسجد نبوی میں) معمف کے لئے کوئی خاص حکر تھی اور صحیح مسلم میں ایک حدیث اس لفظ سے آئی ہے کہ وہ نماز پڑھتے سے صندوق کے وہ بھے :
میں ایک حدیث اس لفظ سے آئی ہے کہ وہ نماز پڑھتے سے صندوق کے وہ بھے :
عالباً معمد کے لئے کوئی صندوق بھی تھا جس میں وہ دکھا جاتا تھا۔

اس سون کے بارے میں ابن مجر کھتے ہیں کہ وہ اسطوانۃ المہاجر بن کے نام سے
مشہورہے۔ ابن جرنے یہ بھی تکھاہے کہ حفرت عالمت فی فرماتی تھیں کہ عام طورسے لوگ
اس سون سے واقف بنیں ہیں ورم ہر شخص اس کے شبجے نماز بر ہنے گاؤشش کرتا اورلوگوں
میں کش مکٹ ہوتی۔ حفرت عائشہ شنے ابن الز بیرہ کو چیکے سے اس سول کو پہنچیوا دیا
عقا وہ اکٹر اس ستون کے شبحے نماز بڑھا کرتے تھے۔ ابن جررہ بھر کھتے ہیں کہ اس
ستون کا ذکر ابن البخار نے ابن کتاب تاریخ المدید سی کیا ہے اور اس میں سافنافہ
میں ہے کہ قریش مہاجرین اس ستون کے باس مجتمع موا کرتے ہتے اور ان سے بیسلے
مدین الحسن نے اجارالمدید میں بی اس مستون کا ذکر کیاہے۔

﴿ فَتَحَ البَارِي مَعْبُوعُ مُطْبِعُ الْصَارِى وَبِلَى حَلِدُوهِم ﴾

امام می الدین ابوزکریا النوادی کے نتے میچے مسلم میں کیا صدوق والی حدیث نز عتی راس سے انہوں نے نزاس صدوق مصحف کاکوئی ڈکرکیا نزا سعوان مصحف کے باسے میس کوئی خاص تعریع فرائی ۔ بیمجی بنیں بتا یا کہ اسعوان کومصحف سے کیا تعلق ہوسکتا ہے دو یکھیتے صبحے مسلم مع نشرح النواوی حبار اول حایا ) ۔

البتہ یشنخ الاسلام پاکستان علامه سنجیراحمد عثمانی سی نے اپنی شرح مسم نتخ الملہم میں مصحف "کا لفظ ہے اس کی شرح کستے ہوئے ہوئے ہوئے ابن جرکی پوری عبارت نتخ الباری سے نفل کردی ہے جس میں دہ عبارت جم ہے جس میں ابن جرنے میں عبارت میں صدف ت معمدے کا ذکر کیا ہے اس کو یمی نفل کر دیا ہے ۔ مگر یہ ابن جرنے میں میں مدیث میں صدف ت معمدے کا ذکر کیا ہے اس کو یمی نفل کر دیا ہے ۔ مگر یہ

ہیں کھاہے کہ معے مسم میں دہ حدیث کماں پرہے یا میح مسم کے کم ننے میں ہے خدمشیخ الاملام پاکستان کے پاس جونسخہ سے جس کی وہ مٹرہ کر ہے ہیں اس میں بھی دہ حدیث ہنیں ہے مگرابن جرکے پاس جونسخہ میحے مسم کا مقااس میں وہ صندوق والی صدیث مزور عتی جمیں توابن جر نے اس کی عبارت کا ایک فقرہ ہی نقل کردیا۔

فقط ابن جربی بنیں، علامہ بدالدین الینی بھی عمدة القاری شرح میے بخاری میں میے مسم کی اس صندق دالی عدبت کا دکرفرما تے ہیں اور بالکل اس طرح مکھتے ہی جس طرح حافظ ابن جرنے مکھا ہے دء بھی مکھتے ہیں کا خدکان للمصحف صندوق یو ضع فید غالباً مصحف کے لئے کوئی صندوق تقاجس میں وہ رکھا جا تا تھا اور اس سے بہلے مکھتے ہیں کان بی مسید رسول الله عدلی الله علیدہ وسلم موضع کنا عرب للمصحف ۔ یعنی ربول اللہ صلی الله علیہ وسلم عن مجرک عقی مسحف کے لئے۔

مگرعلامہ بدرالین مینی نے ایک عبیاب وعزیب بات اس کے بعدیہ مکھ دی جو ان کے سواکس نے ان سے بہلے نہیں لکھی تق کہ اللذی کان تمحد من عبصد عثمان - اور ایک پنتے میں نی عبد عثمان سے لیتی مبحد نبوی میں وہ مصحف جوحفزت عثمان "کے زمانے سے رہاکرتا تھا یا ان کے زمانے میں رہاکرتا تھا۔

مگر علا رعینی نے بہاں حرب قیام سے کام بیاہے وہ مجھے کہ حفزت عثمان تے اور جمعت محدد مصاحف نقل کرائے اور ایک ایک مصحف مختلف میکوں میں بھیج دینے اور ایک مصحف محدد وہی مسحف صند تی بس اور کیک معصف جوابل مدین کے امام قوار و نے کردکھ با نوا۔ وہی مسحف صند تی بس کے کہ کہ کہ مسجد نبوی کے ایک سنون کے باس دکھ دیا ہوگا تا کہ اہل مدینہ اپنے مساحف کوائل سے ملا ملاکر صبح کر لیں۔ ورم اور کون سامع حف ایسا ہو سکتا ہے جوائا ، اباح مبعد نبوی میں دکھاجا کہ حضات کے بس ان کے گھر میں بسے دان کے بس ان کے گھر میں بسے دان کے بعد حفزت مفسد تی بیاس ان کے گھر میں بسے دان کے بعد حفزت معند ق میں کے باس ایک کھر میں بسے دان کے بعد حفزت معند ق میں کے باس ایک عمند وق میں

ہونا عبیدبن ب ق نے بیان نہیں کیا ہے تو بھردہ مصحف اگر موکا تو یقیناً حفرت عثمان واسے محمد محمد ایک موکا تو یقیناً حفرت عثمان واسے محمد ایک محمد بوگا مگری علام مینی کا محمن تیا سے جو عبید بن سباق کی ای خلط اور موضوع روایت پر مینی ہے جس کا خلط ہونا میں نابت کر جبکا ہوں ،

عور کرنے کی بات ہے کہ علام عین نے اگر من عدد عثمان تکھا ہے تومن کے بعد الی کا موال صرور پیدا ہور ہے ۔ بیتی ہے موال بیدا ہوتا ہے کہ حضر ست عثمان می کے زمانے سے کہ یک وہ معمقت صندوق میں بندم ہم دنوی کے اس سون کے پاس را ؟ مجمر دہ صندوق اور معمق کب سے وہاں سے اٹھا لیا گیا اور کیوں اٹھایا گیا اور کہاں گیا ؟ ان موالوں کا جواب علام مینی اور ان کے ہم خیالوں کے ذھے ہے اور یہ دہ گھتی ہے جو کمبی می جو نہیں سکتی ۔

اور، گرفی عدد عثمان تکھا تھا تو یہ تو کہا جا سرا ہے کو تند شہادت حضرت عثمان کے ذملہ سے دہ مندوق اور وہ معجف اٹھا لیا گیا یا جائے ہوگیا، کچھ بیتہ خاکرکیا ہوگیا ، کے ذملہ سے مثمان فی کی شہادت وی المجہ سے مصلے میں ہوئی تھی احداس وقت عزیب یزید بن ابی عبید بیما بھی نہ ہوئے ہوں گے۔ کیونکر یزید بن ابی عبید کی وفات سے مجالے میں ہوئی تھی۔ لینی حضرت عثمان فی کی شہادت کے ایک مو بارہ برس کے بعد ادر کم ہے کم دس بارہ برس کی عمرت ہوئی جائے کہ وہ حضرت سلم بن الاکوئ کے ساتھ مجدس آئی احداد کم ہے کم دس بارہ برس کی عمرت ہوئی جائے کہ وہ حضرت سلم بن الاکوئ کے ساتھ مجدس آئی احدان کو ایک ستون کے باس کو مشش کرکے نما زیر صفح ہوتے باربار وکھیس توان سے اس کو مشت کی وج پوچیس اگریزید بن ابی عبید شہادت حضرت مختمان فی کی وج پوچیس اگریزید بن ابی عبید شہادت حضرت میں برس کی ہوئی جا ہے بکہ اس سے بھی زیا وہ کی کوئکہ اگر صفرت سلم بن الاکوئ جو بیس برس کی ہوئی جا ہے بیکہ اس سے بھی زیا وہ کی کوئکہ اگر صفرت سلم بن الاکوئ کی نماز کا یہ واقد ہوا ہوگا تو حضرت عثمان فری شہادت سے بچھ بیسے ہی ہوا ہوگا گیکن کی نماز کا یہ واقد ہوا ہوگا تو حضرت عثمان فری شہادت سے بچھ بیسے ہی ہوا ہوگا گیکن کی نماز کا یہ واقد ہوا ہوگا تو حضرت عثمان فری شہادت سے بچھ بیسے ہی ہوا ہوگا گیکن کی نماز کا یہ واقد ہوا ہوگا تو حضرت عثمان فری شہادت سے بچھ بیسے ہی ہوا ہوگا گیکن کی نماز کا یہ واقد ہوا ہوگا تو حضرت عثمان فری کی نماز کا یہ واقد ہوا ہوگا تو حضرت عثمان فری کی غرصر برس می ہو تی کی غرصر برس می ہوتی

ہے، الله رجال مكھ يتے ہيں.

حفزت سمہ بن الاكون كى عركے بارسے ميں خود ابن مجرح كومشيہے . وہ ان ى عركا ميم الذاره قائم مرسك كيونكر عفرت سلربن الاكوع كابيان ب كمس بيت معنوان میں مشریک مٹنا اور مرنے بربیدت کی تنی جس سے معنی تویہ موتے کری اس وقت جوان عاقل وبالغسق واسلة ان كى عمراس وقت بيس برس كى بمى قرار يسجية تو بیعت رونوان سندهر کا وا فقد سے اور ان کی وفات سن کے میں ہے جس کے منی یہ ہوئے کر حفرت سلہ کی عمر ۸۸ برس کی علی ۔ یزید بن ابی عبید حفرت مسلماتے غلام آزا دکرده منتھے. حفرت سلم کی دفات ادریزید کی وفات کے دربیان ۴، برس کا فرق ہے ، بوسكة ہے كه حفرت سلم كى طرح يزيد نے بى ٨٨ يا ٩٠ برس كى عمر بان مو-ا وریزیدنابالغ ہی موکد انہوں سے اس کو آزاد کردیا ہو، یا نوسے سے بھی کھیداور نیادہ عمريائي مواورحفرت سلية ك وقت بيس بالغ مويكا مو ، عزمن يزيد كالحفرت سلمه کے ساتھ مسید نبوی میں جا ا اور صرت سلم کو باربار ایک ہی سنون کے ملصے ماز پڑھنے ہوئے دیکھنا ادریہ بوجینا کہ آ ب خاس کر کے اس ستون کے یاس کیوں فازیر سے ،یس بعيدار قياس بنيس مكراس واقد كاحفرت عثمان فاكى شهادت كع قبل بوا البتر لبيداز عقل ہے اورحفرست عثمان والی شہادست سے بعدحفرت عثمان والے مصحف کامبحد بوی کے بیک ستون سے یاس کس صندوق میں دہنا جھ ببیدا زعقل ہے ۔ حبب کک ان موالوں کا بھاب سنط تر بھروہ صندن اورمعنف کیا ہوئے ؟ اورکب وہاں سے المملیے کے ؟ اورکباں اٹھا کر رکھے گئے۔

امل یہ ہے کہ "عند "کا لفظ جوان حدیثوں میں آگیا ہے عندالمصحف کے فقرے میں اس سے دگوں کو حدیث کے فقرے میں اس سے دگوں کو حدیث کے معنی مجھنے ہیں بڑا دھوکہ ہوا ہے۔ شارحین حدیث یہ مجھتے ہیں کہ جس دقت حفرت سلم یزید بن ابی عبید کے سامنے مبور کے ایک مستون کے باس خاریر صربے سے اس دقت اس متون کے باس معمن بھی صندت ہی

بندركها بوامزج دتهاجبس توعندا لاسطوانترائتى عندالمصحف كامفهوم يودا بو کا اس نے انہوں نے سوچا کہ مسجد نہوی کے کسی اصطوائے ہے یا س معیعف صدوق میں بند مرے رکھاگی ہوگا تو عزور عفرت عثمان <sup>ط</sup>بی کے زمانے میں کیز کم محدثین کے زدیک تو حصرت عثمان والمصاحف سع يهدم معمن كا وجود بى مد نفا حصرت الوبكرة نے ہڑی انتختی ، بیقر ، کھال مجمال ویزہ کے منتشر یزمرتب مکروں سے محص طرح زید بن نابت مع معیغوں میں قرآن جمع كرايا مى خما تداس كوتو انہوں نے گھرس مقلل بندرکھا تھا اورتا دم وفات کس کواس سے کس تشم کا فائرہ ا ٹھلنے کا موتوع ہی ہ دیا خداجائے جمع قرآن جیسا اہم کام کس سے اور کس کے سے انجام دیا تھا کہ بالکل فی کتاب مکسنوں کا مصداق بناکرسار سے سلما ہؤں کی نظروں سے اس کوزندگی جراد پرشندہ رکھا۔ صطهرون کو بھی اس کے حصوبے کی اجازت مذبقی اور اگریتی نوکسی روایت میں تو ہونا کہ اس سے فلال فلال محابہ نے نقلیں لیں یا اپنے مصاحف کوملا کر درست کرلیا یا کمبی اس کی نیارت مبی کی . چھرحفزنت عمرخ کوجوحفزنت ابو کر<sup>ا کا</sup> کے بعداس کہ جب لینی ابڑھی میفوں کی مفا فلت کی حدمت می گوانہوں سے بھی ایسے بیشرو کے نفش قدم ہی پردہ کران محیفوں ٹوکتاب مکنون ہی بنائے رکھا جمبی کس کون دکھایا ان کے بدرخداجانے کیوں یہ میجیفے عصرات عثمان اللہ کو مذیصے بلکر حصرت حصصہ کے باس چید سکے . انہوں نے اس کو مقفل سی رکھا۔ بڑی مشکلوں سے مفرست عثمان ٹن کو اس کی تقيس انّا من كمينة كجد ولؤن كمينة ديا توجعروا بس منكر. بيا توجن محدثين كاان باقول برایان مدوه لینے ایران کے خلاف کسی طرح یہ تعبود بھی کر سکتے ہیں کہ حفزت عثما ل ط والبے مصاحف کے سوا وہ کوئی اور مصحف ہوسکتا ہے پیچمسجد نبوی میں کسی ستون کے یاس ایک مسندوق سین بند رکھا گیا مور چاہے اس کی عرص وعلت کا بالکل بیتر منصلے۔ . اگراس میں کچھ مجی اصلیت موتی تو کوئی ردایت تو بتاتی که مرشخص ابینے مصحف کوسجد نبوی *میں آگرا می صندوق میں سے مع*عف تکلو، کراپینے مصعف کی تفییح اس سے <sup>میں می</sup>

محدثین توتعبیق احادیث کا فن اچی طرح جانتے ہیں اوراس کو خوب سیمستے
ہیں کر ایک حدیث و دری حدیث کی شرح بھی ہوسکتی ہے ۔ خصوساً اگر ولال ہم لیم
حدیثیں ہوں میمع مسم کی بسلی حدیث میں اسطوانے کا ذکری بنیں ہے بلکریتی کو سنح
مکمان المصحف کا جمل ہے ۔ یہ موضع کی امنا فت مکان کی طرف اور مکان کی امنا فت
معمف کی طرف صاف بتا دہی ہے کہ تی اینی حصرت سلمہ کی کوشش اس ستون کے
باس نماز پڑھنے کی نہ بھی بکر معمون سے رکھنے کا جو مکان جو ٹھکانا تھا اس عگر سک
ہسنچنے کی اور اس جگر پر خماز پڑھنے کی کوشش ستی تو یہ کوشش جبی ہوسکتی ہے کہ وہ
مصحف جو اس مگر پر تھا حصرت سمہ سے نماز پڑھنے کے وقت موجود مزد ا مود اس
قدر بنیں بلکہ یزید بن ابی جدید کے سوال کا جو اب جیتے ہوئے حصرت سمہ نے فرمایا کہ
در سنیں بلکہ یزید بن ابی جدید کے سوال کا جو اب جیتے ہوئے حضرت سمہ نے فرمایا کہ
در سول الله صلی دائٹ علیہ وسلم کان یتی کی ذلاے المکان

یعنی دمول الندسلی الندعلی وسلم ای شکان اسی شکلت تک پسنین کی کوشش فرات تھے۔ اس سے معاف ظاہر ہے کہ دمول اللہ معلی انڈعلیہ وسلم کے زمانہ مبادک ہی میں مہاں سے مصحف منعتقل کردیا گیا تھا اور معحف رکھنے کی عجر خالی بھی ۔ اس خالی جگر پرتہاں چیلے معحف دہتا تھا دمول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم نما زیں پڑھا کرتے تھے اس لیٹے اکاس طوان تہ التی عدد المعیف جو معیم معلم کی دوسری حدیث میں لیخاری ویڈو میں ہے وہ اس عندالمقعف سے عذمکان المقعف مراد ہے۔ گویا مسلم کی ہبلی حدیث ہیں جو موضع مکان المقعف کا فقرہ ہے دو مری حدیثوں ہیں موضع کے عوض داوی نے عند کا لفظ رکھ دیا اور مکان کا لفظ حذف کر دیا۔ دوایتوں میں داوی الفاظ کا ددو بدل بہت کیا کرتے ہتے اور ایسا حذف پی توع فی ذبان میں بہت ہوا کر تاہے بنکر فادس وار دو میں بھی مروج ہے جیسے خوف تھ ابی بنکر لینی خوف ہ ابی بنکر لینی خوف ہ ابی بنکر لینی خوف ہ بیت ابی بکر۔ دیوار زید۔ لینی دیوار مکان زید ویڑھ۔ اور اگر عذا ہی کی مند چاہیے تو لیجے شاع جا ہیست عقب بن علفتہ المری کا شعر حاصرے ہے ویکھ عند سلما جدت بعد رحیا ہا

يهال عندسلى سع عندمزل سلى بى مراد بع ورندسلى كى رحلت سع بعدسلى كى رحلت یاس شاعرکس طرح کھڑے کھڑے شومے بہاتا. با مکل اس طرح اس صدیث میں بجی عندامعی سے مراد بحندمکان المصحف سبے اوراس کی کھلی موئی دلیل توخود ہی ابن جرنے فتح البادی میں مکھ دی ہے ۔ اور فتح البادی مترح میحے بخاری سے بعنی شارحین مسیم نے بھی شرح سم میں نقل کی ہے ک دہ کون ساستون تھا ؟ جس کے باس رسول الندھسى الند عليه وسلم بماير نفل خاری این مبحد میں بڑھا کرتے تھے اس کو حفرت ام احدمنین عائشہ مدلیقہ وا جانی تقيس مركولوكو كے الدوسام ادركتاكن كے جيال سے كسى كو بناتى مد عقيس ـ مرف إي بين کے بیٹے عبداللہ بن الزبرو کو انہوں نے بتا دیا تھا ، اس مے وہ اس ستون سے پاس بمابر نما زیرها کرتے ہے۔ اس سے مراف فاہرے کر مکان المصحف ایک مدت سے صحف سے خالی تھا۔ یہاں کک کر عام معابر الله کو دعوماً جن کوجنگ اصد فرصے بعد إلمان لسف کا مو تع ملا وہ اس سے مطلق وا قف نہ سفے کہ مسجد نبوی میں مجبی کسی ستون کے باس ایک صند ق سین معحف بھی رہتا تھ یا بنیں ۔ اگر آب کس خاص ستون کے یا سس نفل نمازیں پڑھٹے بجی سختے تواس کوکنی نے چنداں خیال نرکیا ادرسمہ بن الاکوع کی طرح جس

نے خیال کیا اس فے بغرض اتباع سنت اس ستون کے یاس مّاز پڑھنے کا خیال رکھا۔ مولانا سٹبیراحدعثمانی نے فتح الملم سے صفا جد ثلان کی مطراول میں یہ تحریر

وتحرمير ولك لصلوة رسول الله عليدوسلم فيه كالكون المصحف • یعنی مفرت سلمہ کی کوسٹش کہ اسی ستون کے پاس ٹماڑ پٹرھیں اس لئے بھی کہ رمول التدمين الشدمير وسم اس كے ياس فاريرها كرستم عقر مذاس لئے كرو إن صحف تفاء ليكن حضرت مولاً ملسف يربنيس بناباكه ميررمول الشَّمسلي النَّدُعلِروس خود كيون اس متون کے پاس برا برنفل نمازیں بڑر ھے کی تحری دکوشش فرماتے عقے ؟ جب کر آ ہب خود لوگوں کو منع فرماتے مصے کر مبحد میں اپنے ملئے کوئی خاص عبرگر نماز پڑھنے کی معین نہ کمرلو، ا مسل یہ ہے کہ نہ دمول المشَّدَمسلی اللَّهُ صلی النَّدعیر وسم کی یخری وکو مشمَّ سکے وقعت اس ستون کے یاس مفیعف نشا ندسلر بن الاکوع دما کی تحرکی وکومشش کے وقت وہاں كوئى مسحعت تقارجب وبالسع دمول التذميل التدعير وسلمة ممتدوق معحف الطوا ویا اور وہ جگر خالی موکئی توسید کی اور جگہوں میں سے اس جگر کو کھے واؤں سکے وإلى يرمقحف وكعجانفى وجرس ببركت معماحيت قرآن مجيدايك خاص خصوصیست عاصل بردگئ متی اس لیتے بهاں پر وہ معنعف دبتیا نفا وہاں رسول اللّٰہ صلى التُدعلِد وسعم نعل نما زيس يِرْسطف كك اورسلمدبن اللكوع رمول التُدمسي اللهُ عليه وسم کی اس تحری دکونشش کو دیکه کرخ دیمی اس جگر پرنغل نمازیں پڑھنے کی تحری اور كوسطش كرف يك . تود تمام شارمين حديث اس موقع ير يكهة بين كر لا باس بأ دا متذالصلوَّة في موضع واحدا ذاكان فيدفضل. واحا النخي عن إيطان المرجل مرمنعا من المسيد بلا و مدفيما لافضل لدولاحاجة اليد-

یعنی کوئی مضاکفہ نہیں ہے ہمبجد میں ) کسی ایک خاص جگر برابر نماز پڑھنے ہیں۔ اگر اس جگر کو کوئی خاص گھنیلت اور مما لنت جوہے مسجد میں کسی جگر کو لمپنے ہیے عمنوص کریلنے کی جس کی موزمنٹ کی جانے وہ ایسی جگر کے بارسے ہیں ہے جس میں کوئی فضیلت نز مو یا کوئی حاجت کوئی حزدرت اس کی نذ مود

ظا برہے کہ اس مجکہ میں کوئی خصوصیت خرور بھی ورن حصور صلی التّد عیروملم این اوا فل کے لئے اس جگر کو محصوص مذورمانے ، اس کے بعد وجر خصومبت کاموال راسنے آ باہے۔ میں کہتا موں کہ رمول الندمسلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کی اس عبر کو اس لئے کیضدئے محصوص فرمایا تھاکہ وہ ہیںےمعمعف اُرمِّنا تھا تواس متون سے پاس جوعبگ دمول النَّدمسلی النَّدعیر وملم کے نماز پڑ صفے کی بھی اس حکر سی خصیہ دست مصحف ہی کی دجہ سے آئی تھی وہ جگر ایک ستون کے پاس تھی اور دہ ستوں موجود تھا مگر مقیمت موجود شرخا . اى لئے متعدد حدیثوں میں عندالاسطوان كا لفظ أيا ہے يعنى حفرت اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے جومقام معمدے پاس تھا یعنی اس جگے ہاس تقابعهاں معمعت دکھاجا تا تھاکس زمانے میں ہی ۔اگرکس کومیری اس توجیہسے ا تكارىب توده اس جكرى كوئى دوسرى وجد منعوصيت وفعنيات ثابت كرك وكعاشه. ا بن جحراس مسيسے ميں مکھتے ہيں كہ اس متون اورمعمعت وينيرہ كا ذكر ابن النجار سنے تاریخ مدید میں بھی کیاہے اوران سے پہلے محد بن الحسن اخبار مدید میں اس کا و کر کرسے ہے ہیں . تمنا عفرائ عمس کرتا ہے کہ تاریخ ابن البخار اور نیٹل لا بھرری بٹنہ میں موج دہے۔ اپنی کتا ہے کے ذمائہ ؓ آغائہ تحریمیں ، سی نے دیمی نتی ۔ ا مس کی عبارت ہی وڈٹ کرلی بنی اور پہیے سویے کے حانتےے پر تکھ لی بنی منگروہ مسودہ تقریبًا سنكسّل مدى عمل موا امد نوف كرك لايا مواحما بنسل سے كماب يركسيس كا وشائى سے کھھا نھا ۔ حروف کا غذکو کھا سکتے اورخودہی مسٹ سکتے ۔ مذکباً ب کا خبر مِڑھا جا تا بع ، نه صغے کی گنتی ، نه عبارت بی پوری طرح پر می جاتی ہے ۔ اس سے بہاں ڈھاکہ س بیٹ کراس کی عبارت بیش کرنا محال سے اور حرف اس کام کے سے بٹن انڈیا ، جا نا قریب عمال . اس میں یہ بھی تکھاہے کہ اندائی نعلنے میں اسس ستون کو

معاب "المطوانية المفعف" كهاكرت عقد حب مقعف وبل سے بمثا ديا كيا تومها جين ورس قرآن کے لئے اکثر اس حبر آگر بیٹے سے اور آپس سی قرآن کا دور کرتے ہے اس منے وہ بعدکو "اصطوانہ المہاجرین" سے نام سے مشہور موکیا ۔ اس کی "ا یُدسیں ا ثنا توابن جرويزه بمى نكفته اي كه اس ستون كواسعوائة المهاجرين كلته إير . صدیوں کے سیاق وعبارت سے یہ بھی معلوم ہوتاہے کہ اس مصحف کامندوق جال بردبتا تقا وہ آئی ہی معتقر عگر عن کر ایک بری وہاں سے ب اطیبان گزرمکتی مقی اس لئے لیک آدمی کے خار بڑھنے کی جگر ہی وہاں پر عزور ہوسکتی ہے بمعمف جس صندوق میں تھا وہ کوئی صندو تجہ مختفر سائیس ہی ہوگا تو بڑا صندوق تو ہوگا ہیں ۔ رسول التشقسلى الشد ملروسم كى حيات مباركهيں اور ابتد ائے ذماز ہجرت سيں محابرة خصومنًا انفيار کی تعلیم کے لئے اور ان کو تو آن کی نقلیں حاصل کرنے کے ساتے امس کی طرورت متی کر جتنی مورکیس تقریبًا تیرو برس بمکرمنظم میں اتر تی ریس جن می تعسط د ۸ ۹ جے وہ دیگ بھی اپنے پاس نکھ نکھ کردکھ لیں ا دریرکام جبی ہومکی تھا کہ مسجد نبوی مین مفحف بنوی جس میں آپ کا تبین دحی سے ہرنازل شدہ آیت و مورہ لكهوايا كرت سقة . محفوظ طريقة سيريه اورخود رمول التُدْملي التُدْعلي ومعم كي نظود کے سلمنے آ ب کی نگرانی میں معابر الم حصوصًا الفيارات اس مصحف سے رفت رفت تمام مکی سورتیں نقل کریں اگر مرصحابی کے پاس قرآن موجود سے ۔ میں مے زیدبن تابت انسادی کی حدیث اپن کرآ ب سے مب میں نقل کی ہے کہ ذیدین ٹابت فرملتے ہیں کہ كناعندرسول الله صلى الله عليه وسلم نوالف القرأن من الواع متددک وفتح الباری وآلقان صلیمیدا يعنى م لوك دمول الشرصلي الذير وملم كع باس بير المرات ووسي الماق

سے قرآن جن کیا کرتے ہتے . یہ حدیث ساف بتاری سے کہ معابہ انصور ما انسار تا رمول اللہ معالی میں سے کے سلصنے آپ کی نگرائی میں قرآن کے اوراق سے نقل کر کے خود قرآن جمع کرتے سکتے ۔ یہاں سک کرمین مود توں نے میں قرآن جمع کرایا تھا جیسے معزت ام ورق بنت مبالیت بن الحارث الشہیدہ دمنی اللہ عنہا ( سنن کمری بہتی جلد ۳ مسال ) ۔

ع من جن اوراق سع انسار قرآن جع كرتے ستے وہ اوراق اس مصحف موى سك مع ورسه اور كس بينركي اوراق من ؟ اورجهان معابر بينه كرا تخفرت ملى المتدعليد وسم کے سامنے نقل کرتے ہے وہ مسجد نبوی کے موا اور کون می جگر ہوسکت ہے ؟ جب تمام کی مورتوں کوانفسار نے نقل کرلیا تو پھرمدنی مورتوں کے سلے توانعدارہ مہاجرین سب برابر تق . جيسے جيسے مورتين اور آيتين اترتى جاتى تقين و دا مخفرت ملى الله على وسمى اين معمد ميں حفرت حفوظ كے يہاں سے منكواكر يہد كھوا ليق عق ا در بعربر ملحابی اس کومعحف نری سے اپنے معحف سی نقل کرایتا تھا، اب اسس کو مبدس ركھنے كى حزورت ندىتى . منافقين كى دراندازيوں كاخطرہ مويا ند بومكى مورتوں كى نقىي جب انعار ہے باس مدیا ہوگئیں تو بعرصندق مصحف ہے مبحدیں سکھنے كى عزورت بذدمی اوراً نخرت صلی التُدعیروسم نے اس معحف کو فالباً معدمسندوق مبحد سے اعثواکر حفزت حفقہ کے جرمے میں رکھوا دیا اور دہی مفحف عہد نبوی سے عفرت حفظ کے یاس ان کے انیروقت یک را - کیسامیح تسل واقعات ہے جس کوم عقل میم سیم سکتی ہے اگرانسان سے کام ہے ۔ مگرخان ن عقل دبعیداد تیاس باتوں پر ا مرار ادر مطابق مقل وموافق قیاس باستسسے انکاری عادمت جن دوگوں کو موان سے بٹتا بہت مشکل ہے۔ سے

بحث میں مولوی مذاریں گئے ۔ جان اریں گئے ابی سے المان کے است میں مذاریں گئے ۔ من اریں گئے ۔ من اریں گئے ۔ من اس کے اس جلا کیے ۔ اس بر میں ابن کا ب میں بھی افتدر منزوست بحث کر چکا ہوں اور اس معنمون کے ۔ اس بر میں اس بر کسی تدر دو شی ڈوائی جبی او بر کے خبروں میں اس بر کسی تدر دو شی ڈوائی ۔

کی کوئی صرورت بہنیں ہے ۔ معن احتیاطاً چند خصوصیّتیں صفرت ام الومنین حفعہ وا کی پہاں مکھتا ہوں جن کی وجرست امانت مصحف کے سے ان کا انتخاب بہترانخاب نشا۔

۱. وه دوسری ارواج مطهرات مین نیاده مکی پرمی متین.

۱۰ صفرت عائشه دمنی الندعنها اگرچ عالمه ان سے زیادہ غیس مگر حقرت حفقہ ان سے ذیادہ من دسیدہ تحربرکار غیس.

 ان کے باس معمن کے بہتے سے اس کی نگرانی حرف وہی بنہا کونے والی مذ تعییں جکہ حفرت عمرفارد ق اور حفرت بدرانڈ بن عرف ادر حفرت ما مع بن عرف بھی اس کی نگرانی کے ذمہ دار مقے ادر بہتے ۔

معزت حفدة کے موا اگر کوئی اور اس معمن کی امانت وحفاظت کا ذمہ دارہو مکتا تھا تو وہ حفرت عالمتہ صدیعة المح تعین مگر الشد تعالے کے علم قدیم میں یہ بات علی کم دور فتن میں حفرت صدیقة اکو مجی کی قدر مبتلا ہونا پڑے گا اور حفرت حفقہ باوجود نعائہ فتن میں ہینے کے لینے کو مرطرع کے فقضے محفوظ رکھ سکیں گی۔ اس لئے اللہ تعالے لینے دمول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں حفرت حفقہ کا انتخاب امانت معمن کے لئے ڈوالا اور حفرت عالت اللہ میں حفرت حفقہ کا انتخاب امانی فرمایا۔

اس معمعت بنری کی اب کمی کومی کوئی خودست با تی مردی بی . مرخش کے پاس معمعت بنوی کا ارزیے دکھتے والے معمعت بوی سے ملایا ہوا موجودی تھا اور نے دکھتے والے ابنیں ملاتے ہوئے نسخ نسخ دسے ان کے معابات نے شئے معماصت کے شنے تکھنے میں ہرا برمعروف تھے تواب معمقت بنوی کوکمی ایسے ہی محفوظ مقام پر ایکھنے کی حزومت بنی جہاں کمی دمتریں مذہوا ور ومردا دارا شخاص کی نگرائی بھی ماچھ ماچھ میں بھی ماچھ ماچھ میں۔

ع من حصرت صفعة كم ياس معينون كابونا جب برفراتي كم نزديك

معمہ ہے توان کے یاں جومیحنے یا معمن سے بیرے نزدیک توحسب دلائل بالادتھ کا سے مسلم ہے توان کے یاں جومیحنے یا معمن سے بیرے نزدیک توحسب دلائل بالادتھ کا کی سے انگواکراں سے انگواکراں کو دیول اللہ میں اللہ عصر مسلم نے بیاں جسم در سے انگواکراں کو دیول اللہ میں اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفق کے باس جسم دیا تھا۔

مگریجانوک بمیرے دعوے اور میرے دلائل کو بنیں مانتے ہیں دہ اس کی کوئی ویے بین بیان کر سکتے کر حضرت مدیق اکرو کا جح کیا ہوا قرآن معزت عرو کے پاس بہنجا مقا توميم طورس بهنيا نفا مكر حفزت عمرة كے بعدده ميعنع معزت حفظ كا يا يكي یصلے گئے ؟ مے سے کر لیمن لوگوں نے یہ دور مکھی ہے کہ حفرت حفقہ محرت فاردی ا كى وميه عيس اسك وه مقعف معزمت عرظ كے بعد حفرت معفد كے ياس بھيم ديا مكيا . اقل تويد وجم صحاح كى كسى كناب س مذكور بيس واس ك علاوه حصرت عرف كى ده وصیر تمیں تو حفزت عمر الله علی واتی مال اور ان کی واتی باتوں کے متعلق یا امور خلاف ت اوربیت المال کی چیزوں کے متعلق ؟ حفرت فاروق اعظم اسے یہ نا ممکن ہے کم وه بلااستمراج محابر وبلااستعواب اكابرمهاجرين والصارايك ابسى چيز حوست المال كى سب سے اہم چيز مواس كو بطور خود بلاوچ اور بے عزورت بيت المال سے كال محصرت معفدوا سے یاس خود بھیج دیں یا دوسروں کو کہددیں کرمیرے بعد یہ جیز حفرت معفدة كے ياس جميع دى جلك . حفرت فاردتى اعظم فريس كمبى ايس كام کی نوقع بنیں کی جاسکی جس کام مے کرنے کا کوئی حق نہ دین حیثیت سے تھا اور مر د نیا وی حینشت سے .

ا تن بسی تحریریں بتونیقہ تعالے سائین کی قام با توں کا تشنی بخش جواب ' میں شے چیکا موں ۔ اب تسنی اللہ تعلیا کے اختیار س سے کو حفر است سائلین آئی طویل گزارش سے معلمین موجا یش سکے اور طوالت تحریر کو معاف فرمایش کئے ۔

\_\_\_\_\_